

iPad اور iPad وغیروی بهترطور پردیکھنے کے لیے Adobe Acrobat کو PDF Reader کے الور پراستعمال کریں۔





بسم الله الرحمن الرحيم '' آپ کے مسائل اوران کاحل'' مقبول عام اورگراں قدرتصنیف

جمارے دادا جان شہیر اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نوراللہ مرقدہ کواللہ رب العزت نے اپنے نصل واحسان سے خوب نوازا تھا، آپ نے اپنے اکابرین کے مسلک ومشرب پرختی سے کاربندر ہتے ہوئے دین متین کی اشاعت وتروت کی، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تقاریر وتحریر، فقہی و اصلاحی خد مات، سلوک و احسان، ر وفرق باطلہ، قادیا نیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سرپرستی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت باطلہ، قادیا نیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سرپرستی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت کا نفرنسوں میں شرکت، اصلاح معاشرہ ایسے میدانوں میں گراں قدرخد مات سرانجام دی ہیں۔

آپ گی شہرہ آفاق کتاب '' آپ کے مسائل اوران کاحل' بلا شبداردوادب کا شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ علمی وصحافتی دنیا میں آپ کی تبحرعلمی، قلم کی روانی وسلاست، تبلیغی واصلاحی انداز تحریجی خدادادصلاحیتوں اور محاس و کمالات کامنہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت شہیدِ اسلام نوراللہ مرقدہ روز نامہ جنگ کراچی کے اسلامی صفحہ اقر اُمیں ۲۲ سال تک دینی وفقہی مسائل پر مشتمل کالم'' آپ کے مسائل اوران کاحل' کے ذریعہ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ یہ سلسلہ آپ گی شہادت تک چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص وللہ ہے کی برکت سے عوام الناس میں اس کالم کو بڑی مقبولیت عطافر مائی۔ بلامبالغہ لاکھوں مسلمان اس چشمہ فیض سے مستفید ہوئے۔ دس ہزار سے زائد سوالات و جوابات کوفقہی ترتیب کے مطابق چار ہزار صفحات پر مشتمل دس جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔

عرصہ دراز سے ہمارے دوست واحباب، معزز قارئین اور ہمارے بعض کرم فرماؤں کا شدت سے تقاضا تھا کہ حضرت شہیدِ اسلامؓ کی تصانیف آن لائن پڑھنے بقیہ صفحی نمبر۲۰۰۲ پرملاحظے فرمائیں۔۔۔







### يبش لفظ

بسم اللَّم الرحس الرحيم الحسراللِّم وسلام على حباره الازي الصطفي!

مرشدي حضرت اقدس مولانا محمه يوسف لدهيانوي كامقبول ترين سلسله واركالم '' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' جو ۸ کاء سے'' جنگ' کے اسلامی صفحہ اقر اُ کی زینت بن رہا ہے اور لا کھوں افراد جمعہ کے دن اس سے اپنی علمی تشکی دُور کرتے ہیں، اور دِینی مسائل کے مطابق اپنی زندگی کوڈھالتے ہیں، اور ہزاروں افراد کی زندگیوں میں اس کالم نے انقلاب بریا کیا، جس کے شاہد ہزاروں خطوط ہیں جوحضرتِ اقدس کوموصول ہوتے ہیں، اس کی مقبولیت کے پیشِ نظر فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس سلسلے کو کتا بی شکل دی جائے تا کہ اخبارات کے صفحات پر بھرے ہوئے گلدستہ یو سفی کے بیالمی پھول فقہی خزانے کی شکل میں محفوظ ہوجائیں، اور تاقیامت حضرتِ اقدس زید مجدہم کے لئے صدقۂ جاربہ رہیں۔ الحمدللد! حضرت اقدس كى نظر انى كے بعد ١٩٨٦ء ميس يبلى جلد منظر عام يرآئى اورآج الحمدللة! ماہ رہیج الا وّل ۱۴۱۲ھ کے مبارک موقع پرچھٹی جلد کی پھیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔اس جلد میں خرید و فروخت اور وراثت کے مسائل کو یکجا کیا گیا ہے۔ عام طور پر تجارت کے بارے میں پیقسوّر ہے کہ بیدُ نیاوی معاملہ ہے، دِین سے اس کا کیا تعلق؟ لیکن نبی آخرالز مان صلی الله علیه وسلم نے دیانت داراور سیج تا جر کوانبیاء علیهم السلام اور صدیقین اور شہداء کی معیت کی خوشخبری سنا کر واضح کر دیا کہ دِینی اَحکامات تجارت کے لئے لا زمی اور ضروری ہیں۔

چھٹی جلد کی تیاری میں اللہ رَبّ العزّت کے فضل وکرم وتو فیقِ الٰہی کے ساتھ



المرات المرات





رفقائے محترم مولانا سعیدا حمد جلال پوری ، محترم ڈاکٹر شہیرالدین علوی ، جناب عبدالطیف طاہر ، محمد وسیم غزالی ، مولانا محمد نعیم امجد ، مولانا عزیز الرحمٰن ، جناب محمد عتیق الرحمٰن ، میر شکیل الرحمٰن ، میر جاوید الرحمٰن ، عزیز معبدالردّ اق کی محنین اور کوششیں شامل ہیں۔اللہ تعالی ان حضرات کواپی طرف سے بے بہا بدلہ عطا فرمائے اور اس کتاب کو حضرتِ اقدس محدث العصر مولانا سیّد محمد یوسف بنوری نوّر الله مرقد ، مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹوئی رحمہ الله ، قائد المل سنت مولانا مفتی احمد الرحمٰن رحمۃ الله علیہ اور مرشدی حضرتِ اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی (الله تعالی ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے ) کے لئے صدقہ جارہ برنائے۔

مرجمیل خان انچارج اقر اُاسلامی صفحه روزنامه''جنگ'' کراچی











# **فہرست** نوٹ: کسی بھی موضوع تک رسائی کے لیے اس پر کلک کریں

| 14  | گاڑی پر قبضے پہلےاس کی رسید فروخت کرنا                   |     | خرید و فروخت اور محنت مزدوری کے                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | معامدے کی خلاف ورزی پر زَرِ ضانت                         | 19  | أصول اورضا بط                                                                                                                   |
| 14  | ضبط کرنے کاحق                                            | 19  | تجارت میں منافع کی شرعی حد کیا ہے؟                                                                                              |
| ۲۸  | کفالت اورضانت کے چندمسائل                                | 19  | كياسلامين منافع كي شرح كالعين كيا كياب                                                                                          |
|     | لفظِ" اللَّهُ" والے لاکٹ فروخت کرنا اور                  |     | حدیث میں کن چھ چیزوں کا تبادیے کے                                                                                               |
| ۲۸  | السے استعال کرنا                                         | ۲٠  | وقت برابراورنقته مونا ضروری ہے؟                                                                                                 |
| 19  | محنت کی اُجرت لینا جائز ہے                               |     | ایک چیز کی دوجنسوں کا باہم تبادله کس                                                                                            |
|     | پھل آنے ہے بل باغ بیخا جائز نہیں بلکہ                    | ۲۱  | طرح کریں؟                                                                                                                       |
| 19  | ز مین کرائے پر دیدے                                      | 77  | تجارت کے لئے منافع پر قم لینا                                                                                                   |
| 19  | ہ جعہ کی اُذان کے بعد خرید وفروخت کرنا                   |     | کاروبار میں حلال وحرام کا لحاظ نہ کرنے                                                                                          |
| ۳.  | کرنبی کی خرید وفر وخت کا طریقه                           | ۲۳  | والے والد سے الگ کاروبار کرنا                                                                                                   |
|     | سونے چاندی کی خرید و فروخت دونوں                         | ۲۳  | مختلف گا ہکوں کومختلف قیمتوں پر مال فروخت کرنا                                                                                  |
| ۳.  | طرف سےنقد ہونی جاہئے                                     | 27  | کیڑاعیب بتائے بغیر فروخت کرنا                                                                                                   |
|     | ریز گاری فروخت کرنے میں زیادہ قیت                        |     | زبانی کلامی خرید کرکے چیز کی زیادہ قیت                                                                                          |
| ا۳  | ي<br>ليناجائزنهي <u>ن</u>                                | 46  | فتم کھا کر ہتلا نا                                                                                                              |
| ا۳  | سنزی پریانی ڈال کر بیخا<br>سنزی پریانی ڈال کر بیخا       |     | کسی کی مجبوری کی بنا پرزیادہ قیمت وصولنا                                                                                        |
|     | برق پیپی کا میں است<br>حلال وحرام کی آمیزش والے مال سے   | 70  | بردیانتی ہے                                                                                                                     |
| ۳۱  | حاصل کردہ منافع حلال ہے یا حرام؟                         | 20  | بھیں ہے<br>گا ہکوں کی خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے                                                                               |
| ۳۱  | فروخت کرتے وقت قیمت نہ چکاناغلط ہے                       |     | خريد شده مال کی قيمت کئ گنابڙھنے پرکس                                                                                           |
| ٣٢  | رو ک رک دے یہ کہ پور اساسہ<br>حرام کام کی اُجرت حرام ہے  | 20  | قيت پر فروخت کريں؟                                                                                                              |
| ٣٢  | قیمت زیاده بنا کرکم لینا                                 |     | سے پر روٹ دیں اور میں ہور ہوں ہے۔<br>شوہر کی چیز بیوی بغیراس کی اجازت کے                                                        |
|     | یک ریارہ رہایہ<br>چیز کا وزن کرتے وقت خریدار کی موجود گی | 20  | رارن پیریون بیران با بارد سے استران میں بابارت سے استران کے استران کی میں استران کی بابارت سے استران کی بابار<br>منہیں بیچ سکتی |
| ٣٢  | فیر دری ہے                                               | 74  | کسی کولا کھ کی گاڑی دِلوا کرڈیڑھ لا کھ لینا                                                                                     |
| mm  | بغيرا حازت كتاب حيمايناا خلاقاً صحيح نهيں                | 74  | کیا گاڑی خریدنے کی بہصورت جائزہے؟                                                                                               |
| , , |                                                          | , ( |                                                                                                                                 |







|    | تجارت اور مالی معاملات میں                         |           | رُانسپورٹ کی گاڑیوں کی خرید وفروخت           |
|----|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| ۵٠ | د هو کا د ہی                                       | ۳۴        | يس بدعنوانيان                                |
|    | چھوٹے بھائی کے ساتھ دھوکا کرنے                     | ٣٧        | مزدوری حلال کمائی سے وصول سیجئے              |
| ۵٠ | والے کا انجام                                      | ٣٧        | کیابلڈنگ وغیرہ کاٹھیکہ جائز ہے؟              |
|    | ڈیوٹی دیئے بغیر گورنمنٹ سے لی ہوئی رقم             | ٣٧        | ٹھیکیداری کا کمیشن دینااور لینا              |
| ۵۳ | كاكياكرين؟                                         | ٣٨        | سلام میں حقِ شفعہ کی شرائط                   |
| ۵۴ | زائد بل بنوانے والےملازم کے بل پاس کروانا          | ٣9        | کیا حکومت چیزوں کی قیمت مقرر کر سکتی ہے؟     |
| ۵۵ | ناحق دُوسرے کی زمین پر قبضہ کرنا                   | 14        | مرّاف لا پنة زيورات كا كيا كرے؟              |
| ۵۵ | موروثی مکان پر قبضے کے لئے بھائی بہن کا جھگڑا      | ۱۲۱       | رزی کے پاس بچاہوا کیڑاکس کاہے؟               |
|    | قرض کے لئے گروی رکھے ہوئے                          | ۱۲        | ہنڈی کا کاروبار کیساہے؟                      |
| ۵۷ | ز بورات کوفر وخت کرنا                              | 4         | گورنمنٹ کی زمین پر ناجائز قبضه کرنا          |
| ۵۷ | خريدوفر وخ <mark>ت مين دهو</mark> کا کرنا          | ٣         | بوری کی بحلی شرعاً جا ئزنہیں                 |
| ۵۷ | غصب کی ہوئی چیز کالین دین                          | ٣٣        | وقف شده جنازه گاه کی خرید وفر وخت            |
|    | غصب شده چیز کی آمدنی استعال کرنا بھی               | ٣٣        | سجد کا پُرانا سامِان فروخت کرنا              |
| ۵۷ | حرام ہے                                            | ماما      | تنخواہ کے ساتھ کمیشن لینا شرعاً کیساہے؟      |
| ۵۸ | غصب شده مكان كے متعلق حوالہ جات                    | لاله      | لازم کااپنی پنشن حکومت کو بیچنا جائز ہے      |
| ۵٩ | غاصب كنمازروز يكي شرعاً كيا حيثيت ب                | 50        | مورتوں کی ملازمت شرعاً کیسی ہے؟              |
| ۵٩ | کسی کی زمین ناحق غصب کرنا عکین جرم ہے              | ۲۵        | ثرام چیز کافروخت کرناجائز نہیں               |
| 4+ | نقتراورأ دهار كافرق                                | 4         | پوکیداری کاحق اور کمپنی کا کارڈ فروخت کرنا   |
| 4+ | أدهاراور نقذخر يدارى كےضا بطے                      | ۲٦        | سودا بیجنے کے لئے جھوٹی قشم کھانا            |
|    | نقذ ارزال خرید کر گرال قیمت پر اُدھار              |           | ہلط بیانی کرکے فروخت کئے ہوئے مال            |
| 71 | فروخت کرنا                                         | <u>مم</u> | کی رقم کیسے پاک کریں؟                        |
|    | نقذایک چیز کم قیت پرادراُدهارزیاده پر              | <u>مر</u> | <u> بھوٹ بول کر مال بیج</u> یا               |
| 75 | بیچناجائز ہے                                       |           | إكستاني مال پر باہر كا ماركه لگا كر يھينے كا |
| 75 | ایک چیزنقد کم پر،اوراُ دھارزیادہ پر بیچنا          | ۴۸        | گناه کس کس پر ہوگا؟                          |
| 42 | أدهار بيحينه يرزياده رقم لينے اور سود لينے ميں فرق | ۵٠        | غیر مسلموں سے کاروبار کرنا                   |
|    | أدهار چیز کی قیمت وقفه وقفه پر بره هانا            | ۵٠        | فيرمسلمول سيخريد وفروخت اورقرض لينا          |
| 42 | جائز نہیں                                          | ۵٠        | كفارسي لين دين جائز ہے کيكن مرتد سے بيں      |
|    |                                                    | 970-      |                                              |







| <b>4</b>   | حصہ دار کمپنیوں کا منافع شرعاً کیساہے؟     | 41 | أدهارفر وخت كرنے يرزياده قيمت وصولنا        |
|------------|--------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| _ (        | •                                          |    |                                             |
|            | مضاربت یعنی شراکت<br>سرین                  | 40 | مال قبضے ہے قبل فروخت کرنا                  |
| 4          | ے مسائل                                    |    | ٹیلر کا کمپنی سے مال وصول کرنے سے قبل<br>پر |
| 4          | شراكق كمپنيون كي شرعي حيثيت                | 40 | فروخ <b>ت</b> کرنا<br>"                     |
| 44         | سودی کاروباروالی کمپنی میں شراکت جائز نہیں |    | ال قبضه کرنے سے قبل فروخت کرنا اور          |
| <b>∠</b> ∧ | مضاربت کے ال کامنافع کیسے طے کیاجائے؟      | 77 | ز خیره اندوزي                               |
|            | شراكت مين مقرّره رقم لطور نفع نقصان        | 44 | بهاز پہنچنے سے بل مال فروخت کرنا کیساہے؟    |
| ۷٨         | طے کرنا سود ہے                             | ٨٢ | نضے سے پہلے مال فروخت کرنا دُرست نہیں       |
|            | ثیراکت کے کاروبار میں نفع ونقصان کا        |    | بغیر د کھیے مال خرید نا اور قبضے سے پہلے    |
| 49         | تعین قرعه سے کرنا جواہے                    | ٨٢ | آ گے بیچنا                                  |
|            | شراکت کی بنیاد پر کئے گئے کاروبار میں      | ۸۲ | یک چیزخریدنے سے پہلےاس کا آگے سودا کرنا     |
| ∠9         | نقصان کیسے بورا کریں گے؟                   | 49 | ذ خیرها ندوزی                               |
| ∠9         | بكرى كوپالنے كى شراكت كرنا                 | 49 | ِ خیرہ اندوزی کرنا شرعاً کیساہے؟            |
| ۸٠         | شراکتی کاروبار میں نقصان کون برداشت کرے؟   |    | جس ذخیرہ اندوزی ہے لوگوں کو تکلیف           |
|            | مضاربت کی رقم کاروبار میں لگائے بغیر       | ۷. | بووہ بُری ہے                                |
| ۸.         | نفع لينادينا                               |    | کمپنی سے ستے داموں مشروب اسٹاک              |
| ۸۱         | مال کی قیمت میں منافع پہلے شامل کرنا جاہئے | 4  | کر کےاصل ریٹ پر فروخت کرنا                  |
| ۸۱         | تجارت میں شراکت نفع نقصان د نوں میں ہوگی   | ۷١ | بيعانه                                      |
|            | تجارت کے لئے رقم دے کرایک طے شدہ           | ۷١ | بیعانہ کی رقم واپس کرنا ضروری ہے            |
| ۸۲         | منافع وصول كرنا                            | ۷١ | و کان کا بیعانه اپنے پاس رکھنا جائز نہیں    |
|            | بیسہ لگانے والے کے لئے نفع کا حصہ مقرّر    | 4  | ركان كاايْد وانس وايس لينا                  |
| ۸۲         | کرنا جائز ہے                               |    | بعانه کی رقم کا کیا کریں جبکه ما لک واپس    |
|            | شراکت کے لئے لی ہوئی رقم اگر ضائع          | 4  | ندآئے؟                                      |
| ۸۳         | ہوجائے تو کیا کرے؟                         | ۷٣ | نہآئے؟<br>حصص کا کاروبار                    |
|            | مكان،ز مين، دُ كان اور دُ وسرى             | ۷٣ | تقنص کے کاروبار کی شرعی حیثیت               |
| ۸۳         | چیزیں کرایہ پردینا                         | ۷٢ | تصص كى خريدوفروخت كاشرعى حكم                |
| ۸۳         | زمین بٹائی پردینا جائز ہے                  | ۷٢ | س کمپنی کے صص کی خریداری جائز ہے؟           |
| ۸۴         | مزارعت جائز ہے                             | 40 | 'ان آئی ٹی'' کے صص خرید ناجائز نہیں         |



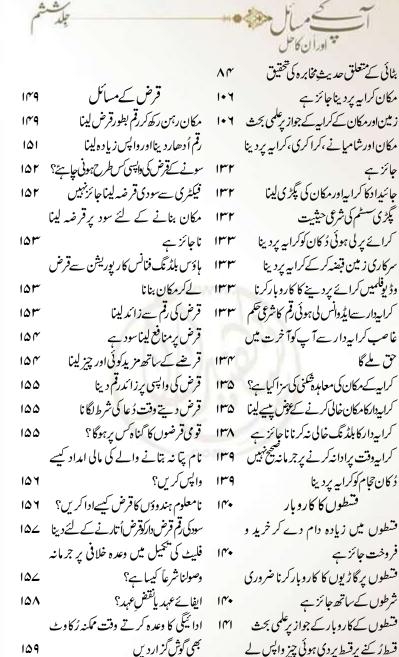

جائزے

ليناجا ئزنہيں

فشطول كامسكله



14+

14+

10/2

104

قرض واپس نہ کرنے اور نااتفاقی پیدا

كرنے والے جياسے طع تعلق

قرض ادا کردیں بامعاف کرالیں







|     | محکمہ فوڈ کے راشی افسر کی شکایت افسرانِ                    |     | بیٹاباپ کے انتقال کے بعد ناد ہند مقروض   |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 121 | بالاسے كرنا                                                | 171 | سے کیسے نمٹے؟<br>رہن کامنافع استعال کرنا |
| 124 | <u>ځه ک</u> وار کاافسران کورشوت دینا                       | 145 | رہن کا منافع استعمال کرنا                |
| 144 | تھیکے داروں سے رشوت لینا                                   | 141 | امانت                                    |
| 124 | دفتری فائل دِکھانے پر معاوضہ لینا                          | 141 | امانت کی رقم اگر چوری ہوجائے تو شرعی حکم |
|     | کسی ملازم کا ملازمت کے دوران لوگوں                         | 141 | الانت كى قم كى كمشدگى كى ذمدارى كس يريح؟ |
| 124 | ہے پیسے لینا                                               |     | کسی سے چیز عاریاً لے کرواپس نہ کرنا      |
|     | بخوشی دی ہوئی رقم کا سرکاری ملازم کو                       | 141 | گنا ہ کبیرہ ہے                           |
| 122 |                                                            |     | جو آ دمی امانت سے انکار کرتا ہواس پر     |
| 144 | رشوت لینے والے سے تحا نُف قبول کرنا                        | 141 | حلف لا زم ہے                             |
|     | کیانڈراورڈائریاں کسی ادارے سے تخفے                         |     |                                          |
| ۱۷۸ | میں وصول کرنا                                              | 141 | رشوت                                     |
|     | رکشا، ٹیکسی ڈرائیوریا ہوٹل کے ملازم کو کچھ                 |     | نوکری کے لئے رشوت دینے اور لینے          |
| ۱۷۸ | رقم حچورٌ دینایا اُستاذ ، پیرکو مدیید ینا                  | 141 | والے کا شرعی حکم                         |
| 149 | مجبوراً رشوت دینے والے کا حکم                              | 170 | د فع ظلم کے لئے رشوت کا جواز             |
| 14  | ملازمین کے لئے سرکاری تحفہ جائز ہے                         |     | كياً رشوت دينے كى خاطر رشوت لينے         |
| IAI | فیکٹری کے مزدوروں سے مکان کانمبرخریدنا                     | 177 | کے بھی عذرات ہیں؟                        |
|     |                                                            | AYI | انتهائی مجبوری میں رشوت لینا             |
| IAT | خریدوفروخت کے متفرق مسائل                                  | 179 | رشوت کی رقم سے اولاد کی پر وَرِش نہ کریں |
| IAT | مائگے کی چیز کا حکم                                        |     | شوہر کا لایا ہوا رشوت کا بیسہ بیوی کو    |
| ١٨٣ | افیون کا کاروبار کیساہے؟                                   | 149 | استعال کرنے کا گناہ                      |
| ١٨٣ | ویزے کے بدلے زمین رہن رکھنا                                |     | رشوت کی رقم سے کسی کی خدمت کر کے         |
| ۱۸۴ | أجرت سےزائدرقم دینے کافیشن                                 | 149 | تواب كى أميدر كهنا جائز نهيس             |
| ۱۸۵ | بنجرز مین کی ملکیت                                         | 14  | رشوت کی رقم نیک کاموں پرخرچ کرنا         |
|     | مز دوروں کا بونس، مالک خوشی سے دی تو                       | 14  | سمینی کی چیزیں استعال کرنا               |
| IAY | جائز ہے                                                    |     | کالج کے پرسپل کا اپنے ماتخوں سے          |
| IAY | جائز ہے<br>ناجائز کمائی بچوں کو کھلانے کا گناہ کس پر ہوگا؟ | 141 | ہدیے وصول کرنا<br>مدیے وصول کرنا         |
| IAY | کھلے بیسے ہوتے ہوئے کہنا: ' دنہیں ہیں'                     | 121 | انکم ٹیکس کے محکمے کورشوت دینا           |







|             |                                            |      | 0 10                                        |
|-------------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 197         | فیکٹری لگانے کے لائسنس کی خرید و فروخت     |      | سفرمیں گا ہوں کے لئے گراں فروش ہول          |
|             | بینک کے تعاون سے ریڈیو پر دِنی             | IAY  | سے ڈرائیور کا مفت کھانا                     |
| 197         | پروگرام پیش کرنا                           |      | ایک ملک کی کرنسی سے دُوسرے ملک کی           |
| 194         | امانت كى حفاظت برمعاوضه لينا               | ١٨٧  | كرنسى تبديل كرنا                            |
| 194         | ٹی وی کے پروگرام نیلام گھر میں شرکت        | ۱۸۷  | محصول چنگی نه دینا شرعاً کیسا ہے؟           |
| 191         | پرائی چیز ما لک کولوٹا ناضروری ہے          |      | شاپ ایک کی شرعی حیثیت اور جمعة              |
| 199         | ہوٹل کی''ٹپ'کیناشرعاً کیساہے؟              | ۱۸۷  | المبارك كے دن دُ كان كھولنا                 |
| 199         | آ زادعورتوں کی خرید وفروخت                 | ۱۸۸  | رکشا میکسی والے کا میٹر سے زائد پیسے لینا   |
|             | شرط پر گھوڑوں کا مقابلہ کرانے والے کی      | 119  | اسمگانگ کرنے والے کو کیڑا فروخت کرنا        |
| <b>***</b>  | ملازمت كرنا                                | 119  | اِنعام کی رقم کیسے دیں؟                     |
| <b>***</b>  | اسپانسراسکیم کے ڈرافٹ کی خریداری           | 19+  | كسىمشتبه خض كوہتھيار فروخت كرنا             |
|             | فیکٹری مالکان اور مز دوروں کو باہم افہام و |      | دھمکیوں کے ذریعے صنعت کاروں سے              |
| <b>r</b> +1 | تفہیم سے فیصلہ کر لینا چاہئے               | 19+  | زياده مراعات لينا                           |
|             | جعل سازی سے گاڑی کا الاونس حاصل            |      | کاروبار کے لئے ملک سے باہر جانا شرعاً       |
| <b>r+r</b>  | كرنااوراس كااستعال                         | 191  | کیباہے؟                                     |
|             | ناجائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت کوکس       | 195  | اساتذه كاز بردى چيزين فروخت كرنا            |
| <b>r+m</b>  | طرح قابلِ استعال بنایاجا سکتاہے؟           |      | آیاتِ قرآنی و اسائے مقدسہ والے              |
|             | غلط اوور ٹائم لینے اور دِلانے والے کا      | 195  | لفافے میں سودادینا                          |
| 4+14        | شرعي حكم                                   |      | کرفیو یا ہڑتال میں اسکول بند ہونے کے        |
| r+7         | دفترى اوقات ميں نيك كام كرنا               | 195  | باوجود بورى تنخواه لينا                     |
| <b>r</b> +∠ | پراویڈنٹ فنڈ کی رقم لینا                   | 1914 | كتابون كے حقوق محفوظ كرنا                   |
|             | رشتہ دار کے گھر سے فون کرنے کا بل کس       | 1914 | سوزوکی والے کا چھٹیوں کے دنوں کا کرایہ لینا |
| <b>r</b> +∠ | کے ذمہ ہوگا؟                               |      | مدرسه کی وقف شدہ زمین کی پیداوار کھانا      |
| <b>r</b> +A | سود                                        | 1914 | جائز نهيس                                   |
|             | سودی کام کا تلاوت ہے آغاز کرنا بدترین      | 1917 | زبردسی مکان کھوالیناشر عاً کیساہے؟          |
| <b>r</b> +A | گناہ ہے ۔                                  | 190  | ا پنی شادی کے کپڑے بعد میں فروخت کردینا     |
|             | نفع ونقصان کے موجودہ شراکتی کھاتے بھی      | 190  | اسكول كى چيزول كى فروخت سے اُستاد كالميشن   |
| <b>r</b> +A | سودی ہیں                                   | 190  | بی ہوئی سرکاری دواؤں کا کیا کریں؟           |
|             |                                            | 400  |                                             |







|     | کسی ادارے یا بینک میں رقم جمع کروانا        |     | ۲۲ ماه تک ۱۰۰ رویے جمع کرواکر، ہر ماه        |
|-----|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| MA  | كب جائز ہے؟                                 | 11+ | تاحیات ۱۰۰ رویے وصول کرنا                    |
| 119 | يراويُدنث فنڈ پراضافی رقم لینا              | 11+ | مسجد کے اکاؤنٹ پر سود کے پیپیوں کا کیا کریں؟ |
| 119 | متعین منافع کا کاروبارسودی ہے               | 11+ | سودکی رقم کے کاروبار کے لئے برکت کی دُعا     |
|     | نوٹوں کا ہار پہنانے والے کواس کے عوض        |     | کیا وصول شدہ سود حلال ہوجائے گا جبکہ         |
| 119 | زياده پيسے دينا                             | 711 | اصل رقم لے کر کمپنی بھاگ جائے؟               |
| 11+ | رو پوں کارو پوں کے ساتھ تبادلہ کرنا         | 111 | پی ایل ایس ا کاؤنٹ کا شرعی حکم               |
| 11+ | بینک میں رقم جمع کروا ناجائز ہے             |     | سود کی رقم دِین مدرسه میں بغیر نیت ِصدقه     |
| 11+ | گاڑی بینک خرید کر منافع پرنچ دیوجائز ہے     | 711 | خرچ کرنا                                     |
| 771 | بینک کے ذریعے باہرسے مال منگوانا            |     | سود کو بینک میں رہنے دیں، یا نکال کر         |
| 777 | بینک وغیرہ سے سود لینادینا                  | 717 | غریبوں کو دے دیں؟                            |
|     | سود کو حلال قرار دینے کی نام نہاد مجر دانہ  |     | بوہ، بچول کی پروَرش کے لئے بینک سے           |
| 777 | کوشش پرعلمی بحث                             | 717 | سود کیسے لے؟                                 |
|     | مضاربت کا کاروبار کرنے والے بینک            |     | خاص ڈیازٹ کی رُقوم کومسلمانوں کے             |
| 779 | میں رقم جمع کرانا                           | 111 | تصرف میں کیسے لایا جائے؟                     |
| 779 | سود کے بغیر بینک میں رکھا ہوا بیبیہ حلال ہے | ۲۱۴ | تليشنل بينك سيونگ اسكيم كاشرعي حكم           |
|     | مقرّرہ رقم ،مقرّرہ وقت کے لئے کسی کمپنی کو  |     | ساٹھ ہزار روپے دے کر تین مہینے بعد           |
| 779 | دے کر ،مقرّرہ منافع لینا                    | ۲۱۴ | اَسَّى ہزارروپے لینا                         |
| 14. | منافع کی متعین شرح پررو پیدد یناسود ہے      | 110 | فی صدیے حساب سے منافع وصول کرناسودہ          |
| 14. | زَرِضانت پر سود لینا                        | 110 | قر آن کی طباعت کے لئے سودی کاروبار<br>سے     |
|     | بینک کے سرٹیفکیٹ پر ملنے والی رقم کی        |     | مینی میں نفع ونقصان کی بنیاد پررقم جمع       |
| ١٣١ | شرع حثیت<br>سودکی رقم کا مصرف               | 417 | كروا كرمنا فع لينا                           |
| ۲۳۲ |                                             |     | قرآن مجید کی طباعت کرنے والے                 |
| ۲۳۲ | سودکی رقم سے ہرید ینالیناجائز ہے یا ناجائز؟ | 717 | ادارے میں جمع شدہ رقم کامناقع                |
| ٢٣٣ | سودکی رقم سے بیٹی کا جہیز خرید نا جائز نہیں |     | ۱۰ ہزار روپے نقد دے کر ۱۵ ہزار روپے          |
|     | شوہراگر بیوی کوسود کی رقم خرچ کے لئے        | 112 | کرایه کی رسیدیں لینا                         |
| ٢٣٣ | دیے تو و بال کس پر ہوگا؟<br>پرید تاہے ۔ :   | 112 | ''اے ٹی آئی''اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانا       |
| ٢٣٣ | سودکی رقم کسی اجنبی غریب کودے دیں           | MIA | تجارتی مال کے لئے بینک کوسود دینا            |





| ۲۳۸  | انشورنس تمینی کی ملازمت کرنا                |      | سودی رقم استعال کرناحرام ہے، توغریب             |
|------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| 2779 | کیاانشورنس کا کاروبارجائزہے؟                | ۲۳۳  | كوكيون دى جائے؟                                 |
| ra+  | • ••                                        |      | سود کی رقم کارِخیر میں نہ لگا ئیں بلکہ بغیر     |
| 101  | بيميه كميني مين بطورا يجنك كميشن لينا       | ۲۳۴  | نیت ِصدقه کسی غریب کودے دیں                     |
| 101  | دس ہزارروپےوالی بیمہاسکیم کا شرعی حکم       | ۲۳۵  | سود کی رقم ملاز مه کوبطور تنخواه دینا           |
|      | اگربیمه گورنمنٹ کی مجبوری سے کروائے تو      | rma  | سودکی رقم رشوت میں خرچ کرناؤ ہرا گناہ ہے        |
| 101  | کیا حکم ہے؟                                 | 734  | بینک کی ملازمت                                  |
|      | بیمه کیوں حرام ہے؟ جبکہ متوفی کی اولاد کی   | 734  | سودی ادارول میں ملازمت کا وبال کس پر؟           |
| 101  | پرؤیش کا ذرایعہ ہے<br>جوا                   |      | بینک کے سودکومنافع قرار دینے کے دلائل           |
| tat  | جوا                                         | 75%  | کے جوابات                                       |
| tat  | تاش کھیلنااوراس کی شرط کا بیسہ کھانا        |      | کوئی محکمہ سود کی آمیزش سے پاک نہیں تو          |
| tat  | شرط ر کھ کرکھیانا جواہے                     | 2    | بینک کی ملازمت حرام کیون؟                       |
| tat  | مرغول كولژا نااوراس پرشرط لگانا             | 277  | غیرسودی بینک کی ملازمت جائز ہے                  |
| ram  | ذہنی یاعلمی مقابلے کی اسکیموں کی شرعی حیثیت | ۲۳۲  | زرعی تر قیاقیِ بینک میں نو کری کرنا             |
| ram  | جوئے کے بارے میں ایک مدیث کی تحقیق          | ٣٣   | بینک کی تخواہ کیسی ہے؟                          |
| raa  | قرعهاندازی کےذریعہدُوسرے سے کھانا بینا      |      | بینک میں سودی کاروبار کی وجہ سے                 |
| raa  | قرعہڈال کرایک دُوسرے سے کھانا پینا          | 262  | ملازمت حرام ہے                                  |
|      |                                             |      | بینک کی ملازمت کرنے والا گناہ کی                |
| 207  | برائز بونڈ بیسی اور انعامی اسکیمیں          | ۲۳۳  | شدّت کوم کرنے کے لئے کیا کرے؟                   |
| 207  | پراویڈنٹ فنڈ کی شرعی حیثیت<br>- ا           | rra  | بینک کی تخواہ کے ضرر کو کم کرنے کی تدبیر        |
|      | بیوه کوشو ہر کی میراث قومی بچت کی اسکیم     | 447  | بینک کی ملازمت کی ننخواه کا کیا کریں؟           |
| 107  | میں جمع کروانا جائز نہیں                    |      | جس کی نوّبے فیصدرقم سود کی ہو، وہ اب            |
| 707  | انٹر پرائزز إداروں کی اسلیموں کی شرعی حیثیت | 44.4 | توبه سطرح کرے؟                                  |
|      | الله المركى لاٹرى اسليم جوئے كى ايك شكل ہے  | 277  | بینک میں ملازم ماموں کے گھر کھا نااور تخنہ لینا |
|      | ہر ماہ سورو پے جمع کر کے پانچ ہزار کینے کی  |      | بینک میں ملازم عزیز کے گھر کھانے سے             |
| Tan  | يتي اسكيم جائز نهيس                         |      | بچنے کی کوشش کریں                               |
| 109  | پری پیمنٹ اسکیم کی شرعی حیثیت               |      | بيميه بيني ،انشورنس وغيره                       |
| 171  | بچت سر شیفکیٹ اور پونٹ وغیرہ کی شرعی حیثیت  | ۲۳۸  | بيمهاورا نشورنس كاشرعي حكم                      |
|      | • (3*                                       | 970  | Vision Committee                                |







| <b>1</b> 24 | سمیشن کے لئے جھوٹ بولنا جائز نہیں            |              | انجمن کے ممبر کو قرض حسنہ دے کراس سے           |
|-------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 124         | ملک سے باہر جھیجنے کے پیسوں سے کمیشن لینا    | 271          | ۲۵روپے فی ہزار منافع وصول کرنا                 |
| 144         | اسٹور کیپر کو مال کا کمیشن لینا جائز نہیں    |              | ممبرول كااقساط جمع كروا كرقرعه اندازي          |
| 122         |                                              | 171          | <u>سے انعام وصول کرنا</u>                      |
|             | وراثت<br>ورثه کی تقسیم کاضا بطهاور عام مسائل | 777          | یے ممیٹی ڈالناجائز ہے                          |
| <b>r</b> ∠1 | ورثة كي نقسيم كاضابطه اورعام مسائل           | 777          | تحمیٹی (بیسی) ڈالناجائز ہے                     |
| <b>1</b> 4  | وارث كووراثت سےمحروم كرنا                    | 242          | تميثي ڈالنے کامسکلہ                            |
|             | نافرمان اولا دكوجائيداد سيمحروم كرناياكم     | 242          | ناجائز تمیٹی کی ایک اور صورت                   |
| <b>1</b> 4  | حصه دينا                                     | 246          | نيلامي بيسي (حميثي) جائز نهيس                  |
|             | ناخلف بیٹے کے ساتھ باب اپنی جائیداد کا       | 740          | انعامی بونڈز کی رقم کا شرعی حکیم               |
| 149         | •                                            |              | پرائز بونڈز جے کراس کی رقم استعال کرنا         |
| 174 +       | والدين كاكسى وارث كوزياده دينا               | 777          | ۇرست ہے<br>پرائز بونڈز کا حکم                  |
|             | مسی ایک وارث کو حیات میں ہی ساری             | 742          | پرائز بونڈ ز کا حکم                            |
| 1/1         | جائیداددیدی توعدالت کوتصرف کااختیار ہے       | 742          | بینک اور پرائز بونڈزے ملنے والانفع سودہے       |
| 1/1         | مرنے کے بعداضافہ شدہ مال بھی تقسیم ہوگا      | 742          | إنعامی اسکیمول کے ساتھ چیزیں فروخت کرنا        |
| 1/1         | باپ کی وراثت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے        | 14           | انعامی پروگراموںِ میں حصہ لینا کیساہے؟         |
|             | دُوسرے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی         | 141          | ميش ميش                                        |
| 717         | باپ کی وراثت میں حصہ ہے                      | 141          | بیشگی قم دینے والے کے میشن کی شرعی حیثیت       |
| 717         | بہنوں سےان کی جائیداد کا حصہ معاف کروانا     |              | زمین دارکو پیشگی رقم دے کرآ ڑھت پر مال         |
|             | کیا جہیز وراثت کے حصے کے قائم مقام           | 121          | كالميشن كاثنا                                  |
| 71 1        | ہوسکتا ہے؟                                   |              | ایجنٹ کے کمیشن سے کاٹی ہوئی رقم                |
| 110         | ورا ثت کی جگه لڑکی کوجهیز دینا               | 121          | ملاز مین کونه دینا                             |
| 110         | ·                                            |              | چندہ جمع کرنے والے کو چندے میں سے              |
|             | مرحوم کے بعد پیدا ہونے والے بچے کا           |              |                                                |
| 110         | وراثت میں حصہ                                | <b>7</b> 2 M | قيمت سےزائد بل بنوانا نيز دلا لي کي اُجرت لينا |
|             | لڑ کے اور لڑکی کے درمیان وراثت کی تقسیم      |              | دلا لى كي أجرت لينا                            |
| 711         | والدِین کی جائیداد میں بہن بھائی کا حصہ      |              | تعمینی کا نمیش لیناجائز ہے                     |
| <b>1</b> 1  |                                              |              | ادارے کے سربراہ کاسامان کی خرید ریکیشن لینا    |
|             |                                              | 070-         |                                                |







|             |                                              |             | 0 00.00                                             |
|-------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|             | مرحومہ کے مالِ میراث کی تقسیم کس طرح         |             | والديا لڙکوں کی موجودگی میں بہن بھائی               |
| 496         | ہوگی جبکہ ور ثاء شوہر بہاڑ کے ہولڑ کیاں ہیں  | 111         | وارث نہیں ہوتے                                      |
|             | باپ کی موجودگی میں بہن بھائی وارث            |             | مرحوم کی اولاد کے ہوتے ہوئے بہنوں کو                |
| 496         | نہیں ہوتے                                    | 111         | کے نہیں ملے گا<br>پھنیں ملے گا                      |
| 190         | لڑ کیوں کوورا ثت سے محروم کرنا               | 111         | مرحوم کے انتقال پر مکان اور موایش کی تقسیم          |
| 190         | وراثت ميں لڑ كيوں كا حصه كيون نہيں دياجا تا؟ |             | ہیوہ، تین بیٹوں اور دو بیٹیوں کے درمیان             |
|             | وراثت میں لڑ کیوں کو محروم کرنا بدرین        | 711         | جائيدا د كي تقسيم                                   |
| 190         | گناہ کبیرہ ہے                                |             | بیوہ، چار لڑکوں اور چار لڑ کیوں کے                  |
| 797         | کیا بچیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے؟           | 1119        | درمیان جائیداد کی تقسیم                             |
| 797         | لڑ کیوں کوورا ثت ہےمحروم کرنا                |             | ہیوہ، بیٹااور تین بیٹیوں کا مرحوم کی وراثت          |
|             | وراثت سے محروم لڑ کی کو طلاق دے کر           | 19+         | مایس حصه<br>مایس حصه                                |
| <b>19</b> 1 | دُوسِ اظْلَم نه کِرو                         |             | بیوہ، ایک بیٹی، دو بیٹوں کے درمیان                  |
|             | نابالغ ، يتيم ،معذور،رضاعي اورمنه            | 19+         | وراثت کی تقسیم                                      |
| 199         | بولی اوُلا د کاور نثر میں حصہ                | 19+         | والد، بيوى برر كااور دوار كيول ميں جائيداد كي تقسيم |
| 199         | نابالغ بھائیوں کی جائیدادا پنے نام کروانا    |             | بيوه، گياره بيشي، پانچ بيڻيون اور دو                |
| 199         | يتيم جليجي كووراثت سيمحروم كرنا              | 191         | بھائیوں کے درمیان وراثت کی تقسیم                    |
| 199         | رضاعی بیٹے کاوراثت میں حصہ نہیں              | 191         | مرحوم کا قرضہ بیٹول نے ادا کیا تو دارے کا حصہ       |
| ۳++         | کیالے یا لک کوجائیدادہے حصہ ملے گا؟          |             | والدہ، بیوہ، لڑکوں اور لڑکی کے درمیان               |
| ۳           | منه بولی اولا د کی وراثت کاحکم               | 797         | وراثت كى تقسيم                                      |
|             | کیا ذہنی معذور بچے کو بھی وراثت دینا         |             | بیوه، تین لڑکوں، ایک لڑکی کا مرحوم کی               |
| ۳+۱         | ضروری ہے؟                                    | 797         | وراثت ميں حصه                                       |
| ۳+۱         | معذور بيچ كاوراثت مين حق                     |             | بيوه، دوبيوْل اور چار بيڻيول ميں تر که              |
|             | مدّت تک مفقو د الخبر رہنے والے لڑ کے کا      | 797         | کی تقسیم                                            |
| ٣٠٢         | باپ کی وراثت میں حصیبہ                       | 793         | بيوه، والداورد وبييُّول مين درا ثت كي تقسيم         |
|             | · سوتیلےاعرِ ّہ میں نقسیمِ وراثت             |             | مرحوم کی جائیداد کی تین لڑکوں، تین                  |
| ٣٠ ١٧       | ے مسائل ً                                    | 792         | لڑ کیوں اور بیوہ کے درمیان تقسیم                    |
|             | متوفیه کی جائیداد، بیٹے، شوہرِ ثانی، اولاد،  |             | بیوہ، والدہ، والد، لڑکی، لڑکوں کے                   |
| ۳٠ ٦٠       | والد اور بھائی کے درمیان کیتے تقسیم ہوگی؟    | <b>19</b> m | درمیان تر که تی تقسیم                               |











|             | مرحوم کی وراثت کے مالک بھینیج ہوں گے                                               |            | دو بیوبوں کی اولا دمیں مرحوم کی وراثت                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| ۲۱۲         | نہ کہ جنگیاں<br>مرحومہ کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی جبکہ                          | ۳+۵        | كيت تقسيم موگى؟                                              |
|             | مرحومه کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی جبکہ                                          |            | بيوه،سونتلى والده، والد، بھائيوں اور بيٹے                    |
| 714         | قریمی رشته دارنه هول؟<br>مجینیچ درافت میں حق دار ہیں                               | <b>74</b>  | کے درمیان ورا ثت کی تقسیم                                    |
| <b>س</b> اک | *                                                                                  |            | دُوسری جگه شادی کرنے والی والدہ، بیوی                        |
|             | غیرشادی شده مرحوم کی درانت، یچا، پھوپھی                                            | <b>M+4</b> | اور تین بہنوں کے درمیان وراثت کی تقسیم                       |
| <b>M</b> 12 |                                                                                    | 4+4        | ہبه میں وراثت کا اطلاق نہیں ہوتا                             |
|             | ہمن، بھیبجوں اور بھانجوں کے درمیان<br>برت:                                         | m+2        | سوتىلے بىٹے كا باپ كى جائىداد ميں حصہ<br>تا                  |
| ۳۱۸         | وراثت کی تقسیم                                                                     | ٣•٨        | سونتگی ماں اور بیٹے کا وراثت کا مسئلہ                        |
|             | بیوی، لڑکوں اور لڑ کیوں کے درمیان                                                  | m+ 9       | مرحوم کے ترکہ میں دونوں ہویوں کا حصہ ہے                      |
| ۳۱۸         | وراثت کی تقشیم                                                                     |            | دو بيويون اور ان کی اولاد ميں                                |
|             | بیوہ، بھائی، تین بہنوں کے درمیان                                                   | ۳۱۰        | جائيداد كي تقشيم                                             |
| ۳19         | O-1 - 1                                                                            | 121        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                      |
|             | بیوہ، والدہ اور بہن بھائیوں کے درمیان<br>ب سی تقسیہ                                | ۳۱۰        | بھائیوں کا حصہ ہیں<br>مصرف کا حصہ است کند ساگ                |
| F7+         | وراثت کی تقسیم                                                                     |            | //                                                           |
| <b></b> .   | ہوہ، والدہ، چار بہنوں اور تین بھائیوں<br>کے درمیان مرحوم کا ور شہ کیسے تقسیم ہوگا؟ |            | والدمرحوم کا تر که دو بیو بوں کی اولا دمیں<br>تقسی دا        |
| 1 1 4       | عدر میان مرتوم و در نه یع یم ہوہ ؟<br>مرحوم کی جائیداد، بیوہ، مال، ایک             | ٣١٢        | تقسیم کرنا<br>مرحوم کا تر که کیسے تقسیم ہوگا جبکہ والد، بیٹی |
|             | مر توم کی جائیداد، بیوہ، مال، ایک<br>ہمشیرہ اور ایک چیا کے درمیان کیسے             | ساب        | سر سوم ه مر که یک یم موه جبله والد، یک اور بیوی حیات ہوں؟    |
| ۳۲۱         | ب میره اور ایک چپا سے در سیان ہے۔<br>تقسیم ہوگی؟                                   | , ,,       | اور بوں سیات ہوں؟<br>تین شا دیوں والے والد کا تر کہ کیسے     |
| mr1         | یہ ہوں .<br>مرحوم کی وراثت میں بیوہ اور بھائی کا حصہ                               | ۳۱۳        | ين ماديون والعيد والدمار لديم                                |
|             | ہن، جھیجوں اور جھیتیجوں کے درمیان                                                  |            | تر که میں بھائی، بہن، جیتیج، چیا،                            |
| ٣٢٢         | ***                                                                                |            | ئۆچەن بەن ئەسىپ بەن<br>چوپىچى وغىرە كاحصە                    |
|             | بے اولاد مرحوم مامول کی وراثت میں                                                  |            | مرحوم کے تین بھائیوں، تین بہنوں اور دو                       |
| ٣٢٢         | بھانجوں کا حصہ                                                                     | ۳۱۴        | لڑ کیوں میں تر کہ کی تقسیم کیسے ہوگی؟                        |
| ٣٢٢         | بھانجوں کا حصّہ<br>بھائی کے ترکہ کی تقسیم<br>غیر شادی شدہ خض کی تقسیم وراثت        |            | ہے اولاد پھوپھی مرحومہ کی جائیداد میں<br>سید                 |
| ٣٢٣         | غيرشادي شده خض كي نقسيم وراثت                                                      | ۳۱۴        | تجيثيجي كي اولا د كاحصه                                      |
|             | ,                                                                                  | ۳۱۵        | جھیتی کی اولا د کا حصہ<br>نانا کے تر کے کا حکم               |
|             |                                                                                    | CALLEY     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |





والدين كى زندگى ميں فوت شده باپ سے پہلے انتقال کرنے والی لڑکی کا اولا د کا حصہ ۳۲۴ وراثت میں حصیفییں قانون دراثت میں ایک شبه کا ازاله ۳۲۴۷ نواسه اورنواسی کا دراثت میں حصه مورث کی زندگی میں جائیداد کی تقسیم شریعت نے بوتے کو جائیداد سے کیوں محروم رکھا ہے؟ جبکہ وہ شفقت کا زیادہ ۳۲۷ وراثت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے مرحوم بیٹے کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ نیز خوف سے زندگی میں وراثت کی تقسیم ۳۲۸ اولاد کا والدین کی زندگی میں وراثت سے یوتوں کی برورش کاحت کس کا ہے؟ ایناحق مانگنا دادا کی وصیت کے باوجود پوتے کووراثت ۳۲۹ اینی زندگی میں کسی کوجائیداددے دینا ے محروم کرنا پوتے کو دادا کی وراثت سے محروم کرنا جائز ہے محروم کرنا زندگی میں بیٹے اور بیٹیوں کا حق کس نہیں،جبکہدادانےاس کے لئے وصیت کی ہو **۳۲۹** تناسب سے دینا چاہئے؟ زندگی میں جائندا دلڑکوں اورلڑ کیوں میں دادا کی ناجائز جائیداد بوتوں کے لئے بھی ۳۳۰ برابرتقسیم کرنا حائزنہیں ۳۳۰ برابر هسیم کرنا قوانین ۳۳۰ زندگی می*ن تر که کی قشیم* جائيداد كي تقسيم اورعائلي قوانين والد كة ركة كتقيم تقبل بيني كانتقال زندگي مين مال مين تصرف كرنا ۳۳۲ مرنے سے قبل جائندا دایک ہی بیٹے کو ہمیہ ہوگیاتو کیااسےحصہ ملے گا؟ كرناشرعاً كيساہے؟ مرحوم کی وراثت بہن، بیٹیوں اور پوتوں کے درمیان کسے قشیم ہوگی؟ ۳۳۲ اینی حیات میں جائیداد کس نسبت سے اولا د کونقسیم کرنی چاہئے؟ والدسے پہلے فوت ہونے والے بیٹے کا ۳۳۳ عورت کی موت پر جهیز ومهر والدكى حائداد ميں حصه نہيں کے حق دار لڑکوں، لڑ کیوں اور بوتوں کے درمیان سم عورت كانقال كے بعد مبر كادارث كون موكا؟ ٢٣٨٨ وراثت كي تقسيم مرحومہ کی جائیداد،ورثاء میں کیتے تقسیم ہوگی؟ ۳۳۳۴ لاولدمتو فیہ کے مہر کاوارث کون ہے؟ م حومہ کا ورثہ بیٹیوں اور پوتوں کے بیوی کے مرنے کے بعداس کے مہر اور ۳۳۵ دیگرسامان کاحق دارکون ہوگا؟ درمیان کسی تقسیم ہوگا؟ مرحومه كاجهيز ورثاء مين كيستقشيم موكا؟ مرحوم سے بل انقال ہونے والی لڑ کیوں کا ۳۳۵ مرحومه کاجهیز جق مهر وارثول میں کیستھسیم ہوگا؟ ۳۴۲ وراثت میں حق نہیں









|            | والدصاحب كى جائداد برايك بيشے كا                    |             |                                                |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| <b>29</b>  | قابض ہوجانا                                         | 4           | تقسیم ہوگا<br>مرحومہ کاز پور جینیجے کو ملے گا  |
|            | قابض ہوجانا<br>والدین کی وراثت سے ایک بھائی کومحروم | ٣٣٧         | مرحومه كازيور جيتيج كوسلے گا                   |
| <b>4</b> 4 | ر کھنےوالے بھائیوں کی شرعی سزا                      | <b>m</b> r2 | مال کے دیئے ہوئے زیور میں حقِ ملکیت            |
|            | حصہ داروں کو حصہ دے کر مکان سے                      |             | حق مہر میں دیئے ہوئے مکان میں شوہر کا          |
| 241        | بے دخل کرنا<br>مرحوم کے مکان پر دعو کی کی حقیقت     | ٣٣٨         | حق وراثت<br>مرحومه کی چوڑیوں کا کون دارث ہوگا؟ |
| 241        | مرحوم کے مکان پر دعویٰ کی حقیقت                     | ٣٣٨         | مرحومه کی چوڑیوں کا کون دارث ہوگا؟             |
| ٣٧٣        | اس بلاٹ کا ما لک کِون ہے؟                           |             | مرحومه کے چھوڑے ہوئے زیورات سے                 |
|            | مرحوم کا اپنی زندگی میں بہن کو دیئے                 |             | بچوں کی شادیاں کرنا کیساہے؟                    |
| ٣٧٣        | ہوئے مکان پر ہیوہ کا دعویٰ                          |             | ** /                                           |
|            | کسی کی جگہ رپقمبر کردہ مکان کے جھکڑے                |             |                                                |
| 240        | كافيصله كسطرح موكا؟                                 |             | مرحوم کے جیتیج، جنیجیاں اوران کی اولا دہو      |
|            | مرحومه کا تر که خاوند، مال باپ اور بیٹے             |             | توورا ثنت كي تقشيم                             |
| ٣٧٧        |                                                     |             | شوہر کا بیوی کے نام مکان کرنا اور سسر کا       |
| <b>44</b>  |                                                     | rar         | دھوکے سےاپنے نام کروانا                        |
| <b>44</b>  | داداکے ترکہ میں دادی کے چیازاد بھائی کا حصہ         |             |                                                |
|            | مرحوم کی وراثت کیسے نقشیم ہوگی؟ جبکہ                | rar         | وارث معاف كرسكتا ہے؟                           |
| ٣٩٨        | ورثاء میں ہیوہ ،لڑ کی اور دو بہنیں ہوں              |             | بھائیوں کاباپ کی زندگی میں جائیداد پر قبضہ     |
| MZ +       | مردے کے مال سے پہلے قرض ادا ہوگا                    |             | بھائی، بہنوں کے درمیان شرعی ورثہ پر تنازع      |
| MZ +       | بیٹے کے مال میں والد کی خیانت                       |             | موروتی مکان پر قبضے کے لئے بھائی، بہن کا جھکڑا |
| MZ1        | ہیوہ کے مکان خالی نہ کرنے کاموقف                    |             | بھائی، بہنوں کا حصہ غصب کرکے ایک               |
|            | غیرمسلموں کی طرف سے والد کے مرنے                    | ray         | ***                                            |
| 121        | پردی ہوئی رقم کی تقسیم کس طرح ہو؟                   | ray         | والدین کی جائیدادہے بہنوں کو کم حصد ینا        |
|            | کیا میراث کا مکان بہنوں کی اجازت                    | <b>70</b> 2 | جائيدا دمين بيٹيوں اور بهن كا حصه              |
| 727        | J 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             |             | بارہ سال پہلے بہنوں کے قبضہ شدہ ھے گی          |
| ٣/ ٢       | وراثت کے متفرق مسائل                                | 201         | قیمت کس طرح لگائی جائے؟                        |
|            | مقتولہ کے وارثوں میں مصالحت کرنے کا                 |             | جائدادے عاق کردہ بیٹے سے باپ کا                |
| ٣/ ٢       | مجاز بھائی، والدہ یا بیٹا؟                          | 209         | قرضهادا كروانا                                 |
|            |                                                     | 7           | VISCOUR COLUMN                                 |







کیااولادےنام جائیدادوتف کرناجائزہے؟ ۲۷۴ بیوی مالک نہیں تھی، اس کئے اس کے ورثاءحق دارنهيں مشترک مکان کی قیمت کا کب سے اعتبار ہوگا؟ تر کہ کا مکان کس طرح تقسیم کیا جائے جبکہ وصیت کی تعریف نیز وصیت کس کو کی مرحوم کے بعداس پر مزید تغمیر بھی کی گئی ہو ۔ ۳۷۵ جاسکتی ہے؟ اینے میسے کے لئے بہن کو نامز د کرنے وصیت کس طرح کی جائے اور کتنے مال کی؟ ۲۸۶ والمرحوم كاور شكيت قسيم موكا؟ ٢٤٦ استيم برتح يركروه وصيت نامے كى والد کے فروخت کردہ مکان پریٹے کا دعویٰ ۲۷۶ شرعی حثیت کیا مال کے انتقال پراس کا وصیت کردہ اولا د کے مال میں والدین کا تصرف کس حدتک جائز ہے؟ حدیث کے ۳۷۷ حدیثے کو ملے گا پہلے سے علیحدہ ہونے والے بیٹے کا والد ورثاء کے علاوہ دیگرعزیزوں کے حق میں کی وفات کے بعد تر کہ میں حصہ ۲۷۷۷ وصیت جائز ہے بیوی کی جائبدادہے بحوں کا حصہ شوہر کے محموم کی وصیت کو تہائی مال سے پورا کرنا ۳۷۸ ضروری ہے یاس رہے گا مرحوم شوہر کا تر کہ الگ رہنے والی بیوی کو صیت کر دہ چیز دے کرواپس لینا ٣9٠ كتنا ملے گا؟ نيز عدت كتني موگى؟ ٢٤٩ بھائى كے وصيت كردوپيسے اور مال كاكيا كريں؟ ٣٩١ بہنوں کے ہوتے ہوئے مرحوم کا صرف m29 چازاد بهن کاوراثت میں حصہ اینے بھائی کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں سمج الك مشترك بلڈنگ كاتناز عيس طرح ل كرس؟ ٢٨٠ وصیت کئے بغیر م نے والے کے ترکہ کی مرحوم کوسسرال کی جانب سے ملی ہوئی تقشيم جبكيه ورثاء بهي معلوم نهرهون حائيدا دمين بھائيوں كاحصه ذَوِي الارحام كي ميراث اینی شادی خود کرنے والی بیٹیوں کا باپ کی وراثت میں حصہ ٣٨٢ ترکه میں سے شادی کے اخراجات اداکرنا ۲۸۲ ورثاء کی احازت سے تر کہ کی رقم خرچ کرنا سم مرحوم کی رقم ورثاءکوادا کریں ساس اور دبور کے برس سے لئے گئے پییوں کی ادائیگی کسے کی حائے؟ جبکہ وہ دونوں فوت ہو چکے ہیں







بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

## خریدوفروخت اور محنت مزدوری کے اُصول اور ضایطے

تجارت میں منافع کی شرعی حد کیا ہے؟

س.....تجارت میں منافع کس قدر جائز ہے؟اس کی حدیثرعی متعین ہے یانہیں؟

ج .....نہیں! مِنافع کی حدتو مقرّر نہیں ہے، البتہ بازار کی عام اور متعارف قیمت سے زیادہ

وصول کرنااورلوگوں کی مجبوری سے غلط فائدہ اُٹھانا جائز نہیں۔

كيااسلام ميں منافع كى شرح كاتعين كيا كيا ہے؟

س سسیں جناب کی توجہ ایک انتہائی اہم مسکے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آج کل عام لوگ بہت زیادہ پر بیتنا بیں۔ مسکہ یہ ہے کہ اگر کوئی دُکان دار کسی چیز پر جتنا زیادہ بھی منافع وصول کرے، آیا وہ شرعی طور پر دُرست ہے؟ مثلاً ایک کپڑے کا بیوپاری دس دو پے گزر میں فروخت کرتا ہے، تو کس رو پے گزر میں فروخت کرتا ہے، تو کیا اس طرح اصل قیمت سے دوگنازیادہ رقم منافع کی صورت میں وصول کرنا دُرست ہے؟ کیا اس طرح اصل قیمت ہے دوگنازیادہ رقم منافع کی صورت میں وصول کرنا دُرست ہے؟ کیا مثال میکینکوں کی ہے، مثلاً اگر کوئی شخص اپنی گھڑی کسی میکینک کے پاس ٹھیک کروانے کے لئے جاتا ہے تو وہ میکینک گا بک کے انجانے پن کا ناجائز فائدہ اُٹھاتے ہوئے اس سے تمیں، چالیس رو پے ہو رلیتا ہے، جبکہ اصل نقص چا ہے دو چارر و پے کا ہو، اور گھڑی ٹھیک کرنے میں میکینک کا وقت چا ہے دو چار منٹ ہی کیوں نہ صرف ہوں، تو کیا اس کی بیکائی کرنے میں میکینک کا وقت چا ہے دو چار منٹ ہی کیوں نہ صرف ہوں، تو کیا اس کی بیکائی



المرات المرات





جائز ہے؟ اسلام چونکہ دِینِ فطرت ہے اور اس طرح کسی کی ناجائز کھال اُتارنے کی اجائز کھال اُتارنے کی اجازت بھی نہیں دےگا،اس لئے براہ کرام بیوضاحت کردیں کہ اسلام میں منافع کی شرح کے تعین کا کیا طریقۂ کارہے؟

ج....شریعت نے منافع کا تعین نہیں فر مایا کہ اتنا جائز ہے اور اتنا جائز نہیں، تاہم شریعت صریح ظلم کی اجازت نہیں دیتی (جسے عرف عام میں' جیب کا ٹنا'' کہا جاتا ہے)، جو محض الیم منافع خوری کا ٹنا'' کہا جاتا ہے)، جو محض الیم منافع خوری کا عادی ہواس کی کمائی سے برکت اُٹھ جاتی ہے، اور حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ منصفانہ منافع کا ایک معیار مقرد کر کے زائد منافع خوری پر پابندی عائد کردے۔ حدیث میں کن جھے چیزوں کا تباد لے کے وقت برابر اور نقلہ ہونا ضروری ہے؟

س ..... میں نے ایک حدیث سنی جس میں چنداشیاء کا ذکر ہے، اس کوخریدتے وقت یعنی ضروری ہے کہ برابر برابراس کا بدل دے اوراسی وقت یعنی ہاتھ ہی ہاتھ لوٹائے۔ پوچھنا یہ ہے کہ وہ کونسی اشیاء ہیں جن میں ان شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری بتلا یا گیا ہے؟ اورا گر کوئی شخص ان شرطوں کا لحاظ نہیں کرتا تو وہ خرید وفر وخت حرام کے درجے میں داخل ہوجاتی ہے۔ براہ مہر بانی اس قسم کی کوئی حدیث بھی ذکر فرمادیں۔

ج ..... جو چیزیں بھی ناپ کر یا تول کر فروخت کی جاتی ہیں، جب ان کا تبادلہ ان کی جنس کے ساتھ کیا جائے تو ضروری ہے کہ دونوں چیزیں برابر، برابر ہوں، اور بیہ معاملہ دست برست کیا جائے ،اس میں اُدھار بھی نا جائز ہے اور کمی بھی نا جائز ہے۔مثلاً: گیہوں کا تبادلہ گیہوں کے ساتھ کیا جائے تو دونوں باتیں نا جائز ہوں گی، یعنی کمی بھی نا جائز اور اُدھار بھی نا جائز اور اُدھار نا جائز ہوں کی جائز، مگر اُدھار نا جائز ہے۔ وہ صدیت ہیہے کہ:

"عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر



ا مارست





بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد.... الخ." (مثكوة ص:٣٣٣)

آنخضرت صلّی الله علیه وسلم نے چھ چیز وں کا ذکر فر مایا، سونا، چاندی، گیہوں، جُو، کھجور، نمک، اور فر مایا کہ: جب سونا، سونے کے بدلے، چاندی، چاندی کے بدلے، گیہوں، گیہوں کے بدلے، نمک، نمک کے گیہوں، گیہوں کے بدلے، نمو، جُو کے بدلے، کھجور، کھجور کے بدلے، نمک، نمک کے بدلے فروخت کیا جائے تو برابر ہونا چاہئے اور ایک ہاتھ لے دُوسرے ہاتھ دے، کمی سود ہے۔

ایک چیز کی دوجنسوں کا باہم تبادلہ س طرح کریں؟

س.... "مسکه سود" مصنفه حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، طبع مارچ ۱۹۸۲ء کے پڑھنے کا حال ہی میں اتفاق ہوا ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر ۱۹۸۶ء کے برٹھنے کا حال ہی میں اتفاق ہوا ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر : ۱۷ احادیث پاک سخم نمبر : ۱۷ احادیث پاک سفحہ نمبر : ۱۷ پر بھی درج ہے، ان احادیث پاک میں چھ چیزوں کے لین دین کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی سونا، چاندی، گیہوں، جو، چھوارے اور نمک۔

اگر چان کے ساتھ اُردوتر جمہ تو لکھا ہے گرتشر تے الی نہیں جوعام آدی سمجھ سکے کہ ان اشیاء کے لین دین کا کون سا طریقہ جائز ہے اور کون سا ناجائز؟ ہمارے ہاں دیہا توں میں بیرواج چلا آرہا ہے کہ جس آدمی کا غلہ گھر کی ضرورت کے لئے کافی نہ ہو، یا اس کے گھر کا نئے خالص نہ ہو (زمین میں بونے کے قابل نہ ہو) تو وہ اپنے کسی رشتہ دار سے بعد رِضرورت جنس اُدھار لے لیتا ہے اور نئی فصل کے آنے پراتنی ہی مقدار میں وہی جنس اس کے مالک کولوٹا دیتا ہے، ان احادیث یا کی روشنی میں کیا بیطریقہ دُرست ہے؟

دُوسرااشکال میہ کہ اب ملک میں گندم کی بے شارا قسام کاشت کی جارہی ہیں اوران کی قیمت بھی ایک دُوسرے سے مختلف ہے۔ یہاں مثال کے طور پر میں اپنے علاقے میں کاشت کی جانے والی مختلف اقسام میں سے صرف دوقسموں کا ذکر کر رہا ہوں:







ا:.....گندم پاکا۸،اس کی قیمت مقامی منڈیوں میں مکروپے سے مکروپے سن ہے۔

۲:....گندم سی ۵۹۱ س کی قیمت مقامی منڈیوں میں تقریباً ۱۲۰ روپے تک فی

س .....ایک شخص سے میں نے تجارت کے لئے کچھرقم مانگی، وہ شخص کہتا ہے کہ تجارت میں جو منافع ہوگا اس میں میرا کتنا حصہ ہوگا؟ میں انداز اُاتی رقم اس کو بتا تا ہوں کہ وہ رقم دینے پر راضی ہوجا تا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرضہ لے کراس طرح تجارت کرنا جس میں مجھ کوبھی معقول منافع کی تو قع ہے کیا جائز ہے؟





وُوسری صورت میہ ہے کہ تجارت میں نفع ہو یا نقصان، اور کم نفع ہو یا زیادہ، ہر صورت میں رقم والے کوایک مقررہ مقدار میں منافع ماتارہ، (مثلًا: سال، چھ مہینے کے بعد دوسور و پید، یاکل رقم کا دس فیصد ) میصورت جائز نہیں۔اس لئے اگر آپ کسی سے رقم لے کر تجارت کرنا چاہتے ہیں تو کیہلی صورت اختیار کریں۔اورا گرقم قرض ما تکی تقی تو اس پر منافع لینا دینا جائز نہیں ہے۔

کاروبار میں حلال وحرام کالحاظ نہ کرنے والے والدسے الگ کاروبار کرنا سسسایٹ خض پابند پانچ نماز، اپنے باپ کی دُکان پر باپ کے ساتھ کام کرتا ہے، باپ اس پابنر نماز بیٹے پر (جوشادی شدہ ہے) بے جاتنقید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ: ''تم دُکان پر دِل لگا کرکام نہیں کرتے''باپ نہ حلال کود کھتا ہے اور نہ حرام کو، اب اس لڑے کا خیال ہے کہ میں باپ سے الگ ہوکر کاروبار کروں یا نوکری وغیرہ کروں، کیا شرعاً اس کا الگ ہونا دُرست ہے یانہیں؟

ج.....اگروالد کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہوسکتا اورخود والدبھی علیحدہ ہونے کے لئے کہتا ہے تو شرعاً علیحدہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کی خدمت، اور دیگر جائز اُمور میں ان کی اطاعت کو اپنے اُوپر لازم سمجھے، اور والدین کی خدمت واطاعت کے بارے میں بڑی اہمیت کے ساتھ قرآن وحدیث کی نصوص وارد ہوئی ہیں۔

مختلف گا ہکوں کومختلف قیمتوں پر مال فروخت کرنا

س..... ہمارے پاس ایک ہی قتم کا مال ہوتا ہے، جس کو ہم حالات، وفت اور گا مک کے مطابق مختلف قیمتوں پر مطابق مختلف قیمتوں پر مطابق مختلف قیمتوں پر فروخت کرتے ہیں، کیا اس طرح مختلف گا ہوں کومختلف قیمت مقرّد کی جائے؟

ح ..... ہرایک کوایک ہی دام پر دینا ضروری نہیں ہے، کسی کے ساتھ رعایت بھی کر سکتے ہیں لیکن ناجائز منافع کی اجازت نہیں ،اور نہ ہی کسی کی مجبوری کی بناپرزیادہ قیمت لینے کی اجازت ہے۔



(ماليرست ١٠)







كيرًاعيب بتائے بغير فروخت كرنا

س سیمیں کیڑے کا بیو پارکرتا ہوں، گا ہک جب کیڑے کے متعلق معلوم کرتا ہے تو میں اکثر گول مول سا جواب دے دیتا ہوں، جبکہ میں کیڑے کے بارے میں بہت کچھ جا نتا ہوں۔ میں نے ایک صاحب سے سنا ہے کہ وہ مسلمان نہیں جوابئی چیز بیچے وقت اس کے عیب نہ بتائے ۔ کیا مجھے کیڑے کو بیچے وقت گا ہک کے نہ پوچھنے کے باوجود بھی اس کے عیب بتائے جا بین میں بااس کے بوچھنے رہی بتا باجائے؟ آپ کے جواب کا بے چینی سے انظار رہے گا۔ علیہ بتا دے، یا میں باایک مسلمان کا طریقہ تجارت بہی ہے کہ گا ہک کو چیز کا عیب بتا دے، یا کم بی ضرور کہہ دے کہ:''جھائی! بیہ چیز تمہارے سامنے ہے، دکھ لو! میں اس کے کسی عیب کا ذمہ دار نہیں۔'' حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیڑے کی تجارت کرتے تھے، ایک بار این رفیق سے بیفر ماکر کہ:'' یہ کیڑ اعیب دار ہے، گا مہک کو بتا دینا'' خود کہیں تشریف لے این رفیق سے بیفر ماکر کہ:'' یہ کیڑ اعیب دار ہے، گا مہک کو بتا دینا'' خود کہیں تشریف لے گئے ، ان کے ساتھی نے حضرت اِمام کیڑ سے بتا دیا تھا؟ اس نے نفی میں جواب دیا، آپ آپ نے آپ ان کے ساتھی نے دمار کہاں کیڑ ساری آ مدنی صدقہ کر دی۔

زبانی کلامی خرید کرے چیز کی زیادہ قیمت قسم کھا کر بتلانا

س .....عمر، زید، بکرایک ہی دُکان کرتے ہیں، آپس میں باپ اور بیٹے ہیں، عمر (باپ کا نام) ایک چیز خرید کے آتا ہے ۱۲ روپے کی، وہ زید (یعنی لڑکے کو) ۱۲ روپے میں زبانی چی دیتا ہے، تو زیداسی چیز کو زبانی بکر (یعنی بھائی کو) ۲۰ روپے میں چی دیتا ہے، چر جب کوئی گا کہ وہ چیز خرید نے آتا ہے تو بکرفتم کھا کر کہتا ہے کہ: ''میں نے یہ چیز ۲۰ روپے میں خریدی ہے''عمریازید، بکرسے یوچھتے ہیں کہ یہ چیز کتنے کی خریدی تھی؟ (تھوک قیت) تو وہ فتم اُٹھا کرگا کہ کو بتلادیتا ہے کہ ۲۰ روپے کی، چر وہ چیز ۱۲ یا ۱۵ روپے میں چی دی جاتی ہے۔ آیا اسلام میں ایسی کوئی زبانی جمع خرچ کر کے شمیں کھا کرتجارت کرنا صحیح ہے؟
ج۔ آیا اسلام میں ایسی کوئی زبانی جمع خرچ کر کے شمیں کھا کرتجارت کرنا صحیح ہے؟



المرات المرات





سی کی مجبوری کی بناپرزیادہ قیت وصولنابددیانتی ہے

س ....بعض مرتبہ ایسا گا مک سامنے آتا ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہوجاتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں سے ضرور مال خریدے گا، بھی مارکیٹ میں کہیں مال نہ ہونے کی بنا پر، بھی کسی اور بنا پر، ایسی صورت میں ہم اس گا مک سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے مارکیٹ سے زائد پر مال فروخت کرتے ہیں، کیااس طرح کی زیادتی جائز ہے؟

ج ..... شرعاً تو جتنے داموں پر بھی سودا ہوجائے جائز ہے، لیکن کسی کی مجبوری یا ناواقفیت کی وجہ سے زیادہ وصول کرنا کاروباری بددیانتی ہے۔

گا ہوں کی خرید وفروخت کرنا نا جائز ہے

س....اخبار بیچنے والے اور دُودھ بیچنے والے جب اخبار اور دُودھ گھر گھر پہنچانے کا اپنا کاروبار خوب متحکم کر لیتے ہیں تو کچھ عرصہ بعد پورے علاقے کوکسی نئے تاجر کے پاس فروخت کردیتے ہیں، گویا یہ ایک قشم کی'' گھڑی'' ہوتی ہے، کیا میکمائی ان کی شرعاً جائز ہے؟ ج.....دریا کی مجھلیوں کا ٹھکے پردینا، چونگی ٹھکے پردینا، فقہاء نے دونوں کو ناجائز لکھا ہے۔ اسی طرح گا کہوں کو نجے دینا بھی ناجائز ہے، اوراس سے حاصل ہونے والی رقم حرام ہے۔ خب شد ال کی قدر میں میں میں میں میں میں میں میں ہونے دولی رقم حرام ہے۔

خرید شدہ مال کی قیمت کئی گنا ہڑھنے پر کس قیمت پر فروخت کریں؟ س.....اگر کسی چیز کی موجودہ قیمت،خرید سے کئی گنا زائد ہوچکی ہے اب اس کی قیمتِ

س .....اگر ی چیزی موجودہ قیت ، حرید سے می گنا زائد ہوچی ہے اب اس می قیتِ فروخت کا تعین کس طرح کیا جائے؟

ج.....جو چیز لائقِ فروخت ہو، بید یکھا جائے کہ بازار میں اس کی کتنی قیمت اس وقت مل سکتی ہے؟اتنی قیمت پر فروخت کر دی جائے۔

شوہر کی چیز ہوی بغیراس کی اجازت کے ہیں بیج سکتی

س....ایٹ خض جبکہا پنے گھر میں موجو ذہیں اوراس کی بیوی کسی وکیل کو پکڑ کرکوئی چیز وغیرہ فروخت کردے، جبکہ شوہر کومعلوم ہونے کے بعد غصہ آیا اور فوراً ایک خط انکار کا بھیجا، کیا یہ

تصرف عورت كاجائز ہے؟







ج .....عورت کاشو ہر گی کسی چیز کواس کی اجازت کے بغیر بیچناصیح نہیں،شوہر کواختیار ہے کہ معلوم ہونے کے بعداس سود ہے کوجائز رکھے یامستر دکردے۔

كسى كولا كھ كى گاڑى دِلوا كر ڈيڑھ لا كھ لينا

س.....میرے کچھ دوست زری اجناس کے علاوہ کاروں کا،ٹرکوں کا کاروبار بھی کچھاس طرح کرتے ہیں کہ سی پارٹی کووہ ایک کارخرید کردیتے ہیں،اور یہ طے کرتے ہیں کہ 'اس ایک لاکھی رقم پرجس سے کار وِلوائی گئی ہے،اس پرمزید ۵ ہزاررو پے زیادہ وصول کروں گا'اس کے لئے وقت کم وہیش سال یا ڈیڑھ سال مقرّر کرتے ہیں،اور میرے خیال میں جو لوگ سودکا کاروبار کرتے ہیں وہ بھی رقم پرسوداوراس کی واپسی پہلے طے کرتے ہیں۔ حسسا گرایک لاکھی خود کارخرید کی اور سال ڈیڑھ سال اُدھار پر ڈیڑھ لاکھی کسی کو فروخت کردی تو جائز ہے۔اورا گرکارخرید نے کے خواہشمند کوایک لاکھرو پے قرض دے فروخت کردی تو جائز ہے۔اورا گرکارخرید نے کے خواہشمند کوایک لاکھرو پے قرض دے میاور میے ہا کہ:''ڈیڑھ سال بعدایک لاکھ پر بچپاس ہزار زیادہ وصول کروں گا' تو یہ سود میاور قطعی حرام ہے۔

کیا گاڑی خریدنے کی بیصورت جائزہے؟

س...... کچھدن پہلے میں نے ایک عدد گاڑی درخ ذیل طریقے سے حاصل کی تھی ، آپ بغیر کسی چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کا جوابتح ریفر مائیں تا کہ ہم تھم خداوندی اور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے طریقے کوچھوڑنے والے نہ بنیں۔

> گاڑی کی قیمت: ۹۵,۰۰۰روپ جورقم نقدادا کی گئ: ۲۰,۰۰۰روپ بقایارقم: ۵,۰۰۰

چونکہ جس شخص سے گاڑی لی گئی تھی اس سے گاڑی اس صورت میں لینا طے پائی تھی کہ گاڑی اس صورت میں لینا طے پائی تھی کہ گاڑی جتنی بھی قیمت کی ہوگی ہم گاڑی فروخت کرنے والے شخص کو ۲۰۰۰،۵۰ کی رقم تھی اس ۲۰۰۰,۱۱رو پے مزیدادا کریں گے، لہذا اس صورت میں جوان کی ۲۰۰۰،۵۰رو پے کی رقم تھی اس پر وہ ہم سے ۲۹،۵۰۰ روپے اس شرط کے مطابق وصول کریں گے۔ جورقم انہوں نے گاڑی









خرید نے میں صرف کی وہ ۲۰۰۰,۵۰روپے، واجب الا دارقم جواب ہم ان کوادا کریں گے۔ ۱۹٫۵۰ روپ بنتی ہے، اور بیرقم ہم ان کو ۱۵ ماہ کے عرصے میں ادا کرنے کے مجاز ہوں گے۔ ح۔ ۱۹٫۵۰ روپ بنتی ہے، اور بیرقم ہم ان کو ۱۵ ماہ کے عرصے میں ادا کرنے کی بیصورت توضیح نہیں ہے کہ اتنے روپ پراتنے روپ مزید کیس گے، گاڑی والا گاڑی خریدے، اس کے بعدوہ جتنے روپ کی چاہے تے دو اور اپنا نفع جتنا چاہے لگالے تو بیصورت صحیح ہوگی۔

گاڑی پر قبضے سے پہلے اس کی رسید فروخت کرنا

س.....اگرگوئی شخص ایک گاڑی دس ہزار روپے میں بگ کراتا ہے، اور وہ گاڑی اس کو چھے مہینے ہو کہا گیا گرائی ہے، اور وہ گاڑی اس کو چھے مہینے میں نکلے تو اس کواس وقت اس میں بچھ نفع ہو تو وہ گاڑی بغیر نکالے صرف''رسید' فروخت کرسکتا ہے؟ یا پورے بیسے بھر کر پھر گاڑی کو فروخت کر سکتا ہے؟ یا پورے بیسے بھر کر پھر گاڑی کو فروخت کر سکتا ہے؟ اس کا بھی مسئلہ بیان کریں۔ حق بینے جب تک اس کو وصول کر کے اس پر قبضہ نہ کرلیا جائے، اس کا آگے فروخت کرنا جائز نہیں۔ گان ، مکان اور بلاٹ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب تک ان پر قبضہ نہ ہوجائے ان کی فروخت جائز نہیں۔ گویا اُصول اور قاعدہ پی ٹھہرا کہ قبضے سے پہلے کہ جب تک کسی چیز کوفروخت کرنا چھی جہیں۔

معاہدے کی خلاف ورزی پرزَرِضانت ضبط کرنے کاحق

س....عبدالغفار نے ایک مسجد کی دُکان کرایہ پر لی، اور اقرار نامہ و کرایہ نامہ سرکاری اسٹامپ پرتح برکیا۔اس کی شرط نمبر ۲ میں ہے کہ:''دُکانِ مذکور میں نے اپنے کاروبار کے لئے لی ہے، جب تک کرایہ دارخود آبادر ہے گا صرف اپنا کاروبار کرے گا، اور کسی بھی شخص کو اس میں رکھنے کا یا کاروبار کرانے کا مجازنہ ہوگا، اور نہ اس دُکان کو کسی ناجا نز ذر لیعہ سے کسی دُوسرے شخص کو شکیے یا گیڑی پر دے گا، اس قتم کی تحریری اجازت کمیٹی مذکور سے لازمی ہوگا۔ اور نہ اس کے دُکانِ مذکور کی پر دے کر ہوگا۔' کین چھ عرصہ بعد عبد الغفار بغیر کسی اطلاع کے دُکانِ مذکور کسی کو بگڑی پر دے کر عائب ہوگیا اور موجودہ شخص کہتا ہے کہ:''اب کرائے کی رسیدیں میرے نام بناؤ'' آپ بتا کمیں منتظمہ کمیٹی ان سے کیا سلوک کرے؟ نیز عبد الغفار کا ذَرِضانت جمع ہے، جودُکان



ا مارست







خالی کرنے پروایس کردیاجائے گا۔

ح.....عبدالغفار کرایه دار کواقر ارنامه کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہئے تھی، اب مسجد سمیٹی چاہے تو دُوسرے کرایہ دار کی توثیق کرسکتی ہے۔البتہ مسجد سمیٹی کوزَرِضانت ضبط کرنے کاحق شرعاً نہیں ہے۔

### کفالت اورضانت کے چندمسائل

س.... میں دراصل کفالت (ضانت) کے بارے میں معدودے چندسوالات کرنا چاہتا ہوں کہ آیا مدعی کے مطالبے پر وقت ِمعین پر مدعا علیہ کا حاضر کرنا ضروری ہے، اگر کفالت میں بی شرط ہو کہ:''میں وقت ِمقرّرہ پر مدعا علیہ کو حاضر کر دُوں گا''اگروہ وقت ِمقرّرہ پر حاضر نہ کرے تو حاکم ،ضامن کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا مجازہے؟

ج.....اگر مدعا علیہ کے ذمہ مال کا دعویٰ ہے تو اس کے وقت ِمقررّہ پر حاضر نہ ہونے کی صورت میں وہ مال کفیل سے وصول کیا جائے گا،اورا گرضانت صرف اس شخص کو حاضر کرنے کی تھی اور کفیل اسے حاضر نہ کرسکا تو مدی کے مطالبے پر کفیل کونظر بند کیا جاسکتا ہے۔
س....آیا ضانت سے بری الذمہ ہونے کو کسی شرط سے متعلق کرنا جائز ہے یانہیں؟

ج ....اس میں اختلاف ہے، اُصحید ہے کہ جائز ہے۔

لفظ "الله" والے لاکٹ فروخت کرنااوراسے استعمال کرنا

س .....لاکٹ گلے میں عور تیں اور بچے لٹکاتے ہیں، جس پر لفظِ ''اللہ'' لکھا ہوا ہے، اسے بہت کم لوگ جمام میں داخل ہوتے وقت نکالتے ہیں، اکثر بے پروالوگ کم احترام کرتے ہیں، اس طرح لفظِ ''اللہ'' کی بے قدری ہوتی ہے۔ ایسے لاکٹ کو جے کر اس سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟

ح .....ایسے لاکٹ فروخت کرنا جائز ہے، بے ادبی کرنے والے اس بے ادبی کے خود

ذمه دارین ـ





جلدشم



محنت کی اُجرت لینا جائز ہے

س .....ہم فرت اورا بیز کنڈیشن کا کام کرتے ہیں، اگر کسی صاحب کے فرت کیا ایر کنڈیشن میں گیس چارج کرنا ہوتو ہم کاریگران سے ساڑھے تین سورو پے وصول کرتے ہیں، جبکہ اس سے بہت کم خرچہ آتا ہے۔ کام میکینکل ہے لہذا محنت اور دانشمندی سے کرنا پڑتا ہے، غلطی کی صورت میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، جس کا ہرجانہ کاریگر کے ذمہ ہوتا ہے۔ بتا سے زائدر قم لینا دُرست ہے یا نہیں ؟ اگر نہ لیں تو کاروبار کرنا فضول ہوگا۔

س ا:.....اس میکینکل کام میں بعض اوقات کسی فنی خرابی یا کوئی اور خرابی دُورکرنے میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا، مگر ہم لوگ نوعیت کے اعتبار ہے ۵۰ یا ۱۰۰ روپے وصول کرتے ہیں، کیونکہ و ماغ کا کام ہوتا ہے۔ بتا ہے ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟

ج..... یه محنت کی اُجرت ہے، اور محنت کی اُجرت لینا جا رُزہے۔

پھل آنے سے قبل باغ بیچنا جائز نہیں بلکہ زمین کرائے پر دیدے

س....ایک شخص قبل پھل آنے کے اپناباغ چے دیتا ہے، کیااس پرعشر ہے؟ اس کی رقم سال بھرر ہے تو کیااس پرز کو ہے؟

ح سَسَ پُھل آنے سے قبل باغ ﷺ دینا جائز نہیں، اور اگریہ مراد ہے کہ باغ کی زمین مع باغ کے کرائے پردے دی توضیح ہے، اس صورت میں عشراس کے ذمہ نہیں، البتہ سال پورا مونے پراس کے ذمہ زکو ق ہوگی۔

جمعہ کی اُذان کے بعدخرید وفروخت کرنا

س ....سنا ہے کہ جمعہ کی اُذان کے بعد خرید وفروخت کرنابالکل حرام ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے اور کی بہا اُذان کے بعد؟ یعنی پہلی اُذان کے بعد یا دُوسری اُذان کے بعد؟ یعنی پہلی اُذان کے بعد خرید وفروخت کی ممانعت فرمائی گئی ہے (سورة الجمعہ) اس لئے جمعہ کی پہلی اُذان کے بعد خرید وفروخت اور دیگر کاروبارنا جائز ہے۔ الجمعہ ) اس لئے جمعہ کی پہلی اُذان کے بعد خرید وفروخت اور دیگر کاروبارنا جائز ہے۔ "یا اُلّٰذِینُ اَمَنُو اَ اِذَا نُو دِی لِلصَّلُو قِ مِن یَّوُم





جلدشم



الْجُمُعَةِ فَاسُعَوُا اِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ... الخ." كرنسي كى خريد وفروخت كاطريقه

س .....کیارو پول کارو پول کے ساتھ تبادلہ جائز ہے یا ناجائز؟ اور اگر جائز ہے تو کیا لینے والا اس کے بدلے میں روپیدایک دن کے بعد دے سکتا ہے یا ضروری ہے کہ اسی وقت دے؟ اور اگر اس وقت دینا ضروری ہے اور کسی کے پاس اس وقت نہ ہوتو کیا بیرام ہوگا یا حلال؟ برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روشنی میں بتلا ئیں۔

ح..... روپید کا تبادله روپید کے ساتھ جائز ہے، مگر رقم دونوں طرف برابر ہو، کمی بیشی جائز نہیں،اور دونوں طرف سے نقذ معاملہ ہو،اُدھار بھی جائز نہیں ۔

س.....اگرکسی کے پاس اس وقت رقم نہ ہوتو کوئی انبی صورت ہے جس کی وجہ سے وہ رقم (روپییہ)ابھی لے لےاوراس کے بدلے میں رقم (روپییہ)بعد میں دے دے؟

ح.....قم قرض لے لے، بعد میں قرض ادا کردے۔

س .....بعض مرتبہ ہم لوگ ایک ملک کی کرنبی (ڈالریاریال) لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں دُوسرے ملک کی کرنبی (روپیہ) وغیرہ دیتے ہیں، تو کیا اس میں بھی اسی وقت دینا ضروری ہے یانہیں؟ اگر ہے تو جائز کی کیاصورت ہوگی؟

ج ....اس میں معاملہ نقد کرنا ضروری ہے۔

سونے چاندی کی خرید و فروخت دونوں طرف سے نقد ہونی چاہئے

س.....اگرکوئی شخص سونایا چاندی گھر والوں کو پہند کرانے کے لئے لاتا ہے اور پھر بعد میں دوسرے دن یا پچھ عرصے کے بعد اس کی رقم بیچنے والے کو دیتا ہے تو کیا بیخرید وفروخت درست ہے بانہیں؟ اگر دُرست نہیں ہے تو کون سی صورت دُرست ہے؟ کیونکہ گھر والوں کو دکھائے بغیر بیچ خریدی نہیں جاتی۔

ح .....گھر والوں کو دِکھانے کے لئے لا ناجائز ہے، کین جبخرید ناہوتو دونوں طرف سے نقد معاملہ کیا جائے، اُدھار نہ کیا جائے۔ اس لئے گھر والوں کو دِکھانے کے لئے جو چیز لے گیا تھا اس کو دُکان دار کے پاس واپس لے آئے، اس کے نقد دام اداکر کے وہ چیز لے جائے۔





ریز گاری فروخت کرنے میں زیادہ قیمت لینا جائز نہیں

س....ریزگاری بیخاجائز ہے یاناجائز؟

ح .....ریز گاری فروخت کرنا جائز ہے البتہ زیادہ قیت لینا جائز نہیں ، کیونکہ یہ سود ہوگا۔

سبزى پريانی ڈال کر بیجنا

س.....ہم لوگ سبزی کا کام کرتے ہیں، آپ کومعلوم ہے کہ سبزی پر پانی ڈالا جا تا ہے،اس میں کچھ سبزیاںالیی ہیں جو بہت یانی بیتی ہیں، کیاالیا کام کرناٹھیک ہے؟

ج .....بعض سنریاں واقعی ایسی بین کدان پر پانی ندڈالا جائے تو خراب ہوجاتی ہیں،اس لئے ضرورت کی بنا پر پانی ڈالنا تو صحیح ہے، مگر پانی کوسنری کے بھاؤنہ بیچا کریں، بلکہ اتنی قیمت کم کردیا کریں۔

> حلال وحرام کی آمیزش والے مال سے حاصل کردہ منافع حلال ہے یا حرام؟

س.....اگرکسی کے پاس جائز رقم، ناجائز رقم کے مقابلے میں کم، زیادہ یا برابرتھی، اگراس مجموعی رقم سے کوئی جائز کاروبار کیا جائے تو اس سے حاصل ہونے والا منافع قابلِ استعمال ہے بانہیں؟

ج.....منافع کا حکم وہی ہے جوا صل مال کا ہے،اگراصل مال حلال ہے تو منافع بھی حلال، اوراگراصل حرام ہے تو منافع کا یہی حال ہوگا۔لہذا جس نسبت سے حلال مال اصل میں لگا ہے اسی نسبت سے منافع بھی یاک ہوگا، باقی حرام۔

فروخت كرتے وقت قيمت نه چكا ناغلط ہے

س..... بہت سے لوگ اپنا مال فروخت کرتے وفت وُ کان داریا آ ڑھتی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ:''میں بھاؤا بھی نہیں کروں گا،'اور مال اس کو توں بھاؤا ہے ہیں بھاؤا بھی نہیں کروں گا،'اور مال اس کو تول دیتے ہیں،اور بھاؤ بعد میں کسی وفت جا کر کرتے ہیں،اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ج.... یہ جا نرنہیں،فروخت کرتے وفت بھاؤچکا ناضروری ہے۔







حرام کام کی اُجرت حرام ہے

س.....درزی غیرشری کپڑے تی کرمثلاً: مردوں کے لئے خالص ریشی کپڑاسیتا ہے،اور ٹائپسٹ غلط بیان والی دستاویزات ٹائپ کر کے روزی حاصل کرتا ہے، دونوں کی آمدنی گناہ کے کام میں تعاون کی وجہ سے حرام ہوگی یا مکروہ تنزیہی؟

ح.....رام کام کی اُجرت بھی حرام ہے۔

قيمت زياده بتاكركم لينا

س..... جو چیز ہم تیار کرتے ہیں اس چیز کوفروخت کرنے کے لئے ایک ریٹ مقرر کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیزا سے پیسے ہیں دُکان دار کو دینی ہے، اگر ہم اسے پیسے ہی دُکان دار کو بتا ئیں تووہ اتی قیمت پڑھیں لیتا، پچھ نہ کچھ کم کراتا ہے، اگر ہم اس مسئلے کوزیر نظرر کھتے ہوئے پچھروپ زیادہ بتادیں تا کہ اوسط برابر آجائے جتناوہ کم کرائے گا، تو کیا ایسا کرنا مناسب ہے یا یہ بات جھوٹ میں شار ہوتی ہے؟ شریعت کے مطابق جواب سے نواز ہے۔

ج .....گو، دام بتا کراس میں سے کم کرنا جھوٹ تونہیں، اس لئے جائز ہے، مگراُ صولِ تجارت کے لئاظ سے بدرواج غلط ہے، ایک دام بتانا چاہئے۔ شروع میں تولوگ پریشان کریں گے، مگر جب سب کومعلوم ہوجائے گا کہ بیہ بازار سے بھی کم نرخ ہے اور بیہ کہ ان کا ایک ہی اُصول ہے تو پریشان کرنا چھوڑ دیں گے، بلکہ اس میں راحت محسوس کریں گے۔

چیز کاوزن کرتے وقت خریدار کی موجود گی ضروری ہے

س ..... جو چیزیں وزن کر کے، یعنی تول کر بکتی ہیں ان کی خریداری کے وقت خریدار کا، اس وقت جبکہ وزن کر کے، یعنی تول کر بکتی ہیں ان کی خریداری کے وقت خریدار کے وقت کا حرج بہوتا ہے۔ کیا وہ دُکان دار پراعتبار کرسکتا ہے؟ اگر اعتبار کرسکتا ہے توا پنی ملکیت میں آنے کے بعداس کا وزن کر کے اطمینان کر لینا ضروری ہے یا بغیر وزن کئے اپنے استعال میں لاسکتا ہے یا آگے اس کوفر وخت کرسکتا ہے؟

ح .... جو چیز وزن کر کے لی جائے،اس کی تین صورتیں ہیں:





جلدشم



ایک صورت میہ ہے کہ جب دینے والے نے وزن کر کے دی، اس وقت خریداریا اس کا نمائندہ تول پر موجود تھا، اس صورت میں آگے فروخت کرتے وقت دوبارہ تولنا ضروری نہیں، بغیروزن کئے آگے بچ سکتے ہیں، اورخود کھائی سکتے ہیں۔

وُوسری صورت مید که اس وفت خریداریااس کا نمائنده موجود نہیں تھا، بلکه اس کی غیر موجود نہیں تھا، بلکه اس کی غیر موجود گی میں وُ کان دار نے چیز تول کر ڈال دی، اس صورت میں اس چیز کو استعال کرنا اور آگے بیچنا بغیر تولئے کے جائز نہیں، البتہ اگر دینے والے دُکان دار کو میہ کہہ دیا جائے کہ مثلاً: اس تھلے میں جتنی بھی چیز ہے، خواہ کم یازیادہ وہ استے پیسوں میں خرید تا ہوں تو دوبارہ وزن کرنے کی ضرورت نہیں۔

تیسری صورت یہ ہے کہ بور یوں، تھیلوں اور گانٹوں کے حساب سے خرید و فروخت ہو، تو خواہ ان کاوزن کم ہویا زیادہ، ان کودوبارہ تو لنے کی ضرورت نہیں۔

بغيراجازت كتاب حجها بنااخلاقاً سيحيخ نهيس

س..... آج کل بازار میں باہر کے ملکوں کی کتابیں جو کہ ہمارے کورس میں شامل ہوتی ہیں اور کچھ ثانوی حیثیت سے مددگار ہوتی ہیں، طالب علموں کو نہایت ارزاں قیت پر مل رہی ہیں۔ ایک کتاب جو کہ ڈیڑھ سوسے دوسورو پے تک کی ملتی تھی اب وہی ہیں۔ پیس رو پے کل کی کتاب ہو کہ ڈیڑھ سوسے دوسورو پے تک کی ملتی تھی اب وہی ہیں۔ پیشرز کی یہ کتابیں بغیر اجازت کے چھاپ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کتابیں باہر کے پبلشرز کی خرید نے جائیں تو اور گوس سے اگر ہم یہ کتابیں باہر کے پبلشرز کی خرید نے جائیں تو اور گوس سے اگر ہمی یہ کتابیں اور خوس نے والے متابی ہوتیں، اور دُوسرے اگر بھی یہ کتابیں اُونے علاقے والے ایس ہوتی ہے ہی شایدخرید سے اکثر باہر ہوتی ہیں، صرف امیروں کے بیچ ہی شایدخرید سے آئیں تو یہ ہماری توجہ طلب ہے کہ ان کتابوں کی اصل قیمت امیروں کے جہنی زَرِمبادلہ کے چکر، عمدہ کاغذ کا ہونا، درمیان میں ایک دومنا فع خور، باہر کی کمپنی کے مفادات اور لکھنے والے کا پچھ حصہ لگانے سے ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ باہر کے ملکوں میں ان کتابوں کا خریدنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ ہمارے ملک میں ہے۔ باہر کے ملکوں میں ان کتابوں کا خریدنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ ہمارے ملک میں ہے۔









اب سوال یہ ہے کہ ان باہر کی کتابوں کے دُوسرے ایڈیشن جو کہ یہاں جملہ حقوق محفوظ ہونے کے باوجود بلااجازت چھتے ہیں، ان کا مطالعہ اور استفادہ دینی لحاظ ہے جائز ہے کہ نہیں؟ کچھ کہتے ہیں کہ بیلا کا غلط ہے اور تم اس غلط کام میں ان کے شریک بن جاتے ہو، ان کے معاون و مددگار ہوجاتے ہو۔ کچھ کہتے ہیں کہ بیعلم وحکمت ہے، اور حکمت کوایک گمشدہ لعل مجھو۔ اور یہ کھلم کسی کے باپ کی میراث نہیں، یہ لوگ علم کے خزانے پر سانپ بن کر بیٹھے ہیں، یہ باہر کے ملک والے ہم غریوں کوزَ رِمبادلہ کے ہیر پھیر سے لوٹے ہیں، خواہ اسلحہ ہویا کتاب ہویا مشینری۔ اب ہم ہیں کم قیمت پر کتابیں مل رہی ہیں، خاموثی سے استعال کرو، استفادہ کرو، ان چکروں میں پڑ گئے تو پیچےرہ جاؤگے، وہی لوگ استفادہ کریں گے جو کہ کسی چیز میں بھی صحیح یا غلط کونہیں دیکھتے۔ پچھالیا ہی مسئلہ فوٹو اسٹیٹ کا بھی ہے کہ جو کہ کسی چیز میں بھی صحیح یا غلط کونہیں دیکھتے۔ پچھالیا ہی مسئلہ فوٹو اسٹیٹ کا بھی ہے کہ جو کتابیں ہماری قوت خرید سے باہر ہوتی ہیں، ہم ان کوفوٹو اسٹیٹ کروالیتے ہیں یا پچھاسباق درکار ہوں تو ان کی بھی فوٹو اسٹیٹ کروالیتے ہیں، گوکہ کتاب پر جملہ حقوق محفوظ اور فوٹو اسٹیٹ درکار ہوں تو ان کی بھی فوٹو اسٹیٹ کروالیتے ہیں، گوکہ کتاب پر جملہ حقوق محفوظ اور فوٹو اسٹیٹ خروالیت کی تاکید کی جاتی ہی ہمارا کیار ویہ ہونا چا ہے؟

ے ..... باہر کی کتابیں جو ہمارے یہاں بغیراجازت چھاپ لی جاتی ہیں اخلاقاً ایسا کرنا تھیج نہیں، تاہم جس نے کتاب یہاں چھا پی ہےوہ اس کا شرعاً مالک ہے، اس سے کتاب خرید نا جائز ہے، اور اس سے استفادہ کرنا شرعاً دُرست ہے۔ یہی مسئلہ فوٹو اسٹیٹ کا ہے۔

ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں کی خرید وفر وخت میں بدعنوانیاں

س .....کیا فرماتے ہیں علائے کرام ومفتیانِ عظام اس مسئلے کے بارے میں کہ کراچی میں گراچی میں گراچی میں گرانسپورٹ کے کاروبارا کثر اس طرح سے ہوتے ہیں کہ مثلاً:ایک آدمی نے ایک گاڑی نفتہ بچاس ہزاراً دھار پر فروخت کی ،اورخرید نے والا ہر مہینے میں تین ہزار قسطادا کرے گا، مگراس خرید وفروخت میں ایک شرط بدر کھی جاتی ہے کہ بیرقم گاڑی پر ہوگی ، آدمی پڑئیں ہوگی ، خدانخواستہ اگرگاڑی کہیں جل جائے یا گم ہوجائے تو بیجنے والا شخص خرید نے والے پر قم کا مطالبہ نہیں کرسکنا اور بیشر طمعروف ہے، برابر ہے کہ



ا مارسته







کوئی خرید وفر وخت کے وقت اس کا اظہار کرے بانہ کرے، بہر صورت اس پڑمل ہوتا ہے اور خرید نے والے نے جتنی رقم اداکی ہووہ بھی گاڑی کے ضائع ہونے پرختم ہوجاتی ہے۔ ا:.....کیار خرید وفر وخت از رُور ئرشر بعیت جائز ہے؟

ا:..... کیاریز پدوفر وخت اَزرُ وئے شریعت جائز ہے؟ ۲:.....اگر جائز نہیں تو اس سے حاصل کیا ہوا منافع سود میں شار ہوگا یانہیں؟ بدرقم خریدنے والے پر ہوگی یا گاڑی پر؟اوراس گاڑی کے کاغذات بھی بیچنے والے کے پاس ہوتے بیں جب تک قرضه ختم نه موجائے ، کیااس سے خرید و فروخت پر کوئی اثر پڑے گایا نہیں؟ ح.....صورتِ مسئوله میں مذکور ہ خرید و فروخت شرطِ فاسد پرمشتل ہونے کی بناپر شرعاً ناجائز ہے۔شریعت کے قانون کے مطابق جب ایجاب وقبول مکمل ہوجاتے ہیں تو خرید وفروخت مکمل ہوجاتی ہے، اور بیچنے والے پر واجب ہوجاتا ہے کہ خریدار کوسودا سپر د کرے، اور خریدار پر واجب ہوجا تا ہے کہ وہ سودے کی قیمت ادا کرے۔اوراس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ قیمت ادا کرنے سے قبل مبیع ہلاک ہوجائے ، ضائع ہوجائے ، وغیرہ وغیرہ ۔ بہرحال مشتری (خریدار) پرواجب ہے کہوہ قیمت ادا کرے، کیونکہ قیمت کا تعلق خریدار کے ساتھ ہے نہ کہ سودے کے ساتھ، لعنی قیت خریدار پر داجب ہوتی ہے نہ کہ سودے پر ، اورخرید و فروخت میں اس قتم کی شرط لگانا که''اگر سودا قیمت ادا کرنے سے قبل ضائع ہوگیا تو بقیہ قیت ختم ہوجائے گی' شرعاً فاسد ہے،اورالیی شرط کے ساتھ خرید وفر وخت کرنا ناجا ئز ہے، لہٰذاا گرکو فی شخص مٰدکورہ شرطِ فاسد کے ساتھ خرید وفر وخت کرے تواس پر شرعاً واجب ہے کہ وه اس خرید و فروخت کومنسوخ کردے اور شرطِ فاسد کوختم کر کے دوبارہ از سرنوخرید و فروخت کرے۔لیکن اگراس قتم کی شرطے فاسد کے ساتھ خرید و فروخت کرنے کے بعد مبیع (سودا) ضائع ہوجائے جبکہ ابھی تک قیمت ادا کرنا باقی ہے تو خرید و فروخت نا قابلِ منسوخ ہونے کی وجہ سے خریدار کے ذمہ قیمت ادا کرنا اور بھی مشحکم ہو گیا ہے، لہٰذا خریدار پر شرعاً قیمت ادا کرنالازم ہے۔ ہاں! بیچنے والااگر سوداہلاک ہوجانے کی بناپرخریدارکوتبرعاً معاف کردے تو م کھے حرج نہیں ہے۔ اور بصورتِ مذکورہ بیج فاسد ہونے کے باوجود چونکہ مشتری کی ملکیت میں گاڑی آگئی تھی اس لئے خریدار کے واسطےاس گاڑی سے انتفاع حاصل کرنا جائز ہے۔





نیز بائع اگر قیت وصول کرنے تک کاغذات اپنے پاس بطور و ثیقہ رکھنا چاہے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیکن حقوقِ ملکیت مشتری کوئل جانا ضروری ہے۔ مز دوری حلال کمائی سے وصول سیجئے

س....مولا ناصاحب! جیسا کہ آپ جانے ہیں کہ وین اسلام نے ہم پر ناجائز کمائی حرام
کی ہے۔اگرایک مسلمان سارادن محنت مزدوری کرتا ہے یا کوئی کاروبار یا تجارت وغیرہ کرتا
ہے، محنت سے اپنی مزدوری کما تا ہے لیکن اس کے پاس جور قم آئے فرض کریں کہ وہ حرام کی
ہے تو کیااس خص پر بھی میدرو پید حرام ہے، جبکہ اس خص نے میدرو پیدا پنی محنت سے کمایا ہے
اوراپنی محنت کے مطابق ہی حاصل کیا ہے؟ براہ کرم اس سوال کا جواب تسلی بخش دیں۔
جسساگر آپ کی محنت جائز تھی تو آپ کے لئے مزدوری حلال ہے، دوشر طوں کے ساتھ۔
ایک بیرکہ آپ نے کام صحیح کیا ہو، اس میں کام چوری سے احتر از کیا ہو۔ دوم میر کہ جو کام آپ
نے کیا، شرعاً اس کا کرنا جائز بھی ہے۔ اس کے بعد اگر ما لک حرام کے پیسے سے آپ کو اگر حت ویتا ہے تواسے قبول نہ بیجئے، بلکہ اس کو مجبور کیجئے کہ کسی سے حلال رو پیہ قرض لے کر
آپ کا محنتا نہ اداکر ہے۔ اس کے حرام روپے سے آپ کا محنتا نہ لینا جائز نہیں ہوگا، اگر آپ
کومعلوم ہو کہ فلاں فردیا ادارہ حرام کے روپے سے آپ کی مزدوری دے گا، اس کی مزدوری

کیابلڈنگ وغیرہ کاٹھیکہ جائز ہے؟

س....کسی بلڈنگ وغیرہ کے بنانے کا یا کوئی چیز بھی جس کے فائد سے نقصان دونوں کا احتمال ہو،ٹھیکہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟اس میں بعض د فعہ بہت فائدہ ہوجا تا ہے اور بعض د فعہ نقصان۔ ج....اییا ٹھیکہ جائز ہے۔

تهيكيداري كالميشن دينااور لينا

س.....گورنمنٹ کے مختلف محکموں میں ٹھیکیداری کے سلسلے میں چندمسائل دریافت کرنے ہیں۔ٹھیکے کی بولی (ٹینڈر) کے وقت ٹھیکیدار حضرات آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ







اسلم، زید یا فلاں شخص ٹھیکہ لے لیں اور ٹھیکے کے بدلے میں دُوسر سےٹھیکیداروں کورینگ دے دیں، لیعنی کچھرقم جو بقایا ٹھیکیدارآ پس میں بانٹ لیں گے، رینگ لینے والےٹھیکیدار حضرات جوازیہ پیش کرتے ہیں کہ:

الطور صانت اسی الله علیہ کے لئے کال ڈیازٹ بڑا (دو فیصد) بطور صانت اسی اللہ کے لئے کال ڈیازٹ بڑا (دو فیصد) بطور صانت اسی اللہ کھیکے کے لئے بیشکی جمع کردی۔

﴿ : ..... ٹھیکے کے لئے ٹینڈر فارم کے پیسے نا قابلِ واپسی ۵۰۰ روپے یا ۲۵۰ روپے یا ۲۵۰ روپے ہا وفیس کی رہے ہیں، چاہے ہم ٹھیکہ لیس یانہ لیس، لہذا میر ینگ ہمارا محنت، سر ما میاور فیس کی وجہ سے حق بندا ہے۔

نوٹ:.....کال ڈیازٹ کی رقم واپسی ہوتی ہے۔

رینگ کی صورت میں وہ ٹھیکیدار جوٹھیکہ لیتا ہے، پورا پوراریٹ (پریمیم) بھر لیتا ہے، مقابلے کی صورت میں ہر ٹھیکیدار کم ریٹ بھرتا ہے، اس صورت میں محکمہ کوبھی نقصان، اپنا بھی نقصان اور کا م بھی نقصان ہوتا ہے، اور رینگ کی صورت میں ایک حد تک کا م صحیح ہوتا ہے، لینی نشرعاً اس صورتِ حال کود کیھتے ہوئے کیا حکم ہے کہ رینگ لینا دینا کیسا ہے؟ جسس بیدرینگ رشوت کے حکم میں ہے اور بیہ جائز نہیں، لینے والے حرام کھاتے ہیں۔ مقابلے سے بیخنے کے لئے وہ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ آپس میں بیہ طے کرلیا کریں کہ فلاں مقابلے سے بیخنے کے لئے وہ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ آپس میں بیہ طے کرلیا کریں کہ فلاں مقابلے سے نور سکتے ہیں کہ آپس میں ایک کریں۔

س ...... سرکاری محکموں میں بیا ایک قتم کا رواج ہے کہ جس طرح بھی اچھا کام کریں لیکن آفیسر صاحبان اپنا کمیشن لیتے ہیں، بغیر کمیشن آپ کا کام جتنا بھی صحیح ہو حکومت یا محکمے کے شیڈول کے مطابق کام ہو، پھر بھی کمیشن نہیں چھوڑتے اور کام نامنظور ہوجاتا ہے، اور اگر کمیشن نہ دوتو ٹھیکیداری چھوڑنا ہوگی، جبکہ ٹھیکیداری میری مجبوری ہے، لہذا کمیشن دینا کیسا

ے؟ اور میراٹھیکیداری کابقایا لعنی کمایا ہوار و پیدیسا ہے جائزیا ناجائز؟

ج ..... يبهى رشوت ب، اگر د فع ظلم كے لئے رشوت دى جائے تو تو تع ہے كددينے والے





پر پکڑ نہیں ہوگی الیکن لینے والا بہر حال حرام کھائے گا۔

ن ..... ٹھکے میں بعض یار باش آفیسر ٹھکیدار کوبطور تعاون بل زیادہ دیتا ہے، مثلاً: کھدائی ۹۰ فٹ ہوئی ہے اور آفیسر ۱۰۰ فٹ کے پیسے دیتے ہیں، بیزائد ۱ فٹ کے پیسے کیسے ہیں؟ ح۔...۔خالص حرام ہیں۔

س....جبکہ آفیسر جوازیہ پیش کرتا ہے کہ جس کام کے لئے گورنمنٹ نے جو پیسہ یار قم مختص کی ہے اور ہمیں استعال کی اجازت ہے، وہی کام مکمل کر کے بقیدر قم ٹھیکیدار کاحق ہے، اس لئے ہم زائد بل بناتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اس زائدر قم کوٹھیکیدار اور آفیسر بانٹ لیتے ہیں۔ حقیکیدار سے میہ طح کرلیا جائے کہ اتنا کام، اتنی ہی رقم میں کرائیں گے، کام کم کرانا اور پیسے زیادہ کے دینا جائز نہیں، اور مال حرام کمی بھگت ہی سے کھایا جاتا ہے۔

اسلام میں حقِ شفعہ کی شرائط

س .....کیااسلام میں شفعہ کرنا جائز ہے؟ جس طرح کہ اگر والدین اپنی جائیداد کا کچھ حصہ یا ساری جائیداد کا کچھ حصہ یا ساری جائیداد کسی دُوسرے کے ہاتھ فروخت کردیں تو اس شخص کی اولا دیا اس کے رشتہ دار حقِ شفعہ کرسکتے ہیں؟ اور وہ لوگ اسلامی قوانین کی رُوسے واپس لینے کے حق دار ہیں یا کہ نہیں؟ میں نے ایک آدمی سے سنا ہے کہ حقِ شفعہ اسلام میں جائز نہیں۔

ج .....اسلام میں حقِ شفعہ تو جائز ہے، مگر اس کے مسائل ایسے نازک ہیں کہ آج کل نہ تو لوگوں کوان کاعلم ہے، اور نہ ان کی رعایت کرتے ہیں پختصر رید کہ إمام ابوحنیفیہ ّکے نز دیک حق شفعہ صرف تین قتم کے لوگوں کو حاصل ہے:

اوّل:..... وهُخْص جوفروخت شده جائيداد (مكان، زمين) ميں نثر يك اور حصه

دار ہے۔

دوم: ...... وہ شخص جو جائیداد میں تو شریک نہیں، مگر جائیداد کے متعلقات میں شریک ہے، مثلاً: دوم کا نوں کا راستہ مشتر کہ ہے، یا زمین کوسیراب کرنے والی پانی کی نالی دونوں کے درمیان مشترک ہے۔

سوم:.....وهنخص جس کامکان یاجائیدادفروخت شده مکان یاجائیداد سے متصل ہے۔





جلدشتم



ان تین اُشخاص کوعلی الترتیب حقِ شفعہ حاصل ہے، یعنی پہلے جائیداد کے شریک کو، پھراس کے متعلقات میں شریک گونی شفعہ حاصل ہوگا۔اگر پہلا شخص شفعہ نہ کرنا جا ہے، تب دُوسرا کرسکتا ہے، اور دُوسرا نہ کرنا جا ہے، تب تیسرا کرسکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہوگا کہ فروخت کنندہ کی اولا دیا اس کے رشتہ دار ان تین فریقوں میں سے کسی فریق میں شامل نہیں ہیں، تو ان کومض اولا دیا رشتہ دار ہونے کی بنا پر شفعہ کاحی نہیں۔

پھر جس شخص کوشفعہ کاحق حاصل ہے، اس کے لئے لازم ہے کہ جب اسے مکان یا جائیداد کے فروخت کئے جانے کی خبر پہنچے، فوراً بغیر کسی تأخیر کے بیاعلان کرے کہ:'' فلال مکان فروخت ہوا ہے اور مجھے اس پرحقِ شفعہ حاصل ہے، میں اس حق کو استعمال کروں گا'' اور اپنے اس اعلان کے گواہ بھی بنائے۔

اس کے بعدوہ بائع کے پاس یامشتری کے پاس (جس کے قبضے میں جائیدادہو)
یا خوداس فروخت شدہ جائیداد کے پاس جا کر بھی یہی اعلان کرے، تب اس کا شفعہ کاحق
برقر ارر ہے گا،ور نہا گراس نے بیچ کی خبرس کرسکوت اختیار کیا اور شفعہ کرنے کا فوری اعلان نہ
کیا تواس کاحقِ شفعہ ساقط ہو جاتا ہے۔ان دومر تبہ کی شہادتوں کے بعدوہ عدالت سے رُجوع
کرے اور وہال اپنے استحقاق کا ثبوت پیش کرے۔

اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل جوشفعہ کئے جارہے ہیں، ان میں ان اُحکام کی رعایت کہاں تک رکھی جاتی ہے۔ اس لئے اگر کسی سے آپ نے بیسنا ہے کہ:''اسلام میں اس قتم کے حقِ شفعہ کی اجازت نہیں'' تو ایک درجے میں یہ بات صحیح ہے۔ لوگ تو رائج الوقت قانون کو دیکھتے ہیں، شریعت میں کون سی بات صحیح ہے، کون سی صحیح نہیں؟ اس کی رعایت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔

کیا حکومت چیزوں کی قیمت مقرر کرسکتی ہے؟

س.....عکومت بعض چیزوں کی قیمت مقرّر کردیتی ہے، تو کیا اس طرح قیمت مقرّر کرنا وُرست ہے؟اورکیااس سےزائد قیمت میں بیچناخفیہ طریقے سے جائز ہے یانہیں؟







ج…. قیمت مقرِّر کردینا ضرورت کے وقت جائز ہے، جبکہ اُربابِ اَموال تعدّی کرتے ہوں۔اسی طرح ضرورت کے وقت حنفیہ کے نزدیک ہر چیز کی قیمت مقرِّر ہوسکتی ہے۔زائد قیمت پرفروخت کرنا بہتر تو نہیں ہے،لیکن اگر فروخت کردیتا ہے تو بھے (یعنی فروخت کمل) ہوجائے گی۔

صراف لا پةزيورات كاكياكرے؟

س ..... ہمارے ایک دوست صرّاف ہیں، ان کے پاس ان کے والدصاحب مرحوم کے وقت مختلف لوگوں نے زیورات بنانے کے لئے سونا دیا تھا، ان کے والدصاحب کا انتقال ہوگیا ہے، جس کو تقریباً ہیں سال ہو چکے ہیں۔ ان کے بعد کئی لوگ آئے اور اپنا سونا زیورات کی شکل میں لے گئے، لیکن اب بھی کچھلوگ ایسے ہیں جواپنی چیز واپس لینے نہیں آئے، اب وہ ساتھی پوچھر ہے ہیں کہ اس سونے کو کیا کیا جائے؟ براو کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں۔

ج .....عام طور پرصر "فول کے پاس اپنے گا کھوں کے نام اور پنے ککھے ہوتے ہیں (اور چونکہ موت وحیات کا پیانہیں،اس کئے کھے لینا بھی ضروری ہے)، پس جن لوگوں کی امانتیں والدصاحب کے زمانے سے پڑی ہیں،اگران کے نام اور پنے محفوظ ہیں تو ان کے گھر پر اطلاع کرنا ضروری ہے،اوراگر محفوظ نہ ہوں تو کسی مکنہ ذریعے سے تشہیر کردی جائے،اور تشہیر کے ایک سال بعد تک اگر کوئی نہ آئے تو ان کا حکم گمشدہ چیز کا ہوگا۔لیکن اگر صدقہ کرنے کے بعد مالک بیاس کے وارثوں کا پنا چلا تو ان کو مطلع کرنالازم ہے، پھران کو اختیار ہوگا کہ اگر وہ چاہیں تو اس صدقے کو بحال رکھیں اور چاہیں تو اپنی چیز وصول کرلیں۔

اگروہ اپنی چیز کا مطالبہ کریں تو جورقم اس نے صدقہ کی ہے وہ خود اس کی طرف سے تھجی جائے گی اور مالک کو اتنی رقم ادا کرنا لازم ہوگا۔ اس لئے ضروری ہوگا کہ صدقہ کرنے کی صورت میں یہ یا دداشت تحریری طور پر لکھ کررکھی جائے کہ' فلال شخص کے استے زیورات مالک کا پتانشان نہ ملنے کی وجہ سے اس کی طرف سے صدقہ کردیئے گئے ہیں، اگر کبھی اس شخص کا یا اس کے وارثوں کا پتا چلا، اور انہوں نے اس کا مطالبہ کیا تو انہیں اس کا



المرتب





معاوضہادا کردیاجائے''استحریکا وصیت نامہ کی شکل میں محفوظ رہنا ضروری ہے۔ درزی کے یاس بیجا ہوا کپڑاکس کا ہے؟

س....میرے چھوٹے بھائی نے چند ماہ پہلے درزی کی دُکان کی تھی اوراس سال اس کا یہ پہلار مضان تھا، چونکہ رمضان میں درزیوں کے پاس بہت کام آتا ہے، چنانچہ اس کے پاس بہت کام آتا ہے، چنانچہ اس کے پاس بھی آیا اور بہت سارے کیڑوں کے گلڑے بچے۔ میرے بھائی کا کہنا ہے کہ:'' گا کہت و خود پانچ یا چھی میٹر کیڑا جوڑے کے حساب سے لاتا ہے،اب اگر میں اپنے طور پر کٹنگ کر کے کپڑا اپنے یا چھی میٹر کیڑا جو بچالوں تو کوئی حرج نہیں ہے،اور بعض اوقات ایک ہی گھر کے گئی گئی جوڑے ایک ہی رنگ کے ہوتے ہیں، چنانچہ کٹنگ کے اختتام پرزیادہ کپڑانچ جاتا ہے جوکار آمد ہوتا ہے' یہ کپڑا جو بچا ہم اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اورا گر ہم یہ کپڑا کسی غریب کودے دیں تو کیا یہ گھیک ہوگا؟ یا یہ کپڑا گا کہ کووا پس کرنا ضروری ہے؟

ج.....جو کیڑان کی جائے وہ مالک کا ہے،اس کوواپس کردینالازم ہے،اس کوخوداستعال کرنایا کسی غریب کودینا جائز نہیں،ورنہ چوری اور خیانت کا گناہ ہوگا۔

ہنڈی کا کاروبارکیساہے؟

س .....عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں دُئ وابوظہبی میں پھولوگ ہنڈی کا کاروبارکرتے ہیں، اورلوگ ان کو یہاں پر دُئ کی کرنی لینی درہم دیتے ہیں اورموجودہ پاکستانی بینکوں سے تھوڑاریٹ زیادہ دے کر قم پاکستانی کرنی میں جھبنے والے کے گھر منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ جھبنج دیتے ہیں، یا دسی نقد رقم گھر پہنچادیتے ہیں۔ باوجود یکہ یہاں متحدہ عرب امارات میں عرب مسلمانوں کو حکومت نے امارات میں عرب مسلمانوں کو حکومت نے لائسنس (اجازت نامہ) دیئے ہوئے ہیں، اور با قاعدہ نظم وضبط کے ساتھ ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں، لاکھوں، کروڑوں روپے کی ہرشم کی کرنی ان کے شوکسوں میں ہروقت بھری رہتی ہے۔ توان کے خلاف تو آج تک کسی نے آواز نہیں اُٹھائی، مگر دُوس ہے حضرات جن کی رہتی ہے۔ توان کے خلاف مراسلے لکھ کرشائع کر جھڑ ایش نہیں ہے، ہر ہفت ''بلادی'' روز نامہ' جنگ'' میں ان کے خلاف مراسلے لکھ کرشائع







کررہے ہیں کہ بیکاروبار حرام ہے،حب الوطنی کے خلاف اور ناجائز ہے۔

ہ میں ہے۔ اس کے کاروبارکوصاحبِ ہدایہ نے مکروہ اور بعد کے فقہاء نے جائز لکھا ہے۔اس کئے اگر گورنمنٹ کا قانون اجازت دیتا ہے تو گنجائش نکل سکتی ہے، اور حکومت کا بعض کو اجازت دیتا ہے کہ بیاز رُوئے قانون جائز ہے، مگراس کے لئے لائسنس ہونا جائے۔

گور خمنٹ کی زمین پر ناجائز قبضه کرنا

س....کراچی میں رہائتی بلاٹ '' کے ڈی اے'' قیمتاً فروخت کرتی ہے، ہرمکان کے باہر سیڑک ہے متصل کچھ زمین چھوڑ دی جاتی ہے، جس کی قیمت بلاٹ خرید نے والا ادائہیں کرتا، اس لئے اس کی ملکیت بھی نہیں ہوتی ۔ لین مشاہدہ سی ہے کہ آبادی کی اکثریت اس کو اپنے استعال میں لاتی ہے، ذاتی باغ بنا کرجس میں عوام کا گز رنہیں ہوسکتا، یا مکان کا کچھ حصداس پر تغییر کر کے ۔ کیا بیلوگ اس وعید میں نہیں آتے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کر ہے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالی جائے گی؟ بالشت زمین پر قبضہ کر ہے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالی جائے گی؟

س..... وُوسر ہے وہ لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے، اور نہ اتنا مال کہ قیمتاً خرید سکیں، انہوں نے خالی زمینوں پر قبضہ کیا اور مکان بنا کررہنے گئے، پھران مکانوں اور زمینوں کی خرید وفر وخت بھی شروع کردی، جیسے ''اور نگی ٹاؤن'' میں رہنے والے بہت سے لوگ بغیر حکومت کی اجازت کے، اور قیمت ادا کئے بغیر زمین پر قابض ہو گئے ہیں، اب تک وہ زمین گورنمنٹ نے کسی کوالا نے ہیں کی ہے، لیکن لوگ اس کی خرید وفر وخت میں مصروف ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے شرع کا کیا حکم ہے؟

ج.....آ دمی اپنی مملوکہ چیز کوفر وخت کر نے کاحق رکھتا ہے، جو چیز اس کی ملکیت نہیں اس کو فروخت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، للہذا سرکاری اجازت کے بغیر جولوگ زمین پر قابض ہیں وہ اس کوفر وخت کرنے کے مجاز نہیں۔



جلدشم



چوری کی بجلی شرعاً جا ئزنہیں

س جہاں ہم رہتے ہیں وہاں تک بجلی نہیں پہنچ سکی ہے، لیکن بجلی کا پول قریب ہونے کی وجہ سے لوگ اس میں کنڈہ ڈال کر فی گھر سورو پے لے کرسب کو بجلی فراہم کرتے ہیں، جوایک چوری اور خلاف قانون بات ہے، جو ہمارے گھر میں بھی موجود ہے۔ اس کی روشنی میں ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ میرے منع کرنے سے بچھا کدہ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پیسہ دیا ہے، مفت کی بجلی نہیں ہے۔ حصامان فروخت کردے اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ چوری کا مال ہے تو اس کا خرید نا جائز نہیں، بلکہ حرام ہے۔ یہی حکم اس بجلی کا ہے۔

وقف شده جنازه گاه کی خرید وفروخت

س..... ہمارے گاؤں میں ایک جگہ جنازہ گاہ کے لئے وقف تھی، مگر حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے گندگی کا شکار ہوگئی اور وہاں جنازہ پڑھا نا بند کر دیا۔ ابھی وہاں گاؤں کے لوگوں کے لئے کنواں بنادیا گیا ہے، مگر کچھ جگہ نے گئی ہے، جو ہمارے گھر کے ساتھ ہے اور ہمارا گھر تنگ ہے، تو ہمارا خیال ہوا کہ خرید کرمکان کو وسیع کرلیں، اگر میجگہ ہمارے لئے جائز ہوتو خرید کر استعال میں لائیں۔

ج .....وقف کی چیز کی خرید وفروخت جائز نہیں،اگروہ جگہ کسی نے با قاعدہ وقف نہیں کی تھی بلکہ خالی جگہد مکھ کرلوگوں نے گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر جنازہ گاہ کے طور پراس کواستعال کرنا شروع کر دیا تھا، مگر مستقل وقف کی نبیت کسی نے نہیں کی، نہاس کی منظوری گورنمنٹ سے لی گئتھی تواس کا فروخت کرنا اور آپ کوخرید نا جائز ہے۔

مسجد كايُراناسامان فروخت كرنا

س ..... نیوکراچی میں تھوڑ نے فاصلے پر دومبجدیں ہیں، دونوں مسجدیں عام اِینٹوں اور چھتیں سے بنی ہوئی ہیں۔ ایک مسجد کو ایک صاحبِ حیثیت پارٹی نے اپنے خرچ پر کی اور عالیشان بنوانا شروع کر دیا تو پُر انا سامان جس میں چا دریں، نیکھے اور دُوسرا







سامان شامل تھا،مسجد کی انتظامیہ نے فروخت کردیا،اس سامان کوعام لوگوں نے خریدااور اپنے گھروں میں استعال کیا۔کیااس مسجد کا سامان دُوسری مسجد کے فنڈ سے خرید کراس میں استعال کیا جاسکتا ہے؟

ج .....مسجد کا جوسامان اس کے کام کا نہ ہو،اس کوفر وخت کر کے رقم مسجد میں لگانا صحیح ہے، اور جن لوگوں نے مسجد کا وہ سامان خریدا، وہ اس کو استعال کر سکتے ہیں، ان کے استعال کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔اسی طرح اس سامان کوخرید کو دُوسری مسجد میں بھی لگایا جاسکتا ہے،اور جوسامان مسجد کی ضرورت سے زائد ہووہ دُوسری مسجد کو منتقل کردینا بھی صحیح ہے۔

تنخواہ کے ساتھ کمیشن لینا شرعاً کیسا ہے؟

س ..... میں جس جگداس وقت کام کرر ہاہوں، وہ ایک نجی ادارہ ہے، میں وہاں سے وشام کام کرتا ہوں، درمیان میں کھانے کا وقفہ بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں صرف نوکری کرتا ہوں، میرا کوئی شراکت وغیرہ کا مسئلہ بیں ہے، لین جب آج سے ڈیڑھ سال قبل میں نے نوکری شروع کی توان سے نخواہ بھی طے کی جو بائیس سورو پے طے ہوئی، جبکہ میں بھندتھا کہ جھبیں سورو پے یااس سے زائد ہو، لیکن وہ نہ مانے اور مجھ سے کہا کہ میں آپ کوادارے کی آمدنی سے کہ فیصر کمیشن دُوں گا جو کہ ہر ماہ تقریباً ۵۰ دو پے یا بھی اس سے کم یازیادہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ آپ اس کے جائز ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بیان کریں اور میری پریشانی کودُورکریں۔

بی ہے۔ اگر وہ خوشی سے جو مقرر کی گئی ہے، پانچ فیصد کمیشن دینے کا جواس نے وعدہ کیا ہے۔ اگر وہ خوش سے دیتو لینا جائز ہے۔

ملازم کا بنی پنش حکومت کو بیچناجائز ہے

س....آج کل عام طور پر بیرواج ہوگیا ہے کہ وہ لوگ جو پنشن پر جاتے ہیں اپنی پنشن گئے دیتے ہیں جو کہ عموماً حکومت ہی خرید لیتی ہے، اور عمر کے لحاظ سے اس کی شرح کم یا زیادہ مقرّر کرکے پنشنز کو یکمشت رقم اداکردیتی ہے۔ اس کے بعد پنشنز چاہے دُوسرے دن ہی فوت











ہوجائے یا ۱۰۰ سال تک زندہ رہے۔ کیا پیطریقہ شرعی طور پڑھیک ہے؟ اور کیا اس طرح پنشن پیچنے میں کوئی حرج تونہیں؟

ے ۔۔۔۔۔ یہ معاملہ حکومت کے ساتھ جائز ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو تخص پنٹن پر جارہا ہے، حکومت کے ذمہ اس کی جورقم پنٹن کی شکل میں واجب الاد ہے، وہ اس کا اس وقت تک مالک نہیں ہوتا، جب تک کہ اس قم کو وصول نہ کرلے۔ اب اس پنٹن کو گورنمنٹ کے پاس فروخت کرنے کا مطلب یہ ظہرتا ہے کہ گورنمنٹ اس سے معاہدہ کرتی ہے کہ وہ اپنا یہ حق فروخت کرنے کا مطلب یہ ظہرتا ہے کہ گورنمنٹ اس سے معاہدہ کرتی ہے کہ وہ اپنا یہ حق وہ اتنی رقم نفلہ لے لئے، اور ملازم اپنے استحقاق کو چھوڑ نے کے لئے تیار ہوجاتا ہے۔ پس یہاں در حقیقت کسی رقم کا رقم کے ساتھ تبادلہ نہیں بلکہ تاحین حیات جو اس کا استحقاق تھا، اس کا معاوضہ وصول کرنا ہے، اس لئے شرعاً اس میں کوئی قاحت نہیں۔

عورتوں کی ملازمت شرعاً کیسی ہے؟

س ..... میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شریعت میں یہ جائز ہے کہ عورتیں دفتر وں میں نوکری کریں یا مل، کارخانے میں، کیا ایسا کوئی قانون قرآن میں آیا ہے جس کا حکم اللہ اوراس کے رسول نے صادر فرمایا ہے؟ برائے مہر بانی اس کا جواب آپ تفصیل سے ارشاد فرمائیں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔

ج .....عورت کا نان ونفقہ اس کے شوہر کے ذمہ ہے، لیکن اگر کسی عورت کے سر پر کوئی کمانے والا نہ ہوتو مجبوری کے تحت اس کو کسب معاش کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے لئے باوقارا وربا پر دہ انتظام ہو، نامحرَم مردوں کے ساتھ اختلاط جائز نہیں۔

حرام چیز کا فروخت کرنا جائز نہیں

س ..... میں آسٹریلیا میں رہتی ہوں، وہاں کے لوگ زیادہ تر غیر مسلم ہیں، اس ملک میں کھانے پینے کی چیزوں میں حرام جانوروں کے اجزاء ملائے جاتے ہیں، کیا یہ چیزیں فروخت کرنا جائزہے؟ کیاان کی آمدنی حلال ہے؟ اگراس آمدنی کا کچھ حصہ نکال دیا جائے تو یہ حلال ہوسکتا ہے؟



جلدشم



ح .....جیلٹن جس میں کہ جانوروں کی چر بی شامل ہوتی ہے اوروہ جانور شرعی طور پر ذرخ کئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ، ہوئے نہیں ، ہوئے نہیں ہوئے ،شرعاً ان کا استعال جائز نہیں ، ان کا فروخت کرنا بھی جائز نہیں ، اوران کی آمدنی بھی حلال نہیں۔

چوكىدارى كاحق اوركمپنى كا كار ڈ فروخت كرنا

س.....ایک مسئلہ جو آج کل لوگوں میں عام ہے کہ اکثر بازاروں کی چوکیداری ایک وُوسرے پرقیتاً فروخت کرنا ہے، چونکہ اس پر پہلے والے چوکیدار نے قیت ادائہیں کی ہوتی اور نہ ہی کوئی محنت مشقت کی ہوتی ہے، تو اس نو کری پررو پے لینا حرام ہے یا حلال؟ یا کوئی ایسی کمپنی کا کارڈ ہو کہ اس میں عام آ دمی بھرتی نہیں ہوسکتے، جیسا کہ آج کل کیاڑی کے پورٹ اور پورٹ قاسم میں مزدوروں کو حکومت نے پکے کارڈ دیئے ہیں اور عام آ دمی پکے مزدوروں میں بھرتی نہیں ہوسکتے۔ اور وہ مزدورا پنا کارڈ تقریباً ایک لاکھ پر فروخت کرتے ہیں اور اوگ بہت خوشی سے خرید لیتے ہیں، تو یہ کارڈ فروخت کرنایا خرید ناحرام ہے یا حلال؟ بیں اور اوگ بہت خوشی سے خرید وفروخت سے خیبیں، اس سے حاصل شدہ مال حرام ہے۔

سودا بیجنے کے لئے جھوٹی قتم کھانا

س .... یہ جو ہمارے اکثر گھرانوں میں بات بے بات قسم خدا، قسم قرآن کی گھاتے ہیں،

چاہے وہ بات سچی ہو یا جھوٹی، لیکن عادت سے مجبور ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ

فرمایئے تو مہر بانی ہوگی کہ ان سچی، جھوٹی قسموں کی سزا کیا ہے؟ ہمارے اکثر تا جرحضرات

جن سے ہماراروزانہ واسطہ پڑتا ہے، مثلاً: کپڑے کے تاجر وغیرہ وہ بھی اپنا مال بیچنے کے
لئے پانچ منٹ میں کتنی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: '' یہ بھا وا ایمان داری کا بھاؤ ہے''

چاہے وہ بھاؤ سچا ہو یا جھوٹا، اور اکثر اسی بھاؤ میں کمی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: '' ہم آپ

گی خاطر تھوڑا سا نقصان اُٹھا رہے ہیں'' '' خدا کی قسم! ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں'' اور

'' قرآن کی قسم ہم نے آپ سے ایک پائی بھی منافع نہیں لیا'' حالانکہ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ

تاجر حضرات ہمارے لئے نقصان اُٹھا کیں اور کاروں میں گھو میں، جواب ضروردیں۔



إدارية





ج ....جھوٹی قتم کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اگر کسی کواس کی عادت پڑگئی ہوتو اس کو تو بہ کرنی چاہئے اوراپنی اصلاح کرنی چاہئے ۔سودانیچنے کے لئے قتم کھانا اور بھی بُراہے۔حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تا جرلوگ بدکاروں کی حیثیت میں اُٹھائے جا ئیں گے،سوائے اس تا جرکے جوخداسے ڈرے اور غلط بیانی سے بازر ہے۔

غلط بیانی کر کے فروخت کئے ہوئے مال کی رقم کیسے پاک کریں؟

س ا:..... وُ كان دارى ميں جھوٹ بولنے سے رزق حرام ہوتا ہے يانہيں؟

س٢:.....اگر دُ کان داري ميں جھوٹ بولنے سے رزق حرام ہوتا ہے تو صدقات اور زكوة سے ياك ہوجاتا ہے يانہيں؟

سس: جیسے کہ حرام مال کے بارے میں حدیث میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، میری عمر کا سال کی ہے اور میں بالغ ہوں، اب ہمارے گھر میں مال و دولت حرام ہے، اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بیتو ہمارے بڑوں کی غلطی ہے، اب جھے گھر میں رہنا چا ہے یا گھر چھوڑ کر چلا جانا چا ہے؟

ج:....جھوٹ بول کرا گرکسی کودھوکا دیا گیاا ورنفع کمایا گیا تو حرام ہے۔

ج7: ..... نادانستہ غلط بیانی سے جو کراہت آتی ہے وہ تو پاک ہوجاتی ہے، مگر صریحاً دھوکا دے کر کمایا ہوامال یا کنہیں ہوتا۔

ج٣:.....اگرحرام سے بچنا ناممکن ہے تواللہ تعالی سے اِستغفار کرلیں۔

حموط بول كرمال بيجنا

س سسمیں ایک و کان دار ہوں ، ہمارے آس پاس بہت ہی و کا نیں اور بھی ہیں، کی و کان والوں کے پاس پا کستانی چیزیں ہیں، مگر اکثر و کان والے پا کستانی چیز کو جا پائی نام پر بیچتے ہیں اور گا مک خوش سے رقم دے کر لے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی وہی چیزیں موجود ہیں، پورے مہینے میں ایک چیز ہیں بھی سکا، کیونکہ ہمارے پاس جب گا مک آتے ہیں تو ہم سے جا پانی چیزیں مانکتے ہیں، ہمارے پاس تو پا کستانی چیزیں ہیں، ہمارے آس پاس اور و کان والوں کے پاس پاکستانی چیزیں ہیں، ہمارے آس پاس اور و کان والوں کے پاس پاکستانی چیزیں ہیں، ہم صاف طور پر گا مک کو بتادیتے ہیں کہ یہ







چزیں پاکستانی ہیں، مگر گا مہنہیں لیتا۔ کیا ہم بھی غلط بات کر کے یا گول مول بات کر کے چزیں پچ سکتے ہیں؟

ح....جھوٹ بول کرسودا بیچناحرام ہے،اس میں ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہے، دُوسرے مسلمانوں کے ساتھ دھوکا اور فریب کرنا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:'' تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار ہونے کی حالت میں اُٹھائے جائیں گے،سوائے اس شخص کے جونیکی کا کام کرے (مثلاً: صدقہ وخیرات دیا کرے) اور سچ بولے''

فرمایارسول الله صلی الله علیه وسلم نے کہ:'' جو شخص ہم کو (بیعنی مسلمانوں کو) دھوکا دےوہ ہم میں سے نہیں''

اورفر مایا رسول الله علیه وسلم نے کہ:''بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی (مسلمان) کوالیمی بات کہے کہ وہ اس میں تجھ کوسچا جانتا ہوا ورتو اس پر حجوٹ کہدر ہاہو۔''

اگر کچھالوگ جھوٹ فریب کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو اپنی وُنیا بھی بگاڑتے ہیں اورعاقب بھی براد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، وہ راحت و سکون کی دولت سے محروم رہتے ہیں اوران کی دولت جس طرح حرام طریقے سے آتی ہے اسی طرح حرام راستے سے جاتی ہے۔ آپ ان کی''رلیں'' ہرگز نہ کریں، بلکہ گا ہوں کو بتادیا کریں کہ یہی کپڑا ہے جس کو دُوسر لوگ جاپانی کہہ کر فروخت کررہے ہیں۔ آپ کے پچ کریں کہ یہی کپڑا ہے جس کو دُوسر لوگ جاپانی کہہ کر فروخت کررہے ہیں۔ آپ کے پچ بولنے پر آپ کے مال میں اِن شاء اللہ برکت ہوگی اور قیامت کے دن بھی اس کا بڑا اُجرو ثواب ملے گا۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:''سچا اور امانت دارتا جرقیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا۔''

پاکستانی مال پر با ہر کا مار کہ لگا کر پیچنے کا گناہ کس کس پر ہوگا؟

س.....ہم تجارت بیشہ افراد ہیں، بنیادی طور پر ہماری تجارت پر چون کی دُ کان داری ہے، لیکن کچھاشیاء ہمارے پاس تھوک بھی موجود ہیں۔ پر چون اشیاءہم دُ کان پر رَبِّ کریم کی









مہر بانی اوردی ہوئی تو فیق سے بالکل سچائی اوراسلامی طریقے کے مطابق خوبیاں اورخامیاں بتلا کر فروخت کر رہے ہیں، لیکن تھوک اشیاء جو کہ کنٹری کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں اور ہواری وزیرآ بادشہر سے تیار ہوکر ہمارے ذریعے پرچون فروش دُ کان دارکول سکتی ہیں (اور ہماری مرضی کے خلاف ان اشیاء پر غیرملکی مارک لگائے جاتے ہیں)، ہم سے مال خرید کرنے والے ۵۰ فیصد پرچون فروش اس مال کو غیرملکی بتلا کر اپنا ملکی تیار کردہ مال فروخت کرتے ہیں، اور ۵۰ فیصد پرچون فروش اس مال کو غیرملکی بتلا کر اپنا ملکی تیار کردہ مال فروخت کرتے ہیں۔ آیا جو پرچون فروش مال کو حقائق چھپا کر فروخت کرتے ہیں، ان کی غلط بیانی کا وبال کس کے کھاتے میں جاتا ہے، مال تیار کرنے والے پرجس نے ملکی مال پرغیرملکی مارک لگایا؟ آیا ہم پر کہ مال ہمارے ذریعے پرچون فروش کو ترغیب نہیں دیتے کہ وہ اس مال کو غیرملکی کہہ کر ہوئی تارکنندہ کو فروخت کرے بالکل اس بات کی پرچون فروش کو ترغیب نہیں دیتے کہ وہ اس مال کو غیرملکی کہہ کر فروخت کرے بالکل اس بات کی پرچون فروش کو ترغیب نہیں دیتے کہ وہ اس مال کو غیرملکی کہہ کر فروخت کرے )، اورجیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ نہ ہی مارک لگانے کے لئے تیارکنندہ کو کوئی ترغیب ہماری جانب سے دی جاتی جاتی ہمیں جیسا مال وزیرآ باد میں ماتا ہے ویسا ہی سیطائر سپلائی کر دیتا ہے۔

ج..... یہ جعل سازی اور دھوکا دہی ہے۔ غیرملکی مارک لگانے والے بھی گنہگار ہیں اور جو لوگ حقیقت ِ حال سے واقف ہونے کے باوجوداس کوغیرملکی کہہ کر فروخت کرتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:''جو ہمیں (یعنی مسلمانوں کی جماعت کو) دھوکا دے وہ ہمیں سے نہیں۔''

س.....آیااس پر چون فروش پر وبال ہوتا ہے جو کہ اصل حقیقی گا مک (چیز استعمال کرنے والے) پرآ خرمیں مال فروخت کررہاہے؟

ج ..... جہاں تک بیخرید وفروخت کا سلسلہ جاری رہے گا اور لوگ اس کو جانتے ہوئے ''اصلی'' کہدکر بیجتے رہیں گے،سب گنہگار ہوں گے۔



ا مارست





## غيرمسلمون سي كاروباركرنا

غيرمسلمول سےخريد وفروخت اور قرض لينا

س....کیاغیرمسلم لوگوں سے کھانے پینے کی چیزیں یادیگر قرض وغیرہ لینا شرعاً جائزہے یانہیں؟ ج....غیرمسلموں کے ساتھ لین دین کامعاملہ کرنا جائزہے، بشرطیکہ وہ غیرمسلم مرتد نہ ہو۔

کفار سے لین دین جائز ہے، کین مرتد سے ہیں

س..... تجارتی لوگوں کا تمام مٰدا بہت سے واسطہ پڑتا ہے، کیا غیر مٰدا ہب کے لوگوں سے دُعا کیں کروانا،سلام کرنایا جواب دینا جائز ہے کہیں؟

ج ....کسی مرتد سے لین دین کی تو شرعاً اجازت ہی نہیں، باقی غیر مذاہب سے لین دین اور معالمہ جائز ہے، مگر ان سے دُعا ئیں کروانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ کوئی مسلمان اس کا تصوّر کرسکتا ہے۔ سلام ان کوابتدا ءً تو نہ کیا جائے، البتة ان کے سلام کے جواب میں صرف ' وعلیم'' کہدیا جائے۔

## تجارت اور مالی معاملات میں دھو کا دہی

چھوٹے بھائی کے ساتھ دھوکا کرنے والے کا انجام

س.....ایک شخص جونماز، روزہ اور تلاوت قرآن کا پابند ہے، پڑھا لکھادینی و دُنیادی علوم سے ایک شخص جونماز، روزہ اور تلاوت قرآن کا پابند ہے، پڑھا لکھادینی و دُنیادی علوم سے الحجاج ''شخص ہے، اس نے جو مال بھی کمایا ہے وہ چھوٹے سکے بھائی کے توسط سے کمایا، جس نے اسے سعودی عرب کا ریلیز ویزا اور وہاں کی ملازمت حاصل کرنے میں اس کی معاونت کی ۔ چونکہ چھوٹا بھائی ایک طویل عرصے سے ایک مشہور کمپنی میں مارکیٹنگ منیجرکی یوسٹ پر ہے، بڑا بھائی ۲، کسال ملازمت کرنے اور بھاری رقم بچت



إهريته











کرنے کے بعد مرت میں بڑھتی گئی اور اس نے اپنے محسن لیمنی چھوٹے بھائی کے اعتاد کو گھیس دولت کی حرص و ہوں بڑھتی گئی اور اس نے اپنے محسن لیمنی چھوٹے بھائی کے اعتاد کو گھیس پہنچائی۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کسی ذاتی کام کی ذمہ داری پر دلیس سے اس پر سونچی اور اس کام کے لئے تقریباً تین لا کھروپے کا ڈرافٹ اپنے بڑے بھائی کے نام إرسال کیا۔ اس کے علاوہ سعود یہ بلانے سے قبل اس پر اعتاد کرتے ہوئے ۱۰۲ گز کا پلاٹ اس کے نام پر رکھوالے کی حیثیت سے خریدا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ تقریباً وارسال ہوئے یہ بددیانت محض اپنے چھوٹے بھائی کی تین لا کھ سے زائد کیش رقم اور ایک جارسال ہوئے یہ بددیانت محض اپنے چھوٹے بھائی کی تین لا کھ سے زائد کیش رقم اور ایک مزید برآس یہ کہ وہ اپنے کہ مکان میں جرارہ بھی رہا ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ خود کو' دصوفی'' کہلوا تا ہے ، بڑا پر ہیزگار اور دِین دار بنا پھرتا ہے۔ چھوٹے بھائی نے ہر طرح سے کوشش کی کہ اس کی خمی رقم وہ واپس کردے، اس کے لئے ہر معزز طریقہ اختیار کیا، مستقل مزاجی سے اس کا مقابلہ نہیں کرسکا۔

مولاناصاحب! قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور ججۃ الوداع میں حضورِ اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ: ''کسی شخص کو بہ جائز نہیں کہ اپنے
ہمائی کا مال غلط طریقے سے کھائے، بجز اس کے کہ اس میں اس کی رضامندی شامل ہو۔''
مولانا صاحب! اصل ما لک کو اس بددیانت شخص سے روپیہ حاصل کرنے کے لئے کون سا
ہمتھنڈ ااختیار کرنا چاہئے؟ اس کے ساتھ عدالتی کا رروائی کرنی چاہئے یا خدا کی عدالت میں
اس مقدمے کو پیش کردینا چاہئے؟ کیا خداوند تعالی اس خائن شخص کی نیکیاں اور عبادتیں
چھوٹے بھائی کے کھاتے میں ڈال دے گا، جس کے ساتھ ظلم کیا جارہا ہے؟ خدا کے حضور
میں اس شخص کا کیاانجام ہوگا؟

ج .....آپ نے جو کیچھ کھا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو ظاہر ہے کہ کسی کا مال کھانے والا نیک، پر ہیز گار متقی اور صوفی نہیں ہوسکتا ، خائن ، بد دیانت اور غاصب کہلانے کا مستحق ہوگا۔





ر ہا یہ کہ ایسے مخص کے ساتھ کیسے نمٹا جائے؟ تو دُنیا میں تواس کے دوطر یقے رائے ہیں، ایک بیر کہ دو چار شریف آ دمیوں کو جمع کر کے ان کے سامنے واقعات بیان کئے جائیں اور وہ ان صاحب کو سمجھائیں۔ دُوسراطریقہ بیہ ہے کہ عدالت سے دُجوع کیا جائے۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، وہاں کسی شخص کے لئے دھوکا دہی، فریب اور غلط جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، وہاں کسی شخص کے لئے دھوکا دہی، فریب اور غلط

بہاں تک اس کے سے دعوہ دہ ہی ہے، وہاں کی اس سے حدوہ دہ ہی ہر یب اور علط تأویل کی گنجائش نہیں، ہرانسان کی کارکردگی کا پورا دفتر ، نامیم کی شکل میں موجود ہوگا ، اور ہم طالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے گا ، اور وہاں بدلہ چکانے کے لئے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دلائی جائیں گی ، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کے گنا ہوں کا بوجھ ظالم پر ڈال دیاجائے گا۔

"عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شىء فليتحلّله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه."

صیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: "جانے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کیا گیا: ہمارے یہاں تو مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس رو پیہ پیسہ اور مال ومتاع نہ ہو فر مایا: "میری اُمت کامفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکو ق لے کرآئے، لیکن (اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق بھی ہوں، مثلاً:) ایک شخص کو گالی دی تھی، ایک پر تہمت لگائی تھی، ایک کا مال کھایا تھا، ایک کا خون بہایا تھا، ایک کو مارا پیٹا تھا، اس کی نیکیاں ان تمام اُربابِ حقوق کود ہے دی جائیں گی، اور اگر حقوق ابھی باقی تھے کہ نیکیاں ختم ہوگئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیئے گئے پھراس کو جہنم میں جھونک دیا گیا۔

"عن اُب ہے ہوریر ق رضی الله عنه اُن رسول الله صلے الله علیہ و سلم قال: اُتدرون ما المفلس؟ قالوا:







المفلس فينا من لا درهم ولا متاع، فقال: ان المفلس من أُمّتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكوة ويأتى قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار."

(رواه مسلم، مشكوة ص: ۳۳۵)

اور هیچ بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اگر کسی کے ذمہ اس کے بھائی کا کوئی حق ہوخواہ اس کی جان سے متعلق یاعز ت سے متعلق یا عرق میں کہنچ میں معاملہ صاف کر کے جائے ، اس سے پہلے کہ آخرت میں پہنچ جہاں اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو لوگوں کے حقوق کے بقدر اُر بابِحقوق کودے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہوئیں تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے جائیں گے۔'' (مشکوۃ)

اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما ئیں، آخرت کا معاملہ بڑا ہی سکین ہے، جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہو،اس کے لئے کسی پرظلم وتعدی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں،اور جو شخص کسی کوستا تا ہے،کسی کی غیبت کرتا ہے،کسی کو ذہنی وجسمانی ایذ اپہنچا تا ہے،کسی کا مال کھا تا ہے، قیامت کے دن میسب کچھا گلنا پڑے گا، ذِلت ورُسوائی الگ ہوگی،اللہ تعالیٰ کا قہر وغضب الگ ہوگا،اورجہنم کی سزاالگ ہوگی۔اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کواپنی پناہ میں رکھے۔

ڈیوٹی دیئے بغیر گورنمنٹ سے لی ہوئی رقم کا کیا کریں؟

س....میری شادی کو دوسال ہونے والے ہیں، شادی کے وقت میں تھٹھہ شہر میں تھی جو کرا چی ہے۔ کرا چی ہے ہمیل کرا چی ہی کرا چی ہے • ۸میل دُور ہے، میرے شو ہر سر کاری ملازم ہیں، کیکن وہ اوتھل میں ڈیوٹی دیتے تھے اور ساتھ ہی کرا چی میں (جہاں ہم رہتے تھے ) اسپتال میں کورس کرتے رہے اور وہاں







ہے بھی ان کواسکالرشپ کے پیسے ملتے تھے۔شاید ۸،۹ مہینے وہ اس اسپتال میں ہاؤس جاب کرتے رہے اورایک دن بھی اوکھل میں ڈیوٹی نہیں دی اور وہاں کی ڈیوٹی کی پوری تخواہ عار ہزاروہ لیتے رہے،اورمہینے کے آخر تک وہ پیسے ختم ہوجاتے اور بچیے نہیں تھے۔وہ کہتے ہیں کہ بیحکومت کا فرض ہے کہ جہاں وہ سر کاری ملازموں کو ڈیوٹی کے لئے بھیجے تواس جگہ انچھی رہائش اور باقی سہولتوں کا بھی بندوبست کرے۔وہ کہتے ہیں کہوہاں سہولتیں نہیں تھیں اوران کے بڑے افسر کو پتاتھا۔اورایک دفعہ جب وہ اوتھل گئے دُوسرے شہر میں ٹرانسفر کے کام کے لئے ،اس وقت دُوسراافسرآ چکاتھا، وہ بہت ناراض ہوا۔اب ایک سال سےان کی ٹرانسفرکوئٹےشہر میں ہے، وہاں بیکام کرتے ہیں۔لیکن میں بیہ یو چھنا چاہتی ہوں کہ•۲ ہزار ان مہینوں کی تخواہ بنتی ہےاوتھل کی ڈلوٹی کی ،تو اسلام کی رُوسے بینا جائز رقم ہے، ہمارے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں بگی تھی۔میرے شوہراس میں سے ۸ ہزار بغیر نیت کے غریبوں کودے چکے ہیں اور باقی رقم وہ کہتے ہیں کہ آ ہتہ آ ہتہ نکالیں گے، جیسے جیسے پیسہ آئے گا۔تو کیااس طریقے سے ہماری نماز روزہ قبول نہ ہوگا؟ یاجب تک ہم پوری ناجا ئزرقم نہ نکال دیں نماز روزہ قبول نہ ہوگا؟ کیا اگر میں اپنے جھے کی رقم نکال دُوں یعنی جب سے شادی کرکےان کے پاس آ کر میں نے اس تنخواہ کا کھانا کھایا،ان کے حساب سے وہ۲۲ ہزار بنتے ہیں، تو کیا میرا نماز روزہ قبول ہونا شروع ہوجائے گا؟ اس طرح ان کی بھی مدد ہوجائے گی،اگر میں اپنی ملکیت سے بینا جائز رقم نکال دُوں گی۔ کیا اس تمام رقم پرز کو ۃ بھی ادا کرنی ہوگی؟ جبکہ یے نخواہ تو بچتی نہ بھی اوراستعال ہوجاتی تھی مہینے کے اندراندر۔ ح ..... بينا جائز رقم تھي ،آ ہستہ آ ہستہ اس کو نکال دیں۔

زائدبل بنوانے والےملازم کےبل پاس کروانا

س.....میں گورنمنٹ میں ملازم ہوں،اور جب سرکاری کام کے لئے فوٹو کا پی کروانی ہوتی ہے تو چیڑ اسی مطلوبہ کا بیوں سے زیادہ رقم رسید پر لکھوا کر لا تا ہے، اور مجھے ایک فارم پُر کر کے اس رسید کے ساتھ اپنے ماتحت افسر سے تصدیق کرانی ہوتی ہے، کیااس گناہ میں، میں بھی شریک ہوں؟ حالانکہ میں اس زائدرقم سے ایک بیسے بھی نہیں لیتا۔



المرت المرات





ج .....گناہ میں تعاون کی وجہ ہے آپ بھی گناہ گار ہیں، اور دُوسروں کی دُنیا کے لئے اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔

ناحق دُوسرے کی زمین پر قبضه کرنا

س....ایک شخص اپنی زمین کی پیائش اور نقشے کی حدسے بڑھ کراپنے پڑوی کی زمین میں جو کہ اس کی پیائش اور نقشے کے مطابق ہو، اس میں گھس کراپنا مکان تعمیر کرلیتا ہے، اور اس طرح اپنی زمین بڑھا کراپنے پڑوی کی زمین کم کردیتا ہے، شریعت کے مطابق وہ شخص کیسا ہے؟ ح....حدیث شریف میں ہے:

"من أحذ شبرًا من الأرض ظلمًا فانه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين." (متفق عليه مشكوة ص:٢٥٣) ترجمه: ...... "بحش تخص نے كسى كى ايك بالشت زمين پر بھى ناحق قبض كرليا، قيامت كے دن سات طبق زمين كا طوق اس كے گلے ميں پہنا يا جائے گا۔" (مشكوة بروايت بخارى ومسلم)

موروثی مکان پر قبضے کے لئے بھائی بہن کا جھکڑا

س .....عرض ہے کہ ہم دو بہن بھائی ہیں (ایک بھائی، ایک بہن)، والدین گزر گئے، ترکہ میں ایک مکان ہے جس میں ہم رہتے تھے۔ میری بہن نے ایک مکان خریدا مجھے اس میں منتقل کردیا، تقریباً ساڑھے چارسال بعد میری بہن نے وہ مکان فروخت کردیا۔ پھر مجھے اس گھر میں (جو کہ ہمارے والدین کا تھانہیں آنے دیا، میں کرائے کے مکان میں رہنے لگا۔ تقریباً اٹھارہ سال ہوئے کرایہ کے مکان میں رہتے ہوئے، میں کرائے کی مدمیں تقریباً محدم کے مہاں ہوئے کرایہ کے مکان میں درخواست دی تو پنچوں نے میری بہن کو بلایا اور میری درخواست بتائی، جس پر میری بہن نے ساڑھے چارسال کا کرایہ ۲۰۰۰ کو بلایا اور میری درخواست بتائی، جس پر میری بہن نے ساڑھے چارسال کا کرایہ میری کہن نے میری کے علاوہ میری کہن نے میری کے علاوہ طرف ۲۰۰۰ از ویے کا قرضہ بتایا، اور کلمہ پڑھ کر کہا کہ یہ میرے ہیں۔ اس کے علاوہ طرف ۲۰۰۰ از ویے کا قرضہ بتایا، اور کلمہ پڑھ کر کہا کہ یہ میرے ہیں۔ اس کے علاوہ میری کہن نے میرے کے علاوہ کا کر اب کے علاوہ کی میں کہن کے میری کہن کے میری کہن کے علاوہ کی کہن کے میں کہن کے میں کہن کے علاوہ کے میں کہن کے میں کہن کے میں کہن کے میں کے علاوہ کی کہن کے میں کہن کے میں کے علاوہ کی کہن کے میان کے میان کے میان کی کو کی کر کہا کہ یہ میں کے میں کے میان کو کی کو کی کو کی کو کی کہن کے میں کہن کے میں کہن کے میں کے میں کر کے کا قرف کی کو کی کا کہ کے کا قرف کے کا قرف کو کر کہا کہ کو کی کو کی کو کی کر کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کر کی کو کر کو کی کو کی کو کر کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو





جلدشم



(والدین کے مکان میں جوتر کہ میں ہے) بجلی لگوائی: ۲۰۰۰ روپے، پانی کائل لگوایا: ۲۰۰۰ روپے، گس لگوایا: ۲۰۰۰ روپے، اس طرح جزل ٹوٹل: دوپے، گس لگوایا: ۲۰۰۰ روپے، اس طرح جزل ٹوٹل: ۲۰۰۰ روپے، اس طرح جزل ٹوٹل: ۲۰۰۰ روپے، مورا حساب کیا کہتر کہ کے مکان میں ۱۹۵۹ء سے رہتی ہو، اور بید مکان میری بہن سے (جس میں، میں ساڑھے چارسال رہا) بڑا ہے، الہذااس کا کرایہ کم ۱۰۲ روپے کا کرایہ کم ۱۰۲ روپے ہوئے جس کا کرایہ: ۲۰۰۰ روپے ہوا، اور ۲۰۰۰ راوپے نقد کے ہیں، کل رقم: ۲۸ سال ہوئے جس کا کرایہ: ۲۰۰۰ رک وسے ہوا، اور ۲۰۰۰ راوپے نقد کے ہیں، کل رقم: ۲۸۸، ۲۰۰۰ روپے ہوئے ۔ لہذا شریعت کی رُوسے بتا کیس میر بانی فرما کر بہن کا علیحدہ اور بھائی کا علیحدہ حصہ بتایا جائے تا کہ بیمعاملہ نمٹ سکے۔ حسہ بہن کا میں سال کے بیں، اورا یک حصہ بہن کا، کہذا اس کے بیں، اورا یک حصہ بہن کا، لہذا اس کے بیں، اورا یک حصہ بہن کا، لہذا اس کے بین، اورا یک حصہ بہن کا، کہذا اس کے بین، اورا یک حصہ بہن کا، کہذا اس کے بین، اورا یک حصہ بہن کا۔

۲:..... بہن جوقر ضہ بھائی کے نام بتاتی ہے،اگراس کے گواہ موجود ہیں یا بھائی اس قرض کا اقرار کرتاہے،تو بھائی سے وہ قرضہ دِلا یا جائے،ورنہ بہن کا دعویٰ غلط ہے،وہ کتنی ہی د فعہ کلمہ پڑھ کریقین دِلائے۔

سے:.....بہن نے اپنے بھائی کوجس مکان میں گھہرایا تھااگراس کا کرایہ طے کرلیا تھا تو ٹھیک ہے، درنہ وہ شرعاً کرایہ وصول کرنے کی مجاز نہیں۔

۴:..... بھائی کے مکان میں جووہ ۲۸ سال تک رہی، چونکہ یہ قبضہ غاصبا نہ تھااس لئے اس کا کرا بیاس کے ذمہ لازم ہے۔

۵:...... بہن نے اس مکان میں جو بحلی ، پانی اور گیس پر رو پینے ترچ کیا ، یا مکان کی مرمت پرخرچ کیا ، چونکہ اس نے بھائی کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے کیا ، اس لئے وہ بھائی سے وصول کرنے کی شرعاً مجاز نہیں۔

خلاصہ میر کہ بہن کے ذمہ بھائی کے ۲۰۰۰ روپے بنتے ہیں،اور شرعی مسئلے کی رُو سے بھائی کے ذمہ بہن کا ایک بیسہ بھی نہیں فکتا۔ تاہم پنچایت والے سلح کرانے کے لئے کچھ بھائی کے ذمہ بھی ڈالنا چاہیں توان کی خوش ہے۔





جلدشم



قرض کے لئے گروی رکھے ہوئے زیورات کوفروخت کرنا

س.....آج کل غریب علاقوں میں عورتیں اپنے واقف کارلوگوں کے پاس جاکراپنے زیورات اپنی منہ بولی رقم کے عوض رکھوادی ہیں ،اس کے ساتھ یہ بھی کہددی ہیں کہ اگر مخصوص مدّت تک رقم والیس نہ دے سکے تو رکھے ہوئے زیورات رکھنے والے کی ملکیت تصوّر ہوں گے۔اس سلسلے میں آپ نہ بہی نقط نزگاہ سے فرما نمیں کہ کیا یہ کاروبار جائز ہے؟ ج....اس کو''رہن' یا''گروی رکھنا'' کہتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت ہے، مگر جس کے پاس وہ چیز گروی رکھی جائے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، نہ اس کو استعال کرنے کی اجازت ہے، بلکہ قرض کی مدّت پوری ہونے پراس کو مالک سے قرض کا مطالبہ کرنا چاہئے ،اگر قرض وصول نہ ہوتو مالک کی اجازت سے اس چیز کوفر وخت کر کے اپنا قرض وصول کر لے اور زائد مقراس کو واپس کردے۔

خريدوفروخت ميں دھوكا كرنا

س ..... میں ایک دُکان دار ہوں، جب کوئی گا مکسی چیز کے متعلق معلوم کرتا ہے تو میں گول مول ساجواب دیتا ہوں، مثلاً: ' پیتنہیں، آپ چیک کرلیں' وغیرہ وغیرہ ، حالا نکہ مجھے اس چیز کے تمام عیب معلوم ہوتے ہیں، اس طرح کاروبار کی کمائی شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ ج..... بہتر تو بیہ ہے کہ گا کہکو چیز کے عیوب بتادیئے جائیں، لیکن اگریہ کہد دیا جائے کہ: '' بیا جی ہے ہے۔ آپ کے سامنے ہے، اگر پسند ہے تو لے لیجئے ، ورنہ چھوڑ د بجئے'' ایسا کہنے ہے۔ آپ کے سامنے ہے، اگر پسند ہے تو لے لیجئے ، ورنہ چھوڑ د بجئے'' ایسا کہنے ہے۔ آپ کاذمہ بری ہوجا تا ہے۔

# غصب کی ہوئی چیز کالین دین

غصب شدہ چیز کی آمد نی استعمال کرنا بھی حرام ہے س.....دو بھائی زیداور بکر،ایک مکان کی تعمیر میں رقم لگاتے ہیں،مکان ان کے باپ کے نام پر ہے، زید بڑا اور بکر چھوٹا ہے۔ زید پاکستان میں ہی ایک سرکاری ادارے میں کلرک







ہے جبکہ بکر باہر کے ملک میں کام کرتا ہے، اور زید کے مقابلے میں مکان کی تعمیر پر کئی گنا زیادہ خرج کرتا ہے۔ کیونکہ بکر ملک سے باہر ہے، لہذا زیداس کی غیر حاضری کا فائدہ اُٹھا کر دھوکے سے مکان اپنے نام کر لیتا ہے، جب بکر ملک میں آتا ہے تواسے پتا چاتا ہے کہ مکان یرزیدنے قبضہ کرلیا ہے،اس پرمعمولی جھگڑے کے بعد بکر کو گھرسے نکال دیا جاتا ہے، بکر کو قانون کے بارے میں بالکل کچھ معلوم نہیں،اور جب وہ قانونی معاملات کو سمجھتا ہے تواس وقت تک پیمعاملہ قانون کےمطابق زائداز میعاد ہوجا تا ہے، الہذا عدالت میں مقدمہ کرنے کا سوال ختم ہوگیا۔ وہ مکان جو کہاس وقت دومنزلہ تھا اس میں زیدخود بھی رہتا ہے اور دُوسری منزل کرائے پر دی ہوئی ہے، چونکہ مکان اچھاخاصا بڑا ہے لہذا کرا یہ بھی کافی مل جاتا ہے،جس سے زیدنے تیسری منزل بھی بناڈالی ہے،اوراہے بھی کرائے پر چڑھادیا ہے۔ زید کا ایک لڑکا بھی جو کہ زید کے بعد مکان کا تنہا مالک ہوجائے گا۔ شریعت کی روشنی میں آپ بہ بتائیں کہ وہ کرایہ جو کہ زیداس مکان ہے حاصل کر رہا ہے،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اوراس کے بعداس کا بیٹا جو کہ وہ کرا پیچاصل کرے گااس کے لئے شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ لڑ کے کوعکم ہے کہ زید کلرک کی حیثیت سے ایسا مکان بنانے کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور یہ کہ اس مکان کے سلسلے میں اس کے چھا کاحق مارا گیا ہے، اور اس کے باب نے بیہ مكان ناجا ئزطور برغصب كرلياتها ـ

ج۔ حدیث ج۔ سنزید کااس مکان کواپنے نام کرالینا اور اپنے بھائی کومحروم کردینا غصب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ''جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی غصب کی، قیامت کے دن سات زمینوں تک وہ کلڑا اس کے گلے کا طوق بنایا جائے گا، اور وہ اس میں دھنستار ہے گا۔'' (مندِاحد ج: اص: ۱۸۸) زید جو اس غصب شدہ مکان کا کراید کھا تا ہے وہ بھی اس کے لئے حرام ہے، اور اس کے لڑے کواگر اس کاعلم ہے تو اس کے لئے بھی بیآمدنی حرام ہوگی۔ جو لوگ وسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں ان کے لئے آخرت کا خمیازہ بڑا سکین ہوگا۔

غصب شده مکان کے متعلق حوالہ جات س..... آپ نے مسله کاحل مشتهر فرمایا''غصب کردہ مکان میں نماز'' براہ کرم جواب کا



إ وفيرت و

www.shaheedeislam.com

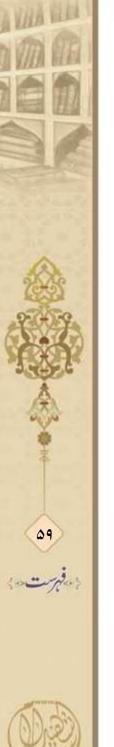



حوالہ فقہ کا ہے یا حدیث شریف کی کتاب کا؟ نام ،صفحہ فصل تحریر فر ماویں تا کہ عدالت شرعی کو رُجوع کیا جاوے۔

ح .....اخبار''جنگ' کیم مئی ۱۹۸۱ء میں جو مسئلہ''غصب کردہ مکان میں نماز'' کے عنوان سے درج کیا گیا ہے،اس کی بنیاد مندرجہ ذیل نکات پر ہے:

ا: ....عقدِ إجاره كي صحت كے لئے آجراورمستأجر كي رضا مندى شرط ہے۔

(فتاوی مهندیه ج:۴ ص:۱۱۱۹)

۲:..... اِجارہ مدّتِ مقرّرہ کے لئے ہوتواس مدّت کی پابندی فریقین کے ذمہ لازم ہے، اور اگر مدّت متعین نہیں کی گئی، بلکہ''اتنا کرایہ ماہوار'' کے حصول پر دیا گیا تو یہ اِجارہ ایک مہینے کے لئے سیح ہوگا، اور مہینہ پوراہونے پر فریقین میں سے ہرایک کو اِجارہ ختم کرنے کاحق ہوگا۔

(فاوی ہندیہ ج:م ص:۲۱۲)

۳:....کس شخص کی رضامندی کے بغیراس کے مال پراس طرح مسلط ہوجانا کہ مالک کا قبضہ زائل ہوجائے ، یاوہ اس پر قابض نہ ہوسکے'' غصب'' کہلا تاہے۔

(فتاوی هندیه ج:۵ ص:۱۱۹)

ہ:.....اورغصب کردہ زمین میں نماز مکروہ ہے۔ غاصب کے نماز روز ہے کی نثر عاً کیا حیثیت ہے؟

س ......اگر کوئی کسی کا مال یا جائیداد ناجائز طور پرغصب کرتا ہے تو غاصب کی نماز، روزہ، زکو ق، حج اور دُوسری عبادات اور نیکیوں کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ جبکہ جس کا حق غصب کیا گیا ہو وہ انتقال کر چکا ہو، کیکن اس کی اولا دموجود ہے تو اس صورت میں غاصب کے لئے کہا تھم ہے؟

ج.....اگر وہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس نہ کرے تو اس غصب کے بدلے میں اس کی نماز،روزہ وغیرہ مظلوم کو دِلائی جائیں گی۔

کسی کی زمین ناحق غصب کرناسنگین جرم ہے س.....ایک شخص کے منظور شدہ نقشے میں زمین آگے کی جانب ساڑھے تمیں فٹ چوڑی اور





پشت کی جانب ساڑ ھے اُنتیس فٹ چوڑی، اوراس کے پڑوی کے نقشے میں آگے کی جانب د<del>س فٹ گیارہ اِنچ اور پشت کی جانب تیرہ فٹ ہے،کین وہ پڑوسی جس کے نقشے میں پشت کی</del> جانب ساڑھے اُنتیس فٹ چوڑائی ہے اپنے پڑوی سے بیے کہہ کراس کی دیوار گرادے کہ: ''تہہارے مکان کی دیوار بوسیدہ ہے جس کی وجہ سے میرے مکان کی تعمیر میں مزدوروں پرگر جائے گی' کین جب تعمیر کے لئے بنیاد کھود ہوا پی ساڑھے اُنتیس فٹ چوڑ ائی سے بڑھ کرتمیں فٹ یااس سے بھی زیادہ حدمیں تعمیر کر لے، اوراینے اس پڑوی کی زمین کم کردے جس کی منظور شدہ نقشے میں تیرہ فٹ چوڑ ائی ہے، تو جناب مولا ناصاحب! آپ بتا ئیں کہ سی کی زمین دبانا اس کے لئے حلال ہے یا حرام؟ اور دُنیا اور آخرت میں ایسے آ دمی کو کن کن عذاب سے گزرنا ہوگا؟ اس سلسلے میں کم از کم دو جارحدیثیں بمع حوالے کے جلدتح ریفر ماکر شکر پیکا موقع دیجئے گا۔ پڑوی بیار رہنے کےعلاوہ مالی حالت میں بھی کمزور ہے،اوررشوت کے زمانے میں انصاف کا ملنامشکل، اس لئے اس نے خاموش ہو کرخدا پر چھوڑ دیا۔ ح ....کسی کی زمین ظلماً غصب کرنا بڑا ہی شکین جرم ہے۔ایک حدیث میں ہے کہ:''جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی ناحق لی، اسے قیامت کے دن ساتویں زمین تک زمین میں دھنسایا جائے گا۔''ایک اور حدیث میں ہے کہ:''جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلماً لی، قیامت کے دن سات زمینوں تک اس کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔'' (مندِاحمد ج: ا ص:۱۸۸) بیاریروی نے بہت اچھا کیا کہ اپنامعاملہ خدایر چھوڑ دیا، پیرظالم این ظلم کی سزا دُ نیااورآ خرت میں بھگتے گا۔

### نقذاورأ دهار كافرق

اُدھاراورنفترخریداری کے ضا بطے س.....آج کل کاروبار میں ایک طریقہ رائج ہو چکا ہے، جس کو''ڈیؤ' کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک بیویاری کے پاس مال ہے، وہ فروخت کرتا ہے،اس کا طریقہ یہ ہے کہ



إهرات ا





بازار کانرخ بیس روپ من ہے، ایک مرت مقرر و پر قم اداکر نے کی صورت میں نرخ پیس روپ من لگایا جاتا ہے، مرت کی کمی بیشی کی صورت میں رقم کی بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ سودا طے ہوجانے پر مالِ فدکورہ مشتری (خریدار) کے حوالے کردیا جاتا ہے، کیا بیصورت سود میں آتی ہے یا کنہیں؟ جبکہ ایک مفتی صاحب نے اس کوجائز قر اردیا ہے۔

بندہ نے ایک تحریر دیکھی ہے جس سے مزید اِشکال پیدا ہور ہا ہے، جو کہ قال ہے:

''حضرت سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ابنِ عمر سے بوچھا: ایک شخص کو وقت ِ مقررہ برمیرا اُ دھار

ادا کرنا ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ: تم مجھے مقررہ وقت کے بجائے آج دوتو میں کل رقم میں

سے تم کو کچھ چھوڑ تا ہوں۔ ابنِ عمر اُنے فر مایا: یہ سود ہے۔' زید بن ثابت سے بھی اسی کی نہی

مروی ہے، سعید بن جیر اُن محمی ہمارے (احناف) اور جملہ فقہاء کا یہی قول ہے، البتہ ابنِ عباس اور ابرا ہیم ختی نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں۔'

ج.....اگر قیمت نقدادا کردی جائے اور چیز مہینے دو مہینے کی میعاد پردینی طے کی جائے تو یہ ''بیع سلم'' کہلاتی ہے، اور یہ چند شرطول کے ساتھ جائز ہے:

ا: جنس معلوم ہو۔ ۲: نوع معلوم ہو، مثلاً: فلاں قسم کی گندم ہوگی۔ ۳: وصف معلوم ہو، مثلاً اعلیٰ درجے کی ہویا درمیانی درجے کی یا گھٹیا درجے کی ہے: مقدار معلوم ہو۔ ۵: وصولی کی تاریخ مقرر ہو۔ ۲: جورقم اداکی گئی ہے اس کی مقدار معلوم ہو۔ 2: اور میہ طے ہوجائے کہ میہ چیز فلال جگہ سے خریداراُ ٹھائے گا۔

نقدارزان خريد كرگران قيمت يرأدهارفروخت كرنا

س .....زید کے پاس مال ہے، بکراس کاخریدار ہے، زیدکو پیسے کی ضرورت ہے، عمرو کے پاس فلم نہیں ہے، بکر کے پاس فالتو قم پڑی ہوئی ہے۔ بکر، زیدسے مال بازار کے نرخ سے کم پرخرید تا ہے اور زید کو چونکہ ضرورت ہے اس لئے وہ بھی دے دیتا ہے، اس کے بعد بکر، عمرو کے ہاتھ وہ مال بازار کے نرخ سے زائد پر بیچا ہے، کیونکہ عمرویہ مال اُدھار پرخرید تا ہے، بکر کا یہ معاملہ کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ اس میں بیہ بات واضح رہے کہ بکر، زیدسے یہ مال صرف اس لئے خرید رہا ہے کہ اس کے پاس اس مال کا گا ہے۔ عمرو پہلے سے موجود ہے، مال صرف اس لئے خرید رہا ہے کہ اس کے پاس اس مال کا گا ہے۔ عمرو پہلے سے موجود ہے،





جلدشم



ا گرعمر وموجود نہ ہوتو بکر سے زید بید معاملہ نہ کرتا ، کیونکہ جس مال کا سودا ہوا ہے وہ بکر کی لائن ہی نہیں ہے۔

ج.....یہاں دومسلے ہیں۔ایک سی کی ناداری اور مجبوری سے فائدہ اُٹھا کر کم داموں پر چیز خریدنا اگر چہ قانوناً جائز ہے، مگر اخلاق ومروّت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ دوسرا مسلماً دھار میں گراں قیت پر دینا ہے، یہ جائز ہے، مگر نقد اور اُدھار کے درمیان قیمت کا فرق مناسب ہونا چاہئے۔

نقدایک چیز کم قیمت پراوراُ دھارزیادہ پر بیچناجائز ہے

ایک چیز نقد کم پر،اوراُ دهارزیاده پر بیچنا

س ..... ما ہنامہ''اقرا'' ڈائجسٹ میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص ریڈ یوفر وخت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ: ''بیریڈ یواگر نقلہ لیتے ہوتو \*\*۵ روپے کا، اور اگر اُدھار لیتے ہوتو \*\*۵ روپے کا، اور اگر اُدھار لیتے ہوتو \*\*۵ روپے کا، اور اگر اُدھار لیتے ہوتو \*\*۵ روپے کا، اگرچہ یہال پر \*۱ روپی بڑھ گئے لیکن بیسو نہیں ہے، اس لئے کہ اس پس منظر میں چیز ہے۔'' مندرجہ بالامسئلے ہے معلوم ہوا کہ بائع مشتری کے ساتھ نقد اور اُدھاری مشرط پر قیمت میں کی بیشی کرسکتا ہے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہوا در اب تک جو پچھ ہم سمجھتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بی بیٹی جائز نہیں ہے، اور ''بہتی زیور'' سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔



إهريته









مسئلہ' بہشتی زیور' کا بیہ ہے کہ بیت کم اس وقت ہے جبکہ خریدار سے اوّل پوچھ لیا ہو کہ نقد لوگ یا اُدھار،اگراس نے نقد کہا تو بیس سیر دے دیئے ، اور اُدھار کہا تو پندرہ سیر دے دیئے ، اور اگر معاملہ اس طرح کیا کہ خریدار سے یوں کہا کہ اگر نقد لوگے تو ایک روپے کے بیس سیر، اور اُدھار لوگے تو پندرہ سیر ہوں گے ، بیجا ئرنہیں ہے۔

ارسار دو او پرره پر اول سے بیب اور اس ہے۔ ج.... ''بہتی زیور' کا مسلم سی ہے ہے، مگر بیاس صورت میں ہے کہ مجلسِ عقد میں بیہ طے نہ ہوجائے کہ بیر چیز نقد لو گے توات کی ہے اور اُدھار لو گے تواتے کی ، اور پھر مجلسِ عقد میں ایک صورت طے ہوجائے تو جائز ہے۔ مفتی صاحب نے جومسئلہ لکھا ہے وہ اسی صورت سے متعلق ہے۔

أدهار ينيخ يرزياده رقم لينجاور سود ليني مين فرق

س....آپ نے ایک سائل کے جواب میں لکھا تھا کہ ایک چیز نقد اروپے کی اور اُدھارہ ا روپے کی بیچنا جائز ہے، یہ کیسے جائز ہوگیا؟ یہ تو سراسر سود ہے، سود میں بھی تو اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ۱۰ روپے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد ۱۵ روپے دُوں گا۔ اس طرح تو یہ بھی سود ہوا کہ ایک چیز کونقد ۱۰ روپے کا، اُدھارہ اروپے کا دیتے ہیں، اگر وقت کی وجہ سے دُکان دارہ روپے زیادہ لیتا ہے تو سود خوروں کی بھی یہی دلیل ہے کہ ہم اپنا بیسہ پھنساتے ہیں۔

ح ....کسی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اُٹھانا الگ چیز ہے، اور سود الگ چیز ہے۔ روپے کے بدلے میں رو پیرزیادہ کے بدلے روپیہ جبزیادہ لیاجائے گا تویہ 'سود' ہوگا۔لیکن چیز کے بدلے میں روپیہ زیادہ بھی لیاجا تا ہے اور کم بھی۔ زیادہ لینے کو' گراں فروثی' کہتے ہیں مگر یہ سودنہیں۔اسی طرح اگر نقد اور اُدھار کی قیمت کا فرق ہوتو یہ بھی سوزنہیں۔

أدهار چيز كي قيمت وقفه وقفه پر بره هانا جائز نهيس

س ..... ہمارے ہاں کیڑا مارکیٹ میں دھاگے کا کام ہوتا ہے، اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ دھاگے کی قیت کہ دھاگے کی قیت محمد کے بیت کہ دھاگے کی قیت سے فروخت ہوتا ہے، اب فرض کریں کہ دھاگے کی قیمت سے مواسے نے لیاں مارکیٹ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دھاگہ نفذلوگے تو ۳۵







رویے فی پونڈ ہوگا،اوراگریہی دھا گہایک مہینے کا اُدھار لیں گے تو یہ دھا گہ٣٦ روپے کا ہوگا ،اور دومہینے کا اُدھارلیں گے توبیدھا گہے ۳ رویے کا ہوگا۔ گویا ایک پونڈ پرایک مہینے کا ایک روپیہاُوپر لیتے ہیں،اباگرکوئی شخص دھا گہدومہینےاُدھارپر لیتا ہےاوردورویے پونڈ کےاُوپرزیادہ دیتا ہےتواگراس شخص کے پاس ڈیڑھ مہینے میں روپے آجاتے ہیں اوروہ اسے جس سے اس نے دھا گہ دومہینے اُدھار پرلیا ہے، یہ کہے کہ:''میرے پاس روپے آگئے ہیں،تم اس طرح کہ ڈیڑھروپے کے حساب سے پونڈ پرروپے لے لو، لینی اگر ۳۵ روپے کا ہے تو ۲ سروپ ۵۰ پیسے بونڈ کے حساب سے روپے لے لؤ' تو کیا پیطریقہ می ہے یانہیں؟ جبكه دوروي يوند كا دومهينے سے سودا طے ہوا تھا،اب وہ ۱۵دن پہلے روپے دے رہاہے، ۵ پیسے فی پونڈ پر کم کے حساب سے ۔ دُوسری صورت یہ ہے کہا گر کوئی شخص ایک مہینے کا اُدھار لے ایک روپید فی پونڈ کے حساب سے،اب ایک مہینہ ہوگیا ہے اوراب اس تخص کے پاس رویے نہیں آئے اب وہ اگریہ کیے کہ:''تم اس طرح کرو کہ دو مہینے کا اُدھار کرلواور ایک روپیہ پونڈ پرزیادہ لےلو،تو پیطریقہ سود کے زُمرے میں تونہیں آتا ہے؟ اور پیطریقہ جائز ہے یا نا جائز ہے؟ برائے مہر بانی دونوں صورتوں کا جواب شریعت کی رُوسے دیں۔ ح.....نقداوراُدهار قیمت کا فرق تو جائز ہے،مگروقت متعین ہونا چاہئے،مثلاً: دومہینے کے بعد ادا کریں گے،اوراس کی قیمت بیہوگی۔فی مہینہ ایک روپیدز ائد کے ساتھ سودا کرنا جائز نہیں۔ اُدھارفر وخت کرنے پرزیادہ قیمت وصولنا

س .....کسی اناج کے بھاؤبازار کے مطابق آج ۲۰ روپے من ہیں، اور دُکان دار نقد لینے والے گا کہ کو ۲۰ روپے من ہیں، اور دُکان دار اُدھار لینے والے کو ۲۵ روپے من فروخت کرتا ہے، اور وہی دُکان دار اُدھار لینے والے کو ۲۵ روپے من فروخت کرتا ہے، اُدھار لینے والا مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہے اور لیتا ہے، اس مسکے پر اسلامی قانون سے کیا تھم ہے؟ ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟ جساس طرح فروخت کرنا تو جائز ہے، مگر کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اُٹھانا چاہئے۔



إ وفيرت و







## مال قبضے سے قبل فروخت کرنا

ڈیلرکا تمپنی سے مال وصول کرنے سے قبل فروخت کرنا

س.... مختلف کمپنیاں مال بنا کر پچھلوگوں کو اپنامال فروخت کرتی ہیں، بقیہ لوگوں کو مال ان لوگوں سے خرید نا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ان لوگوں کے پاس مال کا اسٹاک ( ذخیرہ ) نہیں ہوتا، اور وہ لوگ اپنا نفع بڑھا کر اپنا مال فروخت کرواتے ہیں، اور بیفروخت شدہ مال بعد میں اسی کمپنی سے اتنا ہی خرید کر پورا کردیتے ہیں، آیا شرعاً بیجائز ہے؟ اگر نہیں تو اس کی صحیح شرعی صورت کیا ہوسکتی ہے؟

ج..... جو مال اپنے پاس موجود نہیں، اس کی فروخت بھی جائز نہیں، البتہ ایک صورت جائز ہے۔ جس کو'' بیع سلم'' کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دام تو آج نقد وصول کر لئے اور چیز ایک مہینے یا اس سے زیادہ کی مہلت بردینی طے کرلی، ایسا سودا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے:

ا:....جنس معلوم ہو( مثلاً: کپاس کا سودا ہوا )۔

۲:.....نوع معلوم ہو( مثلاً: دیسی وغیرہ )۔

٣:.....صفت معلوم مهو( مثلاً: اعلى قشم ، يامتوسط يااد ني )\_

سم:.....اس کی مقدار معلوم ہو ( مثلاً: اتنے ٹن ) ان چار شرطوں کا تعلق مال کی

تعیین سے ہے کہ جس چیز کا سودا ہور ہائے اس میں کوئی اشتباہ نہ رہے۔

۵:.....وصولی کی تاریخ متعین ہو، جوایک مہینے سے کمنہیں ہونی جاہئے۔

۲:....اداشده رقم کی مقدار متعین ہو۔

ك:..... جن چيزوں پرحمل ونقل كے مصارف أصفح بين، ان ميں يہ بھى طے

ہوجانا جاہئے کہ وہ مال فلال جگہ مہیا کیا جائے گا۔



إهريته





۸:.....جانبین کے جدا ہونے سے پہلے مجلسِ خرید وفروخت میں پوری رقم ادا ہوجانا۔ اگران آٹھ شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئ تو بھے سلم فاسد ہے۔ مال قبضہ کرنے سے قبل فروخت کرنا اور ذخیر ہ اندوزی

س.....زیدنے بکرسے (جو بیرونِ ملک ہے) مال خریدااور بکرنے جہاز سے زید کوروانہ کردیا، جہاز سے زید کوروانہ کردیا، جہاز سمندر میں تھا، زیدنے سامان کا پچھ حصہ حارث کواس دن کے بھاؤسودا کردیا ، جبکہ حارث مال کے اس حصے کی رقم زید کواس وقت دے گاجب زیدا سے یہ مال حوالے کرے گا۔

ا:.....جس وقت جہاز زید کے ملک پہنچااس وقت بھاؤ حارث کی طے شدہ قیمتِ خرید سے زیادہ تھا،تو حارث کوکون می قیمت زید کوادا کرنی چاہئے،موجودہ یا طے شدہ؟

جب جہاز زید کے ملک میں آگیا، تو اس وقت مارکیٹ میں بھاؤ حارث

کی طےشدہ قیمتِ فروخت سے کم تھا،تو کیا حکم ہے؟

۳:..... جہاز کے زید کے ملک آنے سے قبل حارث، نعمان، وارث اور دیگر چھ مزید پارٹیوں کے سود ہے ہوئے، درجہ بدرجہ مال نعیم کے پاس جب پہنچا تو قیمت کہیں سے کہیں پہنچ گئ تھی، اورسب نے اپنا اپنا حصہ غائبا نہ سود ہے وصول کیا، دس میں نو پارٹیوں نے جورقم منافع میں وصول کی وہ کہاں تک جائز ہوگی؟ اور کیا اس طرح سودا کرنا جائز اور حلال ہوگا؟ کاروبار میں جب بڑی پارٹی کوئی شے زیادہ مقدار میں خرید تی ہے تو چھوٹے جو پاری اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کی قیمت بڑھنے والی ہے، وہ بھی منافع کی خاطرا پنی بساط کے مطابق خرید لیتے ہیں، پھر بھے و سے ہیں، یہ منافع ان کے لئے دُرست ہے؟ کیا یہ ذخیرہ اندوزی ہے؟ یہا کے حدیث پاک ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ چا لیس روز تک اجناس کو محض اس لئے رو کے رکھنا کہ قیمت بڑھ جائے یہا مراللہ پاک کے یہاں اتنا بڑا ہے کہ تا جراگر سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرد ہے تو بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔

۴:.....عم دنوں کے لئے بھی ہے یا صرف قط کے دوران کے لئے ہے؟







جا: .... بنجارت کا اُصول ہے کہ جو مال قبضہ میں نہ آئے اس کا فروخت کرنا دُرست نہیں، لہذا جو مال ابھی تک زید کی ملک میں نہیں آیااس کو فروخت نہیں کرسکتا، زیداوراس کے بعد جتنے لوگ مال قبضے میں آنے سے قبل غیر مقبوض مال کو فروخت کریں گے سب کی نیج ناجا ئز ہے۔البتہ زیدد وسرے لوگوں سے نیچ کا وعدہ کرسکتا ہے کہ مال جب قبضے میں آئے گا تواس وقت کی قیمت کے لحاظ سے اس کو فروخت کرے گا۔

ج: ٢..... چونکه پہلاسودا قابلِ فنخ ہے، اس لئے دوبارہ مال قبضے میں آنے کے بعد قیمت مقرر کر کے سودا کرنا چاہئے، اگر غلطی سے سابقہ سود کو برقر اررکھا تو گناہ ہوگا، البتہ قیمت وہی ہوگی جو پہلے دونوں نے طے کی تھی۔

جس:....سارے کاروبار ناجائز ہیں،اس لئے سودے منسوخ کئے جائیں، مال زید کے جنے میں آنے کے بعد دوبارہ قیمت مل کر کے معاملہ طے کریں۔

ج؟:..... ذخیره اندوزی اسلام میں ناجائز ہے، غیرانسانی روبہ ہے، حدیث میں ہے:''جو شخص اجناس اس کئے محفوظ کرتا ہے کہ قیمت بڑھ جائے تو فروخت کروں، تووہ گناہ گارہے، ملعون ہے، اللہ کے ذمہ سے وہ شخص بری ہے، تمام مال خرج کرے گا تو تلافی نہ ہوگ۔'' حدیث شریف قبط اور غیر قبط دونوں کے لئے ہے، البتہ قبط کے زمانے میں مال محفوظ کرنا زیادہ برتر ہے، کیونکہ ذخیرہ اندوزی سے غریوں کو تکلیف ہوتی ہے۔

#### جهاز پہنچنے ہے قبل مال فروخت کرنا کیساہے؟

س ..... پارٹی نے مال باہر سے منگوایا، اس کے آنے میں باہر سے وقت صرف ہوجاتا ہے، صورت اس کی بیہوتی ہے کہ وہاں سے وہ مال جس جہاز پر آنا ہوتا ہے اس کی اطلاع یہاں پارٹی کو آجاتی ہے کہ فلال ماہ، فلال جہاز میں آپ کا مال بُک ہوجائے گا، (مختلف وجو ہات کی بناپر اس میں دیرسور بھی ہوتی رہتی ہے) لیکن یہال منگوانے والی پارٹیال جہاز کے نام سے مال پہلے ہی فروخت کر دیتی ہیں کہ فلال مال، فلال جہاز پر آرہا ہے، اس کا سودا ہوتا ہے، تو شرعاً یہ سودا منعقد ہوجاتا ہے بانہیں؟ اور اس قسم کی خرید وفروخت جائز ہے بانہیں؟







ح .... ید مسئلہ بینک کی حیثیت کے تعین پر موقوف ہے، اگر بینک خریدار کی حیثیت ہے وکیل ہے اور بینک کا نمائندہ باہر ملک میں مال کواپنی تحویل میں لے کرروانہ کرتا ہے، تو چونکہ وکیل کا قبضہ خود مو کل کا قبضہ ہے، اس لئے مال پہنچنے سے پہلے اس کوفر وخت کرنا جائز ہے، اورا گر بینک خریدار کا وکیل نہیں ہوتا تو اس کو مال کی فروخت قبض سے پہلے جائز نہیں۔

قبضے سے پہلے مال فروخت کرنا دُرست نہیں

س....میرا کاروبارسوت کا ہے، میں نے کارخانے یا کسی ہیو پاری سے پچھ مال خریدا، مال موجود کین میں نے ابھی قیت خریدادائہیں کی، اور نہ ہی مال وصول کیا ہے۔ اب میں اس مال کو کسی پر فروخت کردیتا ہوں اور پھر بعد میں قیمت خرید وفروخت کا آپس میں لین دین ہوجا تا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی سے یعنی جس کو میں نے مال بیچا ہے اس سے قیمت لے کر پھر کارخانے داریا ہیو پاری کوادا کردیتا ہوں، جس سے میں نے خریدا ہے، اس کاروبار میں مجھے نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی، کیا ہیکاروبار میرے لئے دُرست ہے یائہیں؟ حسب چونکہ ابھی تک مال پر قبض نہیں ہوا، اس لئے اس کوفر وخت کرنا دُرست نہیں۔

بغیرد کھے مال خرید نااور قبضے سے پہلے آ گے بیچنا

س..... ہمارے زمانے میں مال خرید و فروخت کے وقت سامنے نہیں ہوتا، بلکہ نام یا مار کہ سے بکتا ہے۔ آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یا مال کا سامنے ہونا ضروری ہے؟ خریدار مال خرید لیتا ہے جس کے بعد قبضے میں آنے سے پہلے ہی اس کی فروخت بھی شروع کر دیتا ہے۔ شرعاً اس کا کیا جواز ہے؟

ج .....بغیر دیکھے خرید نا جائز ہے، دیکھنے کے بعداگر مال مطلوبہ معیار کا نہ نکلا تو خریدار کوسودا ختم کرنے کا اختیار ہوگا کیکن جس چیز پر قبضہ نہیں ہوااس کوفر وخت کر نا جائز نہیں، قبضے کے بعد فروخت کرنے کی اجازت ہے۔

ایک چیزخرید نے سے پہلے اس کا آ گے سودا کرنا س....زید نے بکر سے ایک مال مانگا،لیکن وہ مال بکر کے پاس نہیں ہے، عمرو کے پاس ہے،







بر عمروسے اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ برکاعمروسے کم وبیش ہمیشہ کاروبارر ہتا ہے،اس
لئے عمرو، بکر سے خصوصی رعایت رکھتا ہے، بازار میں دام زیادہ ہوتے ہیں لیکن بکر کے لئے
رعایت ہے۔ بکر،عمروسے کم دام پر مال لے کر بازار کے زخ پرزید کوفروخت کرسکتا ہے یا
نہیں؟ اس میں یہ بات واضح رہے کہ بکرکواس مال کی اس وقت ضرورت نہیں ہے،اوراس
کے پاس مال بھی نہیں ہے، زیداس سے مانگ رہا ہے اور بکر،عمرو سے بعد میں معاملہ کرتا
ہے،اس سے پہلے وہ زید کے ساتھ بیمعاملہ کر چکا ہوتا ہے،اس اُمید پر کہ عمروکے پاس مال
ہےاوراس سے کم دام میں مل جائے گا،لہذا بیمعاملہ شرعی نقطۂ نگاہ سے کیسا ہے؟
جاوراس سے کم دام میں مل جائے گا،لہذا بیمعاملہ شرعی نقطۂ نگاہ سے کیسا ہے؟
بہدی جو چیز بکر کے پاس موجود نہیں،اس کی بچے کیسے کرسکتا ہے؟ اس لئے بچے توضیح نہیں،

## ذخيرها ندوزي

ذخیرہ اندوزی کرناشرعاً کیساہے؟

س ....بعض اوقات الیا ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی اپنا مال مارکیٹ میں خوب مہیا کرکے کاروباری حضرات کوخصوصی مراعات دے کر اپنا مال فروخت کرنا چاہتی ہے۔ ایسے موقع سے فائدہ اُٹھا کر کاروباری حضرات اس مال کوذخیرہ کر لیتے ہیں اور جب مارکیٹ میں یہ مال کچھوفت کے بعد کم ہوجاتا ہے تو کاروباری حضرات زیادہ قیمت پر مال فروخت کرتے ہیں اور زیادہ منافع کمانا جائز ہے یا نہیں؟

ج .....ایسی ذخیرہ اندوزی جس سے لوگوں کو تکلیف اور پریشانی ہو، حرام ہے۔ حدیث میں الیی ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو ملعون فر مایا ہے۔ البتہ اگر لوگوں کو تنگی نہ ہوتو ذخیرہ اندوزی جائز ہے، مگر چونکہ پیشخص گرانی کا منتظرر ہے گا،اس لئے اس کا پیغل کراہت سے خالی نہیں۔







جس ذخیرہ اندوزی ہے لوگوں کو تکلیف ہودہ بڑی ہے

س..... فخيرها ندوزي كاكياحكم ہے؟

ج ..... ذخیرہ اندوزی کی گئی صورتیں ہیں ،اور ہرایک کا حکم جدا ہے۔ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زمین کا غلہ روک رکھے اور فروخت نہ کرے، یہ جائز ہے ۔لیکن اس صورت میں گرانی اور قبط کا انتظار کرنا گناہ ہے، اور اگر لوگ تنگی میں مبتلا ہوجا ئیں تو اس کو اپنی ضرورت سے زائد غلہ کے فروخت کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔

دُوسری صورت ہیہے کہ کوئی شخص غلہ خرید کر ذخیرہ کرتا ہے،اور جب لوگ قحط اور قلّت کا شکار ہوجا 'ئیں تب بازار میں لا تا ہے، بیصورت حرام ہے۔آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے اس کوملعون قرار دیا ہے۔

تیسری صورت میہ ہے کہ بازار میں اس جنس کی فراوانی ہے اورلوگوں کو کسی طرح کی تنگی اور قلّت کا سامنانہیں، ایسی حالت میں ذخیرہ اندوزی جائز ہے، مگر گرانی کے انتظار میں غلے کوروک رکھنا کراہت سے خالی نہیں۔

چوتھی صورت ہیہ کہ انسانوں یا چوپایوں کی خوراک کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جس سے لوگوں کوتگی لاحق ہوجاتی ہے، بیٹھی ناجائز ہے۔

کمپنی سے سے داموں مشروب اسٹاک کر کے اصل ریٹ پر فروخت کرنا سے ۔ اسل میں ایک مرتبہ مشروبات کمپنیوں کی طرف سے دُکان دار حضرات کے لئے یہ اسلیم پیش کی جاتی ہے کہ اگروہ طے کردہ دنوں میں مشروب خریدتے ہیں تو آنہیں رعایت دی جائے گی۔ دُکان دار حضرات کافی مقدار میں مشروب اسٹاک کر لیتے ہیں۔ اسلیم کے ختم ہونے کے بعد وہی پُرانے دام ہوجاتے ہیں، اس طرح دُکان دارکوزیادہ منافع ملتا ہے، لیکن گا م کہ کوکوئی اضافی قیمت نہیں دینی پڑتی۔ اس طرح دُکان داروں کا وافر مقدار میں اسٹاک رکھنا جائز ہے یانہیں؟ اور کیا اس پر ملنے والاز ائد منافع جائز ہے؟ جبکہ اس اسکیم سے اسٹاک رکھنا جائز ہے؟ جبکہ اس اسکیم سے







گا مک کوکوئی پریشانی نہیں ہوتی۔

ج.....اگر چیز کی قلت پیدانه مواور صارفین کوکوئی پریشانی لاحق نه موتو سیتے داموں زیادہ چیز خریدنے کا کوئی جرم نہیں۔

#### بيعانه

بیعانہ کی رقم واپس کرناضر وری ہے

س.... میں نے اپنے پیارے دوست حاجی عبدالصمد صاحب کی و کان پر ایک مشین فروخت کرنے کے لئے رکھی، چارسورو پے قیمت مقرّر کردی، حاجی صاحب کوفروخت کرنے کا مناسب معاوضہ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ان کے پاس دس دن کے بعدا یک گا ہک نے مقرّرہ قیمت پرخریدی، مگر اس طرح کہ ۲۰ روپے بطور بیعا نہ دے کر چار دن کے اندر قیمت ادا کر کے مال لے جانے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ دس دن گزرنے کے بعد آیا، اس عرصے میں وعدہ کے چاردن پورے ہونے پرمشین دُوسرے گا ہک کوفروخت کردی گئی۔ آپ ہمیں برائے مہر بانی قرآن وسنت کی روشی میں یہ بتا دیجئے کہ بیعانے کے ۲۰ روپ واپس کرنے ہیں یا نہیں؟ اور حاجی صاحب کوفروخت کرنے کا معاوضہ (جس کوعرفِ عام میں دلالی یا کمیشن کہتے ہیں) شریعت کی روسے کیا فیصد دینا چاہئے؟

ج ..... بیعانے کی رقم واپس کرنا ضروری ہے، حاجی صاحب کا معاوضدان سے پہلے طے کرنا چاہئے تھا، بہر حال اب بھی رضا مندی سے طے کر لیجئے۔

وُ كان كابيعانه اپنے پاس ركھنا جائز نہيں

س ..... میں نے ایک دُکان کرایہ پردینے کے لئے ایک شخص عبدالجبار سے معاہدہ کیا،اور بطور بیعانہ ایک ہزار روپے لیا،اب عبدالجبار سے معاہدہ ختم کرلیا ہے، اور میں نے دُکان دُوسرے کو دے دی ہے، کیا میں نے جوعبدالجبار سے بیعانہ کے ایک ہزار لئے تھے، وہ



جلدشم



واپس کردیئے جائیں یامیں اپنے پاس رکھ لوں؟

ج.....وہ ایک ہزاررو پیہآپ کس مدمیں اپنے پاس رکھیں گے؟ اور آپ کے لئے وہ کیسے حلال ہوگا؟ یعنی اس رقم کاواپس کرناضروری ہے۔

مكان كاايرُ وانس وايس لينا

س....عبدالستار نے ایک مکان کا سودا عبدالہجیب سے کیا، سودا طے ہوگیا، عبدالستار نے ایڈوانس پچیس ہزاررو پے مکان والے کو دے دیئے اور مہینے کے اندر قبضہ لینا طے ہوگیا۔
اس کے بعد عبدالستار کی مالی حالت خراب ہونے کی وجہ سے طے شدہ میعاد کے اندر مکان کا قبضہ نہ لے سکا اور نہ لے سکتا ہے۔ اب عبدالستار سے چا ہتا ہے کہ اس کی ایڈوانس رقم پچیس ہزاررو پے واپس کی جائے ،عبدالہجیب ایڈوانس رقم دینے سے ٹال مٹول کرر ہاہے۔ شریعت کی رُوسے بتایا جائے کہ کیا عبدالہجیب ایڈونس رقم کھاسکتا ہے یا کہ نہیں؟ آج کل ایسے معاملات بہت لوگوں کو پیش آتے ہیں۔

ج ..... بیرقم جو پیشگی لی گئ تھی،عبدالہجیب کے لئے حلال نہیں،اسے والپسی کرنی جاہئے۔ بیعا نہ کی رقم کا کیا کریں جبکہ مالک والپس نہ آئے ؟

س .....زید کے پاس ایک او ہے کا کارخانہ ہے، جس میں اوگوں کے آرڈر پر مختلف قتم کی چزیں تیار کی جاتی ہیں اور آرڈردینے والے لوگ کچھ پیسے بھی پیشگی دیتے ہیں، اور مال تیار ہونے پر مکمل قیت اداکر کے لے جاتے ہیں۔ لیکن ان میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ مال کے لئے آرڈردینے اور پیشگی پیسے دیئے جانے کے بعد پھر واپس نہیں آتے ، نہ مال لینے آرڈردینے اور پیشگی پیسے دیئے جانے کے بعد پھر واپس نہیں آتے ، نہ مال لینے آرڈردینے اور نہیں مالک کا رخانہ کوان لوگوں کے پتے وغیرہ معلوم ہیں، اس لئے ان کے گھر جاکروا پس کرنے کی صورت بھی نہیں تو کارخانہ کا مالک چاہتا ہے کہ جو پیسے اس کے پاس اس طریقے سے جمع ہوگئے ہیں اُز رُوئے شرع کسی صحیح مصرف میں خرج کردیئے جائیں، اس لئے جواب طلب اُمریہ ہے کہ ان رُقومات کے صحیح مصرف بتا دیجئے تاکہ موصوف اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکے۔







ج .....اگر مالک کے آنے کی توقع نہ ہو، نہ اس کا پتا معلوم ہوتو اس کی طرف سے بیرقم کسی مستحق پرصدقہ کردی جائے۔ بعد میں اگر مالک آجائے اور وہ اپنی رقم کا مطالبہ کرے تو اس کودینا واجب ہوگا، اور بیصدقہ کا رخانہ دار کی طرف سے ثیار کیا جائے گا۔

### حصص كاكاروبار

حصص کے کاروبار کی شرعی حیثیت

س ....حص کے کاروبار کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں:

الف:......آدمی کچھ صف کسی کمپنی کے خریدے اور جلدیا بدیران حصف کواپنے نام متقل کروانے کے بعد فروخت کردے،اس پر جومنافع یا نقصان ہو حلال ہے یا حرام؟ ب:........آدمی کچھ صف کسی کمپنی کے خریدے اور مستقل اپنے پاس رکھ لے،اس

پر متعلقہ مینی جومنا فع/ بونس دیتی ہے وہ حلال ہے یا حرام؟

ج:....هصصم مستقل طور پراپنے پاس رکھنے سے اس کی قیمت میں جواضا فیہوگا

وه حلال ہے یا حرام؟

ج .....حص کی حقیقت یہ ہے کہ ایک کمپنی کی مالیت مثلاً: دس لا کھروپے کی ہے،اس کے پچھ حصوق مالکان اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، مثلاً:

دس لا کھ میں سے ایک لا کھ کے حصوق انہوں نے اپنے پاس رکھ لئے اورنو لا کھ کے حصے عام کردیئے، جولوگ ان حصول کوخرید لیتے ہیں وہ اپنے حصول کے تناسب سے کمپنی کی ملکیت میں شریک ہوجاتے ہیں، اور پچھلوگ اپنے حصول کوفروخت کر کے اپنی ملکیت و وسرول کو منتقل کردیتے ہیں، اس لئے ان حصص کی خرید وفروخت جائز ہے، بشرطیکہ کمپنی کا کاروبار سیح ہو، اوران حصص پر کمپنی کی طرف سے ملنے والا منافع جائز ہے، بشرطیکہ وہ کل منافع کو حصص پر ہو، اوران حصص پر کہونی کی طرف سے ملنے والا منافع جائز ہے، بشرطیکہ وہ کل منافع کو حصص پر تقسیم کرتے ہوں، واللہ اعلم!





جلدشم



حصص كى خريد وفروخت كاشرى حكم

س.....میں کمپنی شیئرز کی خرید وفروخت کرتا ہوں، جس میں نفع نقصان دونوں کا احمال ہوتا ہے، اور کمپنیاں سال کے اختتام پراپنے حصص یافتگان کومحدود منافع بھی تقسیم کرتی ہیں، جس کو' ڈیویڈنڈ'' کہتے ہیں، کیایہ کاروبار اور منافع جائز ہے؟

ج .....کہینی کی مثال ایس ہے کہ چندآ دمی مل کر شرائی بنیاد پر دُکان کھول لیں ، یا کوئی کارخانہ لگالیں ، ان میں سے ہر شخص اس دُکان یا کارخانے میں اپنے جھے کے مطابق شریک ہوگا ، اور اپنے جھے کے منافع کاحق دار ہوگا۔ اور ان میں سے ہر شخص کو اپنا حصہ کسی دُوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ یہی حیثیت کمپنی کے حصص کی بھی سجھئے۔ اس لئے حصص کی خرید وفروخت جائز ہے۔ البتہ اس کے لئے یہ شرط ہے کہ کمپنی کا کاروبار جائز اور ملال ہو، ناجائز اور حرام نہ ہو۔ جس کمپنی کا کاروبار ناجائز ہوگا اس کے صص کی خرید جائز نہیں ہوگی ، مثلاً : بینکوں کا نظام سود پر بینی ہے ، تو بینک کے صصص حرام ہوں گے۔

#### کس کمپنی کے صص کی خریداری جائزہے؟

س..... آج کل کاروباری ادارے مزید مر ماید کاری کے لئے یا پھر نئے ادارے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لئے لوگوں کوشیئر زفروخت کرتے ہیں۔ان شیئر زکی قیمت عموماً دس روپ فی شیئر ہوتی ہے۔ اس لئے با قاعدہ بینکوں کے ذریعہ درخواسیں ما بگی جاتی ہیں، اور بہت سی درخواسیں موصول ہونے پر بذریعہ قرعه اندازی لوگوں کو جن کا نمبر قرعه اندازی کے ذریعہ نکلتا ہے، شیئر زدے دیئے جاتے ہیں۔ قرعه اندازی میں کھلنے پر اس کی قیمت دس روپ فی شیئر ہوتی ہے، اور ہوتی ہوتی ہے اور بعض اوقات کھنی بھی ہے، یعنی بھی شیئر کہ روپ یا ۸۸ روپ کا بھی فروخت ہوتا ہے، بھی ۲۰ روپ یا ۲۵ روپ یا ۲۵ روپ کا بھی فروخت ہوتا ہے، بھی ۲۰ روپ یا ۲۵ روپ یا ۲۵ روپ کا بھی کر اسکا ہے، اورا گران کو مین فروخت بھی کیا جاسکتا ہے، اورا گران کو ایک خاص مرتب عموماً ۲ ماہ تک رکھا جائے تو کمپنی عبوری منافع کا اعلان کرتی ہے، جوایک خاص فیصد پر ہرایک کو یعنی جس کے یاس ۱۰۰ شیئر ز ہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر نہوں اس کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر کیا جس کی بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر کیا کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر کی بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر کیا کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر کیا کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر کیا کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر کیا کو بھی اور کیا کو بھی اور کی کو بھی اور کی کو بھی اور جس کے یاس ۱۰۰ شیئر کیا کو بھی اور کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی



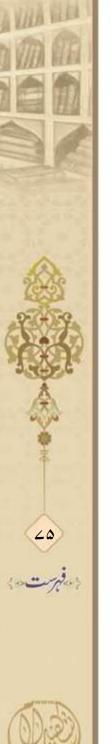





شیئرز ہوں اس کوبھی اسی حساب سے دیتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح شیئرز کا خریدنا دُرست ہے پانہیں؟

۲:....اگرخرید لئے تو کیا نقع یا نقصان کی بنیاد پران کوفروخت کرنا دُرست ہے یا نہیں؟ سا:.....ان شیئر زکواس نیت سے رکھنا کہان پر نقع ملے گا، دُرست ہے یا نہیں؟ ۲:..... نقع کالینا دُرست ہے یا نہیں؟

ج....شیئرز (حصص) کی حقیقت ہے کمپنی میں شراکت حاصل کرنا۔ جس نے جینے حصص خریدے وہ کل رقم کی نسبت سے استے حصے کا مالک اور کمپنی میں شریک ہو گیا۔ اب کمپنی نے کوئی مل، کارخانہ، فیکٹری لگائی تو اس شخص کا اس میں اتنا حصہ ہو گیا اور اس شخص کو اپنا حصہ فروخت کرنے کا اختیار ہے، لہذا تصص کی خرید وفروخت جائز ہے، مگریہاں تین چیزیں قابل ذکر ہیں:

اوّل:..... جب تک سمپنی نے کوئی مل یا کارخاننہیں لگایا اس وقت تک حصص کی حیثیت نقدرقم کی ہے،اور دس روپے کی رقم کو ۹ یا ۱۱ روپے میں فروخت کرنا جائز نہیں، یہ خالص سود ہے۔

دوم:....عام طور سے الی کمپنیاں سودی کا روبار کرتی ہیں، جو گناہ ہے، اوراس گناہ میں تمام حصہ دار شریک ہول گے۔

سوم:.....کینی کی شراکت اس وقت جائز ہے جبکہ اس کے معاملات سیجے ہوں، اگر کمپنی کا کوئی معاملہ خلاف شریعت ہوتا ہے،اور حصہ داروں کواس کاعلم بھی ہے تو حصہ دار بھی گنا ہرگار ہوں گے،اوراس کمپنی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہوگا۔

''این آئی ٹی'' کے صص خرید ناجائز نہیں

س .....نیشنل انوسٹمنٹ ٹرسٹ (این آئی گئی) گورنمنٹ پاکستان کا ایک ادارہ ہے، یہ ادارہ ملاس سے حصے (شیئرز) خرید تا ہے اور ملیس بینک سے سود پر قرض لیتی ہیں، شیئرز سے جو منافع حاصل ہوتا ہے وہ خریدنے والوں میں ان کے حصے کے مطابق اس ادارے کی طرف





تے تقسیم کیا جاتا ہے، کیااین آئی ٹی سے ٹیئر زخریدنا جائز ہے یانہیں؟

ج.... جب ملیں بینک سے قرض لے کر سود دیتی ہیں، تو یہ منافع جائز نہیں۔اس کئے ''این آئی ٹی''شیئر زجائز نہیں۔

حصددار كمينيول كامنافع شرعاً كساب؟

س..... آج کل جو کمپنیاں کھلی ہیں، لوگ ان میں پیسہ جمع کرواتے ہیں، پچھ کمپنیاں ہر ماہ منافع کم زیادہ دیتی ہیں، اور پچھ کمپنیاں ہر ماہ متعین منافع کم زیادہ دیتی ہیں۔اب سوال ہیہ ہے کہ پچھ منافع کم زیادہ دیتی ہیں،اور پچھ کمپنیاں ہر ماہ متعین منافع دیتی ہیں ہے، اب ہم نے جہاں بھی پڑھا کہ متعین سود ہے اور دُوسراحلال ہے۔آپہمیں ان حالات کے پیشِ نِظر ایسااسلامی طریقیہ کاربتائے کہ سب لوگ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرسکیں اور وہ سود نہ ہو۔ یہ بھی سنا ہے کہ ہم خود متعین کوا پی ضروریات کے لئے رقم دیتے ہیں اور وہ اپنی خوثی سے متعین منافع دیتے ہیں، کیا یہ سود تو نہیں ہے؟

## مضاربت لیمنی شراکت کے مسائل

شراكتي كمپنيول كي شرعي حيثيت

س.....آج کل جوکار وبار چلا ہوا ہے کہ رقم کسی کمپنی میں شراکت داری کے لئے دے دیں اور ہر ماہ منافع لیتے رہیں، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ ایک تو نفع ونقصان میں



إەفىرىت،







شراکت ہوتی ہےاوردُ وسرامقرّرہ ہوتا ہے،مثلاً ۵ فیصد۔

ج .....اس سلسلے میں ایک موٹا سا اُصول ذکر کردینا جا ہتا ہوں کہ اس کو جزئیات پرخود منطبق کر لیجئے۔

اوّل: .....کسی کمپنی میں سرمایہ جمع کر کے اس کا منافع حاصل کرنا دوشرطوں کے ساتھ حلال ہے، ایک بید کہ وہ کمپنی شریعت کے اُصول کے مطابق جائز نہیں ہوگا اس سے حاصل ہونے جس کمپنی کا کاروبار شریعت کے اُصولوں کے مطابق جائز نہیں ہوگا اس سے حاصل ہونے والا منافع بھی جائز نہیں ہوگا۔

دوم:..... یہ کہ وہ کمپنی اُصولِ مضاربت کے مطابق حاصل شدہ منافع کا ٹھیک ٹھیک حساب لگا کر حصہ داروں کو تقسیم کرتی ہو، پس جو کمپنی بغیر حساب کے مضا نداز ہے سے منافع تقسیم کردیتی ہے اس میں شرکت جائز نہیں۔اسی طرح جو کمپنی اصل سرمائے کے فیصد کے حساب سے مقرر ہ منافع دیتی ہو، مثلاً:اصل رقم کا پانچ فیصد،اس میں بھی سرما یہ لگا ناجائز نہیں، کیونکہ یہ سود ہے، اب بیت حقیق خود کر لیجئے کہ کون سی کمپنی جائز کاروبار کرتی ہے اور اُصولِ مضاربت کے مطابق منافع تقسیم کرتی ہے۔

سودی کاروباروالی کمپنی میں شراکت جائز نہیں

س.....ہم نے پچھلے سال چراٹ سیمنٹ کمپنی میں کچھ سر مایدلگایا تھا،اور مزیدلگانے کا خیال ہے،لکین کمپنی کی سالانہ رپورٹ سے کچھ شکوک پیدا ہوئے،مبادا کہ ہمارا منافع سود بن جائے،اس لئے درج سوالوں کے جواب مرحمت فرمائیں:

الف:.....کینی کچھرتم بیمه کوشتر کهرتم سے اداکرتی ہے، گویا کمپنی بیمه شدہ ہے۔ ب:.....کمپنی کچھرتم سود کے طور پران بینکول کو اداکرتی ہے جن سے قرض لیا ہے۔ ح:.....کمپنی کو کچھرقم سود کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ د:.....حصہ داران اپنے حصے کسی دُوسر نے فر دکو نفع کی صورت میں جب فروخت کرتے ہیں، مثلاً: دس رویے کا حصہ لیا تھا، اب پندرہ رویے کوفروخت کرتا ہے، اس بارے

میں کیا حکم ہوگا؟ خدانخواستہ اگر مذکورہ احوال شرع کے خلاف ہوں تو جھے کمپنی کوواپس کرنے



جلدشم



بہتر ہوں گے پاکسی عام فر د کے ہاتھ فروخت کر نابہتر ہوگا؟

ح..... جو همپنی سودی کاروبار کرتی ہو، اس میں شراکت دُرست نہیں، کیونکہ اس سودی کاروبار میں تمام حصہ دارانِ شریکِ گناہ ہوں گے۔ کمپنی کا حصہ زیادہ قیمت پر فروخت کرنا جائز ہے۔آپ کی مرضی ہے، ممپنی کوواپس کردیں یا فروخت کردیں۔

مضاربت کے مال کا منافع کیسے طے کیا جائے؟

س....جیسا که آج کل ایک کاروبار بہت گردش میں ہے، وہ پیرکہ آپ اتنے بیسے کاروبار میں لگایئے اوراتنے فیصد منافع حاصل کیجئے۔ حالانکہ بیع مضاربت میں بیہے کہ نفع نقصان آ دھا آ دھا ہوتا ہے، جبکہ دُ کان میں ہزاروں قتم کی اشیاءموجود ہوتی ہیں اور ہرایک کاعلیحدہ علیحدہ نفع لگا نابہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا ہم شریعت کی رُوسے پیر سکتے ہیں کہ ہر ماہ اپنی بکری کے لحاظ سے نفع کا اندازہ لگالیں اور پھراس سے ہر ماہ کا نفع مقرّر کرلیں؟

ح .....مضاربت میں ہر چیز کے الگ الگ منافع کا حساب لگا نا ضروری نہیں ، بلکہ کل مال کا ششاہی، سالانہ (جبیبا بھی طے ہوجائے)، حساب لگا کر منافع تقسیم کرلیا جائے (جبکہ منافع ہو)۔

شراکت میں مقرّرہ رقم بطور نفع نقصان طے کرنا سود ہے

س.....ایک شخص لا کھوں رویے کا کاروبار کرتا ہے، زیداس کو دس ہزارروپے کاروبار میں شرکت کے لئے دے دیتا ہے،اوراس کےساتھ پیہ طے یا تاہے کہ منافع کی شکل میں وہ زید کوزیادہ سے زیادہ یانچ سورویے ماہوار کے حساب سے دےگا، باقی سب نفع دُ کان دار کا ہوگا۔اس طرح نقصان کی صورت میں زید کا نقصان کا حصہ زیادہ سے زیادہ یا کی سورویے ماہوار ہوگا، باقی نقصان دُ کان دار برداشت کرےگا۔ کیا ایسامعا ہدہ شریعت میں جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تواس کو کس شکل میں تبدیل کیا جائے تا کہ پیشری ہوجائے؟

ح ..... بیمعاملہ خالص سودی ہے، ہونا بیچا ہے کہ اس دس ہزاررو یے کے حصے میں کل جتنا منافع آتا ہےاس کاایک حصہ مثلاً: نصف یا تہائی زید کو دیا جائے گا۔





شراکت کے کاروبار میں نفع ونقصان کا تعین قرعہ سے کرنا جواہے

س..... چندلوگ شراکت میں کاروبارکرتے ہیں اور سب برابر کی رقم لگاتے ہیں، طے یہ پاتا ہے کہ نفع ونقصان ہے ماہ قرعہ کے ذریعہ نکالا جائے گا، جس کے نام قرعہ نکلے گاوہ نفع ونقصان کا ذمہ دار ہوگا، خواہ ہر ماہ ایک ہی آ دمی کے نام قرعہ نکلتا رہے، اس کواعتراض نہ ہوگا۔ کیا شرع ایسے کاروبار کی اجازت دیتی ہے؟

ح .....یه جوا ( قمار ) ہے۔

شراکت کی بنیاد پر کئے گئے کاروبار میں نقصان کیسے پورا کریں گے؟

س.....دوآ دمی آپس میں شراکت کی بنیاد پر تجارت کرتے ہیں، جس کی صورت یہ ہے کہ ایک کی رقم ہے۔کاروبار میں نقصان ایک کی رقم ہے۔کاروبار میں نقصان کی صورت میں نقصان کی صورت میں نقصان کس تناسب سے تقسیم کیاجائے گا؟

ج..... بیصورت "مضاربت" کہلاتی ہے، مضاربت میں اگر نقصان ہوجائے تو وہ راس المال (یعنی اصل قر جو تجارت میں لگائی گئی میں شار کیا جائے گا۔ پس نقصان ہوجائے کی صورت میں اگر دونوں فریق آئندہ کے لئے معاملہ ختم کرنے کا فیصلہ کرلیں تو رقم والے کی اتنی رقم اور دُوسرے کی محنت گئی الین اگر آئندہ کے لئے وہ اس معاملے کو جاری رکھنا چاہیں تو آئندہ جونفع ہوگا اس سے سب سے پہلے رائس المال کے نقصان کو پورا کیا جائے گا ، اس سے زائد جونفع ہوگا وہ دونوں ، نفع کی طے شدہ شرح کے مطابق آپس میں تقسیم کرلیں گے۔

برى كوپالنے كى شراكت كرنا

س ..... محمد اقبال نے عبد الرحیم کوایک بکری آدهی قیمت پر دی، عبد الرحیم کوکہا کہ: ''میں اس کی آدهی قیمت نہیں لوں گا، آپ صرف اس کو پالیں ، یہ بکری جو بچے دے گی ان میں جو مادہ ہوں گے ان میں دونوں شریک ہوں گے، باقی جونر (مذکر) ہوں گے اس میں میراحصہ نہیں ہوگا''شرع محمدی کے مطابق بیرمحمد اقبال اور عبد الرحیم کی شراکت جس میں نرمیں سے حصہ نہ





جِلدشم



دینے کی شرط لگائی ہے، کیا سیجے ہے؟

ج ..... بیشراکت بالکل غلط ہے، اوّل تو دوشریکوں میں سے ایک پر بکر بوں کی پر وَرِش کی ذمہ داری کیوں ڈالی جائے ...؟ پھر بیشر ط کیوں کہ بکری کے مادہ بچوں میں تو حصہ ہوگا، نر میں نہیں ہوگا...؟

شراکتی کاروبار میں نقصان کون برداشت کرے؟

س.....دوقت شرائی بنیاد پر حصص میں کاروبار کرتے ہیں، ایک کا حصد سر مایہ ۲۱ فیصد ہے، دوسرے کا ۲۳ فیصد اللہ کا کہنا ہے کہ نقصان کی صورت میں صرف ۲۲ فیصد والا نقصان برداشت کرے نہ کہ ۲۳ فیصد والا، کیا اس کا بیشر ط لگا ناشر عاً حائز ہے؟

ج .....جس شریک کے ذمہ کام ہے، منافع میں اس کا حصہ اس کے سرمایہ کی نسبت زیادہ رکھنا صحیح ہے، مثلًا: ۲۲ فیصد اور ۳۳ فیصد والے کا منافع برابر رکھا جائے ، لیکن اگر خدانخواستہ نقصان ہوجائے تو سرمائے کے تناسب سے دونوں کو برداشت کرنا ہوگا، ایک شخص کو نقصان سے بری کردیے کی شرط صحیح نہیں۔

مضاربت کی رقم کاروبار میں لگائے بغیر نفع لینادینا

س.....میرے دوست کا ایک چھوٹا سا کاروبار چلتا ہے، میں نے اسے کچھرقم مضاربت کے تحت فراہم کی ، کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ اس نے بیرقم کاروبار میں نہیں لگائی ، بلکہ ذاتی کاموں میں خرچ کرڈالی ،لیکن مجھے اس نے کاروبار کے نفع ونقصان میں شریک رکھا۔ مجھے جومنافع ملا ہے وہ حلال ہے یانہیں؟

ج ..... جب اس نے بیرقم کاروبار میں لگائی ہی نہیں تو کاروبار کا نفع ، نقصان کہاں ہے آیا جس میں اس نے آپ کو رقم کے بدلے میں اتی رقم جس میں اس نے آپ کی رقم کے بدلے میں اتی رقم کاروبار میں لگا کر آپ کوکاروبار میں شریک کرلیا تھا اور پھراس کاروبار سے جونفع ہوا اس میں سے طے شدہ شرح کے مطابق آپ کو حصہ دیتار ہا، تب تویہ منافع حلال ہے، اور اگر اس نے





کاروبار میں اتنی رقم لگائی ہی نہیں ، یارقم تولگائی لیکن منافع کا حساب کرے آپ کواس کا حصہ نہیں دیا، بلکہ رقم پرلگا بندھا منافع آپ کو دیتار ہاتو یہ سود ہے۔

#### مال کی قیمت میں منافع پہلے شامل کرنا جا ہے

س....مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک دُکان دارکودو ہزار کا مال دیتا ہوں، یہ دُکان دار مجھے ہر ماہ یا پندرہ دن کے بعد (جیسے مال ختم ہو) دو ہزار کے مال کے پیسے کے علاوہ ۱۵۰،۵۵۰ یا ۳۰۰ رو پنغ دیتا ہے۔ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے ہر ماہ محک دوسورو پے منافع کی رقم کے ساتھ لے لیا کریں۔ کیونکہ اس کو اس طرح ۱۵۰،۵۵۰ یا ۲۵۰، و پے دینے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ مجھے شک ہے کہ اس طرح فکس نفع لینے سے یہ سودتو نہیں ہوگا۔ اس طرح پیسہ کا نفع لینا میرے لئے جائز ہے کہ ہیں؟

ج.....آپ مال پر جونفع لینا چاہتے ہیں وہ قیمت میں شامل کرلیا کیجئے، مثلاً: دو ہزار کا مال دیا، اب اس پرآپ جینے منافع کےخواہش مند ہیں اتنا منافع دو ہزار میں شامل کرکے بیہ طے کردیا جائے کہ بیاتنے کا مال دے رہاہوں۔

#### تجارت میں شرا کت نفع نقصان دونوں میں ہوگی

س ..... شراکت کی تجارت میں اگر ایک شراکت دار بحثیت رقم کے شریک ہواور دُوسرا شریک بحثیت محنت کے ہوتو بہتجارت جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو دونوں شریک نفع میں طے شدہ جھے کے صرف شریک ہیں یا نقصان میں بھی دونوں شریک ہوں گے؟

ج ..... پہلے یہ بھھ لیجئے کہ آپ نے جس معاملہ کو''شراکت کی تجارت'' کہا ہے، فقہ میں اس کو' دمضار بت' کہتے ہیں اور یہ معاملہ جائز ہے۔اور نفع ،نقصان میں شرکت کی تفصیل یہ ہے کہ کام کرنے والے کواس تجارت میں یا تو نفع ہوگا، یا نقصان، یا نہ نفع ہوگا نہ نقصان۔

' اگرنفع ہوتواس منافع کو طے شدہ حصوں کے مطابق تقسیم کرلیا جائے ،اگرنقصان ہوا تو بینقصان اصل سر مائے کا شار ہوگا ، کام کرنے والے کواس نقصان کا حصہ ادانہیں کرنا پڑے گا ، مثلاً: پچاس ہزار کا سر مایہ تھا، تجارت میں گھاٹا پڑگیا تو یوں سمجھیں گے کہ اب سر مایہ



جلدشم



چالیس ہزاررہ گیا۔اب اگر دونوں اس معاملے کوختم کردینا چاہتے ہیں تو صاحب مال کام کرنے والے سے دس ہزار میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرسکتا، البتہ اگر آئندہ بھی اس معاملے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آئندہ جو منافع ہوگا پہلے اس سے اصل سر مائے کو پورا کیا جائے گا،اور جب سر مایہ پورا بچاس ہزار ہوجائے گا تواب جوزا کدمنافع ہوگا اس کو طے شدہ حصے کے مطابق دونوں فریق تقسیم کرلیں گے۔

اورا گر کام کرنے والے کو نفع ہوا، نہ نقصان ، تو کام کرنے والے کی محنت گئی اور صاحبِ مال کا منافع گیا۔

تجارت کے لئے رقم دے کرایک طے شدہ منافع وصول کرنا

س .....زید کو تجارت کے لئے رقم کی ضرورت ہے، وہ بکر سے اس شرط پر رقم لیتا ہے کہ زید ہر ماہ ایک طے شدہ رقم بکر کودیتارہے گا، جس کو منافع کا نام دیا جا تا ہے اور زید بیا مصرف اس لئے کرتا ہے کہ وہ حساب کتاب رکھنے سے محفوظ رہے، بس بکر کوایک طے شدہ رقم دیتا رہے، شرعاً اس کی کیا صورت ہوگی؟

ج ..... جوصورت آپ نے لکھی ہے تو بیصری سود ہے ، جائز اور سی صورت بیہ ہے کہ زید ، بکر کے سرمائے سے تجارت کرے ، اس میں جو منافع ہواس منافع کو طے شدہ جھے کے مطابق تقسیم کرلیا جائے۔ مثلاً: دونوں کا حصہ منافع میں برابر ہوگا ، یا ایک کا چالیس فیصد اور دُوس کا ساٹھ فیصد ہوگا۔

بیسہ لگانے والے کے لئے نفع کا حصہ مقرد کرنا جائز ہے

پیری سال کے سے دوست نے ایک شخص کوکار و بار کے لئے روپے دیئے ہیں،اس روپے سے جس قدراس کومنافع ملتا ہے اس میں سے وہ چوتھا حصہ میرے دوست کو ہر ماہ دیتا ہے۔
میں آپ سے میہ پوچھنا چا ہتا ہوں کہ یہ نفع میرے دوست کے لئے جائز ہے کہ نہیں؟ جبکہ اس نے صرف سر ما میدلگایا ہے اوراس کام کے سلسلے میں کوئی محنت نہیں کرتا ہے۔
جسسا گروہ شخص اس روپے سے کوئی جائز کا روبار کرتا ہے، تو آپ کے دوست کے لئے منافع جائز ہے۔







شراکت کے لئے کی ہوئی رقم اگرضائع ہوجائے تو کیا کرے؟

س....عرض میہ ہے کہ میں نے پچھرقم ہیو پار کے لئے کسی آ دمی سے لی تھی ،اس آ دمی کو چوتھا حصہ (منافع) دیتا تھا،اور تین حصے خو در کھتا تھا،ایک دن کیا ہوا کہ وہ رقم (منافع کی نہیں) اصل میری ہیوی کے ہاتھوں جل گئی۔اب آپ سے التماس ہے کہ بتا ئیں کیااس آ دمی کوکل رقم اصل ہی لوٹا وُں؟ جو میں اسے ہر ماہ دیا کرتا تھا، برائے مہر بانی اس سوال کا جواب عنایت فرما ئیں۔

ج.....آپ کما کر پہلے اس کی اصل رقم پوری کردیں، جب اصل رقم پوری ہوجائے اور منافع بچنے لگے تو منافع بچنے لگے تو منافع کو طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کریں۔

# مکان، زمین، دُ کان اور دُ وسری چیزیں کرایہ پر دینا

زمین بٹائی پردیناجائزہے

س.....زمین داری یا بٹائی پرزمین کے خلاف اب تک جوشری دلائل سامنے آئے ہیں ان میں ایک دلیل سامنے آئے ہیں ان میں ایک دلیل سے ہے کہ چونکہ یہ معاملہ سود سے ماتا جاتا ہے، جس طرح سودی کا روبار میں رقم دینے والافریق بغیر کسی محنت کے متعین جھے کا حق دار رہتا ہے، اور نقصان میں شریک نہیں ہوتا، اسی طرح کا شت کے لئے زمین دینے والاجسمانی محنت کے بغیر متعین حصے (آدھا، تہائی) کاحق دار بنتا ہے اور نقصان سے اس کا کوئی سروکا رئیبیں ہوتا۔ اسی طرح یہ معاملہ ''سود'' کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ کا شدکاری میں مالک کی زمین بالکل محفوظ ہوتی ہے، پھر وہ جب چا ہے کا شت کا رسے زمین لے سکتا ہے۔ زمین میں کا شت کی وجہ سے سود نا جائز ہے، کہی قباحت بٹائی میں بھی موجود ہے۔ مندرجہ بالا دلیل میر بے خیال میں مکان کرائے پر دینے پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ مالک مکان بغیر کسی محنت کے خیال میں مکان کرائے پر دینے پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ مالک مکان بغیر کسی محنت کے خیال میں مکان کرائے پر دینے پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ مالک مکان بغیر کسی محنت کے خیال میں مکان کرائے پر دینے پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ مالک مکان بغیر کسی محنت کے خیال میں مکان کرائے پر دینے پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ مالک مکان بغیر کسی محنت کے خیال میں مکان کرائے پر دینے پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ مالک مکان بغیر کسی محنت کے خیال میں مکان کرائے پر دینے پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ مالک مکان بغیر کسی محنت کے خیال میں مکان کرائے پر دینے پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ مالک مکان بغیر کسی محنت کے خیال میں مکان کرائی کا حقول میں ہوتوں ہے۔ کیونکہ مالک مکان بغیر کسی میں ہوتوں ہوتوں ہے۔ کیونکہ مالک مکان بغیر کسی میں ہوتوں ہے۔ کیونکہ مالک مکان بغیر کی میں ہوتوں ہوتوں





جلدشم



متعین کرایدوصول کرتا ہے اور ملکیت بھی محفوظ رہتی ہے۔

ج .....ز مین کو ٹھکے پر دینا اور مکان کا کرایہ لینا تو سب اُئمہ کے نز دیک جائز ہے، زمین بٹائی پر دینے میں اختلاف ہے، مگرفتو کی اس پر ہے کہ بٹائی جائز ہے، اس کو''سود'' پر قیاس کرنا غلط ہے، البتہ''مضاربت'' پر قیاس کرنا ھیج ہے، اور مضاربت جائز ہے۔

مزارعت جائز ہے

س ....اسلام میں مزارعت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تر مذی ، ابنِ ماجہ، نسائی ، ابوداؤد ، مسلم اور بخاری کی بہت ساری احادیث سے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت کوسودی کاروبار قرار دیا ہے ، مثلاً: رافع بن خدیج کے صاحبز ادے اپنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ایسے کام سے روک دیا ہے جو ہمارے لئے فائدہ مند تھا، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لئے زیادہ فائدہ مند ہے (ابوداؤد)۔

ایک دفعہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرایک کھیت کے پاس سے ہوا، آپ نے پوچھا: یہ س کی کھیت ہے؟ عرض کیا: میری کھیت ہے، تخم اور عمل میرا ہے اور زمین دُوسرے مالک کی ۔اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے سودی معاملہ طے کیا ہے (ابوداؤد)۔ ح. ۔۔۔۔۔ شریعت میں مزارعت جائز ہے، احادیثِ مبار کہ میں اور صحابہ کرام گئے کے ممل سے اس کا جواز ثابت ہے۔ جن احادیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ایسی مزارعت پرمجمول ہیں جن میں غلط شرائط لگادی گئی ہوں۔

نوٹ:..... بٹائی یا مزارعت سے متعلق تمام مشہور احادیث کی تفسیر اگلے سوال کے جواب میں ملاحظ فر مالی جائے۔

بٹائی کے متعلق حدیث بخابرہ کی شخقیق

س .....کیا حدیثِ مخابرہ میں بٹائی کی ممانعت آئی ہے؟ جبیبا که 'بینات' کے ایک مضمون سے واضح ہوتا ہے۔

ج.....''بینات'' بابت ذی الحبه ۱۳۸۹ه (فروری ۱۹۷۰ء) میں محترم مولانا محمر طاسین





صاحب زید مجد ہم نے'' رِبا'' کے بہتر اُبواب پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:
''اسی طرح مزارعت کو بھی ایک حدیث میں ورباء سے
تعبیر کیا گیا ہے، اور دُوسری حدیث میں اس کو نہ چھوڑنے والوں کو
ویسی ہی دھمکی دی گئی ہے جو قرآن میں'' رِبا''سے باز نہآنے والوں
کودی گئی ہے:

"عن رافع بن حديج رضى الله عنه أنه زرع أرضًا فمر به النبى صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله: لمن اللزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعى وبدرى وعملى لى الشطر ولبنى فلان الشطر. فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك."

(ابوداؤد ج:۱ ص: ۱۲ طبح الجاجم المحمد)

رجمه: دولت رافع بن خدی رضی الله عنه سے
مردی ہے کہ انہوں نے ایک کھیتی کاشت کی، وہاں سے رسول الله صلی
الله علیه وسلم کا گزرہوا، جبکہ وہ اس کو پانی دے رہ جے تھے، آپ صلی الله
علیه وسلم نے دریافت فرمایا کہ: یہ س کی کھیتی ہے اور کس کی زمین ہے؟
میں نے جواب دیا: کھیتی میرے نے اور عمل کا نتیجہ ہے، اور آدھی پیدا وار
میری اور آدھی بنی فلال کی ہوگی۔ اس پر آپ صلی الله علیه وسلم نے
فرمایا: تم نے رِبا اور سود کا معاملہ کیا، زمین اس کے مالکول کو واپس کردو
اور اینا خرج ان سے لے لو۔ "

"عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله."

(ابودا و ٢:٦ ص: ١٢١ المع التج ايم سعد)







ترجمہ:.....'' حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ: جو شخص'' مخابر ہ'' کو نہ جیجوڑ ہے، اس کواللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔''

ید دونوں روایتیں چونکہ مولا نامحترم کے مضمون میں محض بر تبییل تذکرہ آگئ ہیں،
اس لئے ان کے مالۂ و ماعلیہ سے بحث نہیں کی گئی۔اس سے عام آ دمی کو بیغلط فہمی ہو سکتی ہے
کہ اسلام میں'' مزارعت' مطلقاً'' رِبا'' کا حکم رکھتی ہے، اور جولوگ بیہ معاملہ کرتے ہیں ان
کے خلاف خدا اور رسول کی جانب سے اعلانِ جنگ ہے۔لیکن اہلِ علم کو معلوم ہے کہ
''مزارعت'' اسلام میں مطلقاً ممنوع نہیں۔

مولانا کی تحریر کی وضاحت کے لئے توا تناا جمال بھی کافی ہے کہ مزارعت کی بعض صور تیں ناجا رُز ہیں، ان احادیث میں ان ہی سے ممانعت فرمائی گئی ہے، اور ان پر''رِبا''
(سود) کا اطلاق کیا گیا ہے۔ مولانا موصوف اس اطلاق کی توجیہ کرنا چاہتے ہیں کہ:''رِبا''
کی مختلف قسمیں ہیں، جن میں قباحت و بُر ائی کے اعتبار سے فرق و تفاوت ہے۔ احادیث میں بعض ایسے معاثی معاملات کو جن میں''رِبا'' سے ایک گونہ مشابہت و مماثلت پائی جاتی محقی''رِبا'' سے ایک گونہ مشابہت و مماثلت پائی جاتی تھی ''رِبا'' سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی طرح مزارعت (کی ناجا مُزصورتوں) کو بھی ''رِبا'' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن بعض ملاحدہ نے ان کو غلط محمل برمحمول کیا ہے، اس بنا پرضروری ہوا کہ اس اجمال کی تفصیل بیان کی جائے اور ان روایتوں کا ضحیح ممل بیان کیا جائے۔

(۱) عربی میں ''مزارعت'' اور''خابرۃ''ہم معنی ہیں ،بعض حضرات نے بیفرق کیا ہے کہ نجے زمین کے مالک کی جانب سے ہوتو یہ ''مخابرۃ'' ہے۔ شاہ ولی مالک کی جانب سے ہوتو یہ ''مخابرۃ'' ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلو کی رحمہ اللہ کھتے ہیں:

"والمزارعة أن تكون الأرض البذر لواحد، والعمل والبقر من الآخر، والمخابرة أن تكون الأرض لواحد، والبغر والعمل من الآخر، ونوع آخر أن يكون العمل من أن تكون الأرض لواحد، والبندر والبقر والعمل من الآخر." (جَة الله البالغ حـ ٢:٢ صـــ ١١٤)







ایک شخص جواپنی زمین خود کاشت نہیں کرسکتا، یانہیں کرتا، وہ اسے کاشت کے لئے کسی دُوسرے کے حوالے کر دیتا ہے،اس کی کئی صورتیں ہوسکتی ہیں:

اوّل: ..... بیر کہ وہ اسے ٹھیکے پر اُٹھادے اور اس کا معاوضہ زَرِنفتہ کی صورت میں وصول کرے۔ اسے عربی میں "کسواء الأرض" کہا جاتا ہے، فقہاء اسے اِجارات کے ذیل میں لاتے ہیں اور بیصورت بالا نفاق جائز ہے۔

دوم:..... بیرکه ما لک، زَرِنقند وصول نه کرے، بلکه پیداوار کا حصه مقرّر کر لے،اس کی پھر دوصورتیں ہیں:

ا:..... یہ کہ زمین کے کسی خاص قطعے کی پیدادار اپنے لئے مخصوص کرلے، یہ صورت بالا تفاق ناجائز ہے اور احادیثِ مخابرہ میں اسی صورت کی ممانعت ہے، جبیبا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

۲: ..... به که زمین کے کسی خاص قطعے کی پیداوارا پنے لئے مخصوص نہ کرے، بلکہ بیہ طے کیا جائے کہ کل پیداوار کا اتنا حصہ ما لک کو ملے گا اورا تنا حصہ کا شنکار کو (مثلاً: نصف، نصف)۔

یہ صورت مخصوص شرا کط کے ساتھ جمہور صحابہؓ و تا بعینؓ کے نز دیک جائز اور رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ کے ممل سے ثابت ہے، چنانچہ:

"عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: عامل النبى صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع."

(صیح بخاری ج:۱ ص:۳۱۳، صیح مسلم ج:۲ ص:۱۶، جامع ترندی ص:۲۱۸، ابوداؤد ص:۴۸۸، ابن ماجه ص:۵۷، طحاوی ج:۲ ص:۲۸۸) الله عنهما سے الف: سن مر رضی الله عنهما سے مرابع من مرابع مرا

الف ...... حضرت حبراللد بن عمر رق اللد نهما سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اہلِ خیبر سے بیہ معاملہ طے کیا تھا کہ زمین (وہ کاشت کریں گے اوراس) سے جو پھل یا غلہ





حاصل ہوگااس کا نصف ہم لیا کریں گے۔''

"عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: أعطی رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر بالشطر ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم." (طوری ج:۲ ص:۲۸۸،ابوداو ص:۲۸۸ برایت بنی رواحة فقاسمهم، " (طوری ج:۲ ص:۲۸۸،ابوداو ص:۲۸۸ برای الله عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے خیبر کی زمین نصف پیداوار پر انھادی تھی، چرعبدالله بن رواحه کو بٹائی کے لئے بھیجا کرتے تھے۔" میبر کی زمین الله عنه سے روایت ہے کہ جیبر کی زمین الله تعالی نے "فی "کے طور پر دی تھی ...... تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان (یہودِ خیبر) کو حسبِ سابق بحال رکھا اور پیداوارا بنے لئے اوران کے لئے نصف رکھی، اور عبدالله بن رواحه کو اس کی تقسیم پر مامورفر مایا تھا۔"

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، معاذبن جبل، حذیفہ بن بمان، سعد بن ابی وقاص، ابن عمر، ابن عباس جیسے اکا برصحابہ (رضی اللہ عنہم) سے مزارعت کا معاملہ ثابت ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری دور تک مزارعت پر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔

چنانچ سلم میں حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما كاارشادم وى ہے:
"كنا لا نسرى بالخبر بأسًا حتّى كان عام أول فزعم دافع أن نبى الله صلى الله عليه وسلم نفى عنه."

(صحح مسلم ج:٢ ص:١١)
ترجمہ: "" جمم مزارعت میں كوئى مضا لَقَةَ نہيں سجھتے ہے،
اب يہ پہلاسال ہے كدرافع كہتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم







نے اس ہے منع فر مایا ہے۔'' ایک اور روایت میں ہے:

"كان ابن عمر رضى الله عنهما يكرى مزارعه على عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر، وعمر، وعشمان، وصدرًا من امارة معاوية ثم حدِّث عن رافع بن خديج أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع."

ترجمہ: ..... '' حضرت ابنِ عمر رضی الله عنهما اپنی زمین کرائے (بٹائی) پر دیا کرتے تھے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثان رضی الله عنهم کے زمانے میں، اور حضرت معاویہ رضی الله عنه کے ابتدائی دور میں ۔ پھر انہیں رافع بن خدر کی رضی اللہ عنه کی روایت سے یہ بتایا گیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پراٹھانے سے منع کیا ہے۔''

ایک اور روایت میں ہے:

"عن طاؤس عن معاذ بن جبل: أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به الى يومك هذا."

ترجمہ:.....''حضرت طاؤسؒ سے روایت ہے کہ معاذین جبل رضی اللہ عنیہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمراور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے عہد تک میں زمین بٹائی پردی تھی، پس آج تک اسی پڑمل ہور ہاہے۔''

حضرت معاذبن جبل رضی اللّٰدعنه کا به واقعه یمن سے متعلق ہے، آنحضرت صلی





الله عليه وسلم نے انہيں قاضی کی حیثیت ہے يمن بھيجا تھا۔ وہاں کے لوگ مزارعت کا معامله کرتے تھے، حضرت معاذ رضی الله عنه نے ، جن کو آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے '' حلال و حرام کاسب سے بڑاعالم' فر مايا تھا، اس ہے منع نہيں فر مايا بلکہ خود بھی مزارعت کا معاملہ کيا۔ حضرت طاؤسؓ به کہنا چا ہے ہیں کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم کے فرستادہ (حضرت معاذ بن جبل ؓ) نے يمن کی اراضی میں جوطریقہ جاری کیا تھا، آج تک اسی پڑمل ہے۔

اس باب کی تمام روایات و آثار کا استیعاب مقصود نہیں ، نہ بیمکن ہے ، بلکہ صرف یہ د کیھنا ہے کہ دورِ نبوت اور خلافت ِ راشدہ کے دور میں اکابر صحابہ گا اس پرعمل تھا اور مزارعت کے عدمِ جواز کا سوال کم از کم اس دور میں نہیں اُٹھا تھا، جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں مزارعت کی اجازت ہے اور احادیث ِ ' مخابرہ'' میں جس مزارعت کی اجازت ہے اور احادیث ِ ' مخابرہ'' میں جس مزارعت کی وہ شکلیں مراد ہیں جودورِ جا بلیت سے چلی آتی تھیں۔

بعض دفعه ایک بات کسی خاص موقع پرخصوص اندازاور خاص سیاق میں کہی جاتی ہے، جولوگ اس موقع پر حاضر ہوں اور جن کے سامنے وہ پورا واقعہ ہو، جس میں وہ بات کہی گئے تھی، انہیں اس کے مفہوم کے سجھنے میں دِقت پیش نہیں آئے گی، مگر وہی بات جب کسی ایسے خض سے بیان کی جائے جس کے سامنے نہ وہ واقعہ ہوا ہے جس میں بیربات کہی گئی تھی، نہ وہ متعلم کے اندازِ تخاطب کو جانتا ہے، نہ اس کے لب و لہج سے واقف ہے، نہ کلام کے بعد ہ مفہوم کو نہ مجھ پائے تو محلِ تجب نہیں: ''شنیدہ سیاق کی اسے خبر ہے، اگر وہ اس کلام کے جے مفہوم کو نہ مجھ پائے تو محلِ تجب نہیں: ''شنیدہ کے بود ما نند دیدہ'' یہی وجہ ہے کہ آیات کے اسبابِ نزول کو علم تفییر کا اہم شعبہ قرار دیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

"والذي لا الله غيره! ما نزلت من اية من كتاب الله الا وأنا أعلم فيمن نزل وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لأتيته."

(الاتقان،النوع الثامن)

ترجمه:..... "اس ذات كي قتم جس كے سواكو كي معبود نہيں!







تاب الله کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہوکہ وہ کس کے حق میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔اور اگر مجھے کسی ایسے خص کاعلم ہوتا جو مجھ سے بڑھ کر کتاب الله کاعالم ہواور وہاں سواری جاسمتی تو میں اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا۔'
وہاں سواری جاسمتی تو میں اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا۔'
اسی قسم کا ایک ارشاد حضرت علی کرتم اللہ وجہ کا بھی نقل کیا گیا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے:
والله! ما نیزلت اید الله وقد علمت فیم اُنزلت
والله! ما نیزلت اید قلبًا عقولًا ولسانًا سؤلًا۔'
واین اُنزلت ان رہی و ھب لی قلبًا عقولًا ولسانًا سؤلًا۔'
رالاتقان،النوع الثمانون)

ترجمہ: "" بخدا! جو آیت بھی نازل ہوئی، مجھے معلوم ہے کہ کس واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ میرے رَبِّ نے مجھے بہت سجھنے والا دِل، اور بہت پوچھنے والی زبان عطاکی ہے۔''

اور یہی وجہ ہے کہ تن تعالی نے: "إِنَّا نَـحُنَ نَزَّ لَنَا اللِّهِ تُحَرَّ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ "كا وعدہ پوراكر نے كے لئے جہال قرآن مجيد كے ايك ايك شوشے كومخفوظ ركھا، وہاں آتخضرت صلى الله عليه وسلم كي عملى زندگى كے ايك ايك گوشے كى بھى حفاظت فرمائى، ورنہ خدا جانے ہم قرآن برٹھ و برٹھ كركيا كيا نظريات تراشاكرتے...! اور يہى وجہ ہے كہ تمام ائم مجتهدين كے ہاں بدأ صول تعليم كيا گيا كہ كتاب الله اور سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كا تھيك مفہوم سمجھنے كے لئے بيد و يكھنا ہوگا كہ اكابر صحابة نے اس پر كيسے عمل كيا اور خلافت و راشدہ كے دور ميں اس كے كمامعنى سمجھے گئے۔

یدا کابر صحابہ جومزارعت کا معاملہ کرتے تھے، مزارعت کی ممانعت ان کے لئے صرف شنیدہ نہیں تھی، دیدہ تھی۔ وہ بیجانتے تھے کہ مزارعت کی کون می قسمیں زمانۂ جاہلیت سے رائج تھیں، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کوممنوع قرار دیا۔اور مزراعت کی کون می صورتیں باہمی شقاق وجدال کی باعث ہوسکتی تھیں، آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان کی اصلاح







فرمائی۔ مزارعت کی جائز و ناجائز صورتوں کو وہ گویااسی طرح جانے تھے جس طرح وضو کے فرائض وسنن سے واقف تھے۔ ان میں ایک فرد بھی ایسانہیں تھا جو مزارعت کے سی ناجائز معا معاطے پڑمل پیرا ہو، ظاہر ہے کہ اس صورت میں کسی نگیر کا سوال کب ہوسکتا تھا؟ بیصورت عال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور تک قائم رہی۔ مزارعت کے جواز وعدم جواز کا مسئلہ پوری طرح بدیہی اور روشن تھا، اور اس نے کوئی غیر معمولی نوعیت اختیار نہیں کی بھی ۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت ارشدہ کے بعد پچھے طالات ایسے پیش آئے جن سے بیمسئلہ بدیہی کے بجائے نظری بن گیا، اور بحث و تمحیص کی ایک صورت پیدا ہوگئ ۔ غالبًا بعض لوگوں نے مسئلہ مزارعت کی نوا کتوں کو پوری طرح ملحوظ نہ رکھا اور مزارعت کی بعض ایک صورتیں وقوع میں آنے لگیں جن سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اس برصحا بہ کرام ٹے نئیر فرمائی اور مزارعت سے ممانعت کی احادیث بیان فرمادیں۔

رصحا بہ کرام ٹے نئیر فرمائی اور مزارعت سے ممانعت کی احادیث بیان فرمادیں۔

"نہ کی رسُول اللہ صَدَّ ہے اللہ عَدِّ کی اسلام عَن

الْمُزَارَعَةِ." "نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيُــهِ وَسَلَّمَ عَنِ

تهى رسون المرصى الله تحديد وسمم الله تحديد وسمم المُخَابَرةِ."

"نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كِرَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كِرَاءِ اللهُ رُض."

ترجمه: "" " تخضرت صلى الله عليه وسلم نے " مزارعت " سے منع فر مایا ہے، آنخضرت صلى الله علیه وسلم نے " مخابرت " سے منع فر مایا ہے، آنخضرت صلى الله علیه وسلم نے زمین کوکرا میہ پر دینے سے منع فر مایا ہے۔ "

ادھربعض لوگوں کوان احادیث کامفہوم سجھنے میں دِفت پیش آئی، انہوں نے بیا سمجھا کہان احادیث کا مقصد ہرفتم کی مزارعت کی ففی کرنا ہے۔اس طرح بیمسکلہ بحث ونظر کا موضوع بن گیا۔



المفرست ١





اب ہمیں بیدد کھنا ہے کہ جوافاضل صحابہ کرامؓ اس وقت موجود تھے، انہوں نے اس نزاع کا فیصلہ کس طرح فر مایا؟

۔ حدیث کی کتابوں میں ممانعت کی روایتیں تین صحابہؓ سے مروی ہیں: رافع بن خدیج، جابر بن عبداللّٰداور ثابت بن ضحاک، رضی اللّٰعنہم ۔

حضرت ثابت بن ضحاک رضی الله عنه کی روایت اگر چه نهایت مختصراور مجمل ہے، تا ہم اس میں پیتصر کے ملتی ہے کہ زمین کوزَ رِنفتہ پراُٹھانے کی ممانعت نہیں ہے۔

"ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها."

(صحیح مسلم ج.۲ ص:۱۳، طحاوی ج.۲ ص:۲۱۳، میں صرف پہلا جملہ ہے) ترجمہ:..... ''رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا اور زَرِ نفتر پر زمین دینے کا حکم فرمایا، اور فرمایا: اس کا مضا نُق نہیں''

حضرت جابر اور حضرت رافع رضی الله عنهما کی روایات میں خاصا تنوّع پایا جاتا ہے، جس سے ان کا صحیح مطلب سمجھنے میں اُلمجھنیں پیدا ہوئی ہیں، تا ہم مجموعی طور پر دیکھئے تو ان کی گئی تشمیں ہیں،اور ہرتتم کا الگ الگمل ہے۔

حفرت رافع رضی الله عنه کی روایات کے بارے میں یہاں''خاصے توّع'' کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، حضراتِ محدثین اسے'' إضطراب'' سے تعبیر کرتے ہیں۔ اِمام ترمذی رحمہ الله فرماتے ہیں:

"حديث رافع حديث فيه اضطراب، يروى هلذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته، ويروى عنه عن ظهير بن رافع، وهو أحد عمومته، وقد روى هلذا الحديث عنه على روايات مختلفة."

(مامع ترمذي ج: اص:۲۲۱)





إمام طحاوی رحمه الله فرماتے ہیں:

"وأما حديث رافع بن خديج رضى الله عنه فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب من أجلها."

(شرح معانی الآثار ج:۲ ص:۲۸۵، کتاب المزرعة والمهاقاة) شاه ولی الله محدث و ہلوی رحمه الله فرماتے ہیں:

"وقد اختلف الرواة في حديث رافع بن خديج اختلافًا فاحشًا." (جَة الله البالغه ج:٢ ص:١١)

اوّل: .....بعض روایات میں ممانعت کا مصداق مزارعت کا وہ جاہلی تصوّر ہے جس میں یہ طے کرلیا جاتا تھا کہ زمین کے فلاں عمدہ اور زَرخیز ٹکڑے کی پیداوار مالک کی ہوگی اور فلاں جھے کی پیداوار کا شدّکار کی ہوگی ،اس میں چند در چند قباحتیں جمع ہوگئ تھیں۔

اوّلاً:.....معاشی معاملات باہمی تعاون کے اُصول پر طے ہونے جاہئیں،اس کے برعکس بیمعاملہ سراسرظلم واستحصال اورا یک فریق کی صریح حق تلفی پرمبنی تھا۔

ثانیاً:..... بیشرط فاسد اور مقتضائے عقد کے خلاف تھی، کیونکہ جب کسان کی محنت تمام پیداوار میں کیسے لازم ہے کہاس کا حصہ تمام پیداوار میں سے دیاجائے۔

ثالثاً:..... یہ تمار کی ایک شکل تھی، آخراس کی کیا ضانت ہے کہ مالک یا کسان کے لئے جوقطعہ مخصوص کر دیا گیا ہے، وہ ہارآ وربھی ہوگا؟

رابعاً:....اس قسم کی غلط شرطوں کا متیجہ عموماً نزاع وجدال کی شکل میں برآ مد ہوتا ہے، ایسے جا، بلی معاملے کو برداشت کر لینے کے معنی میہ سے کہ اسلامی معاشر ہے کو ہمیشہ کے لئے جدال وقبال کی آ ماج گاہ بنادیا جائے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے توان کے ہاں اکثر و بیشتر مزارعت کی یہی غلط صورت رائج تھی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی، غلط معاملے سے منع فرمایا اور مزارعت کی تیجے صورت پرعمل کرکے نے اس کی اصلاح فرمائی، غلط معاملے سے منع فرمایا اور مزارعت کی تیجے صورت پرعمل کرکے دکھایا۔ مندرجہ ذیل روایات اس پروشنی ڈالتی ہیں:





"عن رافع بن خديج حدّثنى عمّاى أنهم كانوا يكرُون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبُت على الأربعاء أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدراهم؛ فقال رافع: ليس بها بأسٌ بالدينار والدراهم، و كأنّ الذي نُهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة."

الف: ..... "رافع بن خدی رضی الله عنه کہتے ہیں:

میرے چابیان کرتے تھے کہ آنخضرے سلی الله علیه وسلم کے زمانے
میں لوگ زمین مزارعت پردیتے تو پیشرط کر لیتے کہ نہر کے متصل کی
پیداوار ہماری ہوگی، یا کوئی اوراستثنائی شرط کر لیتے (مثلاً: اتنا غلہ ہم
پہلے وصول کریں گے، پھر بٹائی ہوگی)، آنخضرت صلی الله علیه وسلم
نے اس سے منع فرمایا۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے حضرت رافع اسے کہا: اگر ذَرِ نقد کے عوض زمین دی جائے اس کا کیا حکم ہوگا؟ رافع نے
نے کہا: اس کا مضا کھنہ ہیں!لیٹ گہتے ہیں: مزارعت کی جس شکل کی
ممانعت فرمائی گئی تھی، اگر حلال وحرام کے فہم رکھنے والے غور کریں تو
کہاناس کا مضا خربیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں معاوضہ ملنے نہ ملئے
کا اندیشہ (مخاطرہ) تھا۔"

"حدثنى حنظلة بن قيس الأنصارى قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على











المأذيانات واقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء الاهذا فلذلك زجر عنه، وأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به."

بن خدت کی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ: سونے چاندی (رَرِنقر)

بن خدت کی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ: سونے چاندی (رَرِنقر)

کے عوض زمین ٹھیکے پر دی جائے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: کوئی مضا کقہ نہیں! دراصل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو مزارعت کرتے تھے (اور جس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا) اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ زمین دار، زمین کے ان قطعات کو جو نہر کے کناروں اور نالیوں کے سروں پر ہوتے تھے، اور پیداوار کا پچھ حصہ بھی طے کے ان قطعات کو جو نہر کے کناروں اور نالیوں کے سروں پر ہوتے تھے، اپنے لئے مخصوص کر لیتے تھے، اور پیداوار کا پچھ حصہ بھی طے کر لیتے، بسااوقات اس قطع کی پیداوار ضائع ہوجاتی اور اس کی مخوظ رہتی ، بھی برعکس ہوجاتا۔ اس زمانے میں لوگوں کی مزارعت کا بس یہی ایک دستورتھا، اس بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی ہے منع کیا، لیکن اگر کسی معلوم اور قابلِ ضانت چیز کے بد لے میں زمین دی جائے تواس کا مضا کہ نہیں۔''

اس روایت میں حضرت رافع رضی الله عنه کابیجمله خاص طور پر توجه طلب ہے:

"فلم يكن للناس كراء الاهذا."

ترجمه:.....''لوگول کی مزارعت کالبس یہی ایک دستورتھا۔''

اوران کی بعض روایات میں پیھی آتا ہے:

ترجمه:....."ان دنول سونا جاندی نهیں تھے۔"

اس كا مطلب ...والله اعلم ... يهي موسكتا ہے كه آمخضرت صلى الله عليه وسلم جب







مدینه طیبہ تشریف لائے، ان دنوں زمین ٹھکے پر دینے کا رواج تو قریب قریب عدم کے برابرتھا، مزارعت کی عام صورت بٹائی کی تھی، کیکن اس میں جابلی قیود وشرائط کی آمیزش تھی، آمخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم نے نفسِ مزارعت کونہیں بلکہ مزارعت کی اس جابلی شکل کوممنوع قرار دیا اور مزارعت کی تیجے صورت معین فر مائی۔ بیصورت وہی تھی جس پر آمخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے اہلِ خیبر سے معاملہ فر مایا، اور جس پر آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آئے بعدا کا برصحابی نے عمل کیا۔

"جابر بن عبدالله رضى الله عنه يقول: كنا فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالمأذيانات فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك." (شرح معانى الآثار للطياوى ج:٢ ص:٢٨٩)

ج: ..... ' حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرمات بین: ہم آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں زمین لیا کرتے تھے نصف پیداوار پر، تہائی پیداوار پر، اور نہر کے کناروں کی پیداوار پر، آپ صلی الله علیه وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا۔''

د:.....نسعد بن ابی وقاص رضی الله عنه فرماتے ہیں:
لوگ اپنی زمین مزارعت پر دیا کرتے تھے، شرط یہ ہوتی تھی کہ جو
پیداوار گول (الساقیہ) پر ہوگی اور جو کنویں کے گردوپیش پانی سے
سیراب ہوگی، وہ ہم لیا کریں گے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس
سے نہی فرمائی، اور فرمایا: سونے چاندی پر دیا کرو۔''

"عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنه كان يكرى مزارعه على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وصدرًا من امارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى





عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر الى رافع وذهبت معه فسأله، فقال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء شيء من التين." (صحح بخارى ج:اص: ۳۱۵) هذا من التين." (صحح بخارى ج:اص: ۳۱۵)

عنها اپنی زمین مزارعت پر دیا کرتے تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنهم کے دور میں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور تک بھی۔ پھران میں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور تک بھی۔ پھران سے بیان کیا گیا کہ رافع بن خدتی گئے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے، حضرت ابن عمر میں بھی ساتھ تھا، ان سے دریافت کیا، انہوں نے فرمایا: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا: آنچضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ ابنِ عمر نے فرمایا: آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ ہماری مزارعت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے ہماری مزارعت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بیداوار کے عوض ہوا کرتی تھی جونہروں پر ہوتی تھی اور پچھ گھاس کے عوض ، (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے منع فرمایا تھا)۔''

حضرت رافع بن خدت کی ، جابر بن عبدالله ،سعد بن ابی وقاص اور عبدالله بن عمر رضی الله عنهم کی ان روایات سے به بات صاف ظاہر ہوتی ہے که مزارعت کی وہ جابلی شکل کیاتھی جس سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے منع فر مایا تھا۔

دوم:.....نهی کی بعض روایات اس پرمحمول ہیں کہ بعض اوقات زائد قیود وشرائط کی وجہ سے معاملہ کنندگان میں نزاع کی صورت پیدا ہوجاتی تھی ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اس سے تو بہتر یہ ہے کہتم اس قتم کی مزارعت کے بجائے ذَرِنفتر



المرت المرات





پرزمین دیا کرو۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کو جب یہ خبر پنچی که رافع بن خدی رضی الله عنه مزارعت مے نع فرماتے ہیں ، تو آپ نے افسوس کے لہج میں فرمایا:

"یعف و الله لو افع بن خدیج، أنا و الله أعلم

بالحدیث منه، انما رجُلان -قال مسدد: من الأنصار ثم

اتفقا - قد اقتتلا، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم:

ان کان هذا شأنكم فلا تكو و االمزارع."

(ابوداؤد ص: ۴۸۱ دالفظ لهٔ ۱، ابنِ ملجه ص: ۱۷۷) ترجمه: ..... "الله تعالی رافع کی مغفرت فرمائے، بخدا! میں اس حدیث کوان ہے بہتر سمجھتا ہوں ۔''

قصہ بیتھا کہ آنخضرت سلی اللّه علیہ وسلم کی خدمت میں انصار کے دو شخص آئے ان کے مابین مزارعت پر جھگڑا تھا،اورنو بت مرنے مارنے تک پہنچ گئ تھی، (قسد اقت سلا) آنخضرت سلی اللّه علیہ سلم نے فرمایا:

> "ان کان هذا شأنکم فلا تکروا المزارع." ترجمه:....."بب تمهاری حالت به ب تو مزارعت کا معالمه بی نذکرو."

رافعٌ نے بس اتنی بات س لی: ' تم مزارعت کامعاملہ نہ کیا کرؤ'۔

"عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: كان أصحاب المزارع يكرون فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساق من الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساق من الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا فى بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال: اكروا بالذهب والفضة."





ترجمہ: سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمین دارا پنی زمین اس پیداوار کے عوض جونہروں پر ہوتی تھی، دیا کرتے تھے، وہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مزارعت کے سلسلے میں جھگڑا کیا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس پرمزارعت نہ کیا کرو، بلکہ سونے چاندی کے عوض دیا کرو۔''

اُن دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص مقدمے کا فیصلہ فرماتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کو فہمائش کی تھی کہوہ آئندہ''مزارعت'' کے بجائے زَرِنقد پرز مین لیا دیا کریں۔

سوم:.....احادیثِ نہی کا تیسرامحمل میتھا کہ بعض لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد زمین تھی اور بعض ایسے بیاج اور ضرورت مند تھے کہ وہ وُوسروں کی زمین مزارعت پر لیتے ، اس کے باوجودان کی ضرورت بوری نہ ہوتی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، جن کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اراضی تھی ، ہدایت فرمائی تھی کہ وہ حسنِ معاشرت ، مواسات ، اسلامی اُخوّت اور بلنداخلاقی کا نمونہ پیش کریں اور اپنی زائد زمین ایپ ضرورت مند بھائیوں کے لئے وقف کردیں ، اس پر انہیں اللہ کی جانب سے جوا جرو اور بلنداخلاقی کانہونہ پین کا وہ حاصل کرتے تھے۔

"عن رافع بن حديج رضى الله عنه قال: مو النبى صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج، فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفان أعطانيها بالأجر، فقال: لو منحها أخاه. فأتى رافع الأنصار، فقال: ان رسول الله نهاكم عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة رسول الله أنفع لكم." (نائى ج:٢ ص:١٥١) ترجمه: ..... "رافع بن فدى رضى الله عنه عروايت بح ترجمه: ..... "رافع بن فدى رضى الله عنه عروايت بح ترجمه: ..... "رافع بن فدى رضى الله عنه عروايت بح ترخمه الله عليه وسلم ايك انصارى كى زين پرسے كررك،







یہ صاحب محتاجی میں مشہور تھے،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: بیز مین کس کی ہے؟ اس نے بتایا کہ فلال شخص کی ہے، اس نے مجھا مجرت پردی ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کاش!وہ اپنے بھائی کو بلاعوض دیتا۔ حضرت رافع رضی اللہ عنہ انصار کے پاس گئے، ان سے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہ مہیں ایک ایسی چیز سے روک دیا ہے جو تہارے لئے نفع بخش تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تمیل تہارے لئے اس سے زیادہ نافع ہے۔''

"عن جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله

عليه وسلم يقول: من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها."

ترجمہ:..... ''حضرت جاہر رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جس کے پاس زمین ہو،اسے چاہئے کہ وہ کسی کو ہبہ کردے یاعاریۃً دے دے۔''

"عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى صلى الله عنهما: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا."

ترجمہ: "" 'ابنِ عباس رضی اللّه عنہما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: البتہ یہ بات کہ تم میں سے ایک شخص اپنے بھائی کواپنی زمین کا شت کے لئے بلاعوض دے دے اس سے بہتر ہے کہ اس پرا تنا اتنا معاوضہ وصول کرے۔'

لینی ہم نے مانا کہ زمین تمہاری ملکیت ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ قانون کی کوئی قوّت مہمریان کی مزارعت سے نہیں روک سکتی ، کیکن کیا اسلامی اُخوّت کا تقاضا یہی ہے کہ تمہارا بھائی بھوکوں مرتارہے، اس کے بچے سکتے رہیں، وہ بنیا دی ضرورتوں سے بھی محروم رہے، کیکن تم اپنی ضرورت سے زائد زمین جہے تم خود کا شت نہیں کر سکتے، وہ بھی اسے معاوضہ لئے







بغیردینے کے لئے تیار نہ ہو؟ کیاتم نہیں جانتے کہ مسلمان بھائی کی ضرورت پورا کرنے پر حق تعالی شانہ کی جانب سے کتنا اجروثواب ملتا ہے؟ بید چند گئے جوتم زمین کے عوض قبول کرتے ہو، کیااس اُجروثواب کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟

آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور حضرات مهاجرین کی مدینه طیب تشریف آوری کے بعد حضرات انصار یف ناسلامی مهمانوں کی معاشی کفالت کا بارگراں جس خندہ پیشانی سے اُٹھایا، اِیثار ومرقت، مدردی وغم خواری اور اُخوّت ومواسات کا جواعلی نمونه پیش کیا، نهی عن کواء الأرض کی احادیث بھی اسی سنہری معاشی کفالت کا ایک باب ہے۔ اوام بخاری رحمہ الله نے ان احادیث پریہ باب قائم کر کے اسی طرف اشارہ کیا ہے: "باب ما کان اُصحاب النبی صلی الله علیه وسلم یواسی بعضهم بعضًا فی الزراعة و الشمرة."

(صحیح بخاری ج:۱ ص:۳۱۵)

ذراتصور کیجے! ایک چووٹا سا قصبہ (المدینہ) اس میں انصار گی کل آبادی ہی کتی تھی؟ ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ لے دے کریہی زمینیں! جواسلام سے پہلے خودان کی اپنی ضروریات کے لئے بھی بھد مشکل کفالت کرتی ہوں گی، ان کی جاں نثاری و بلند ہمتی نے مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کریہ عہد کرلیا تھا کہ ہم اپنی اوراپنے بال بحوں کی نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی کفالت کریں گے۔ انہوں یہ عہد جس طرح نبھایاوہ سب کو معلوم ہے (رضی اللہ عنہم و ارضاهم و جزاهم عن الاسلام و المسلمین خیر السب کو معلوم ہے (رضی اللہ عنہم و ارضاهم و جزاهم عن الاسلام و المسلمین خیر حضرات انصار ان واکناف سے کھنے کھنے کرقافلوں کے قافلے یہاں جمع ہور ہے تھاور محزات انصار الاسلام ، کتنے معاشی ہو جھ کرسکتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بستی اور اس کے یہ چند گئے چے ''انصار الاسلام'' کتنے معاشی ہو جھ کے کرسکتا ہے کہ یہ یہوں گے ، لیکن صدآ فرین ان وفاکیش فدائیوں کو! کہ ایک لمحے کے کئے انہوں نے اس ہو جھ سے اُ کتا ہے کا احساس تک نہیں کیا ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے انہوں نے اس ہو جھ سے اُ کتا ہے کا احساس تک نہیں کیا ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہمانوں کی خاطر اپنا سب کھی پیش کر دیا ، گویاان کا اپنا کی خیم نیس کی خاطر اپنا سب کھی پیش کر دیا ، گویاان کا اپنا کے خیم نے کھی انہوں کی خاطر اپنا سب کے پیش کر دیا ، گویاان کا اپنا کے خیم نور کی خاطر اپنا سب کے پیش کر دیا ، گویاان کا اپنا کے خیم نور کی خاطر اپنا سب کے پیش کر دیا ، گویاان کا اپنا کے خیم نور کی خاطر اپنا سب کے پیش کر دیا ، گویاان کا اپنا کے خیم نور کی خاطر اپنا سب کے پیش کر دیا ، گویاان کا اپنا کے خیم نور کی خاطر اپنا سب کے پیش کر دیا ، گویاان کا اپنا کے خیم نور کی خاطر اپنا سب کے کھی تا کو بیا کی کا دیا تا کیا کے خوالے کی خاطر اپنا سب کے کہا کہ کی کر دیا ، گویاان کا اپنا کی خور کی خاطر اپنا سب کے کھی تا کہ کی کی کی کی کی کی کا در اس کو کی خاطر اپنا سب کے کی خاطر اپنا سب کے کی خاطر اپنا سب کے خور کی کی کی کی کی کی کی کی کر کی کی کو کی کی کر کی کو کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کی کر کر کر کی کر کر کر کر کی کر کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کیا کر کر









رسول الله صلى الله عليه وسلم كانقا، اوران كى حيثيت محض رسول الله صلى الله عليه وسلم كارندول كى هى ۔ سوچنا چاہئے كه ان حالات ميں ' انصار الاسلام' كواگر رسول الله صلى الله عليه وسلم يه فرماتے ہيں: ' جس كے پاس زمين ہووہ اپنے بھائى كو ہبه كردے يا اسے عارية و دے دے' كيا اس كے بيم عنى ہول كے كه اسلام ميں مزارعت كا باب ہى سرے سے مفقود ہے؟ ان احادیث كو مدينہ طيبہ كے معاشى دباؤاور حضراتِ انصار كى ' كفالتِ اسلامية' كے ليسِ منظر ميں پڑھا جائے تو صاف نظر آئے گا كه ان كا منشا يہ نہيں كه اسلام ميں مزارعت ناجائز ہے، (اگر ايسا ہوتا تو خود آنخضرت صلى الله عليه وسلم اور اكابر صحابة بيه معامله كيوں كرتے؟) بلكه ان كا منشا يہ ہے كہ بقول سعدي ً:

ہر چہ درویشاں را است وقف مختاجاں است آپ اپنی ضرورت پوری کیجئے اور زائداً زضرورت کو ضرورت مندوں کے لئے حسبۂً للدوقف کرد بیجئے، یہ تھے احادیث ِنہی کے تین محمل، جس کی وضاحت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمائی، اور جن کا خلاصہ حضرت شاہ ولی اللہ درحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں میہے:

"وكان وجوه التابعين يتعاملون بالمزارعة، ويدل على الجواز حديث معاملة أهل خيبر وأحاديث النهى عنها محمولة على الاجارة بما على المأذيانات أو قطعة معينة، وهو قول رافع رضى الله عنه، أو على التنزيه والارشاد، وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما، أو على مصلحة خاصة بذلك الوقت من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة حيئنذ، وهو قول زيد رضى الله عنه، والله أعلم!" (جَة الله البائع ج:٢ ص:١١١) ترجمه: والله أعلم!" (جوازكي ويل المرتابين مرارعت كا معاملة حيئند على الكرتابين مرارعت كا معاملة حيئند على المرتابين مرارعت كا معاملة حيئند على المرتابين مرارعت كا معاملة حيئند كالين المن خير سمعاملكي





حدیث ہے، اور مزارعت سے ممانعت کی احادیث یا تو الیی مزارعت

رمجمول ہیں جس میں نہروں کے کناروں (ماذیانات) کی پیداواریا

کسی معین قطعے کی پیداوار طے کرلی جائے، جیسا کہ حضرت رافع رضی

اللہ عنہ نے فرمایا، یا تنزیہ وارشاد پر، جیسا کہ حضرت ابنِ عباس رضی

اللہ عنہ نے فرمایا، یا اس پر محمول ہیں کہ مزارعت کی وجہ سے بکثرت

مناقشات پیدا ہو گئے تھے، اس مصلحت کی بنا پر اس سے روک دیا گیا،
مناقشات پیدا ہو گئے تھے، اس مصلحت کی بنا پر اس سے روک دیا گیا،
حسیا کہ حضرت زیدرضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، واللہ اعلم!''

قریب قریب یہی تحقیق حافظ ابنِ جوزی گئے نے''التحقیق'' میں، اور اِمام خطائی ؓ نے

قریب قریب یہی تحقیق حافظ ابنِ جوزی ؓ نے''التحقیق'' میں، اور اِمام خطائی ؓ نے

''محالم السنن' میں کی ہے، مگر اس مقام پر حافظ تو ریشتی شارح مصائح (رحمہ اللہ) کا کلام

بہت فیس وشین ہے، و فرماتے ہیں:

''مزارعت کی احادیث جوموَلف (صاحبِ مصابیّ)
نے ذکر کی ہیں اور جودُ وسری کتبِ حدیث میں موجود ہیں، بظاہران
میں تعارض واختلاف ہے،ان کی جع قطیق میں مخضراً پیکہا جاسکتا ہے
کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے نہی مزارعت کے باب
میں کئی حدیثیں سی تھیں جن کے ممل الگ الگ تھے، انہوں نے ان
میں کئی حدیثیں سی تھیں جن کے ممل الگ الگ تھے، انہوں نے ان
سب کو ملاکر روایت کیا، یہی وجہ ہے کہ وہ بھی فرماتے ہیں: ''میر ب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے''، بھی کہتے ہیں: ''میر ب
چیاؤں نے جھے خبر دی' بعض احادیث میں ممانعت کی وجہ یہ کہ وہ لوگ
غلط شرائط لگا لیتے تھے اور نامعلوم اُجرت پر معاملہ کرتے تھے، چنانچہ
اس کی ممانعت کردی گئی۔ بعض کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی اُجرت میں
اس کی ممانعت کردی گئی۔ بعض کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی اُجرت میں
ان کا جھڑ ا ہوجا تا تا آ تکہ نوبت لڑائی تک پہنچ جاتی۔اس موقع پر
ان کا جھڑ ا ہوجا تا تا آ تکہ نوبت لڑائی تک پہنچ جاتی۔اس موقع پر
ان کا جھڑ ا ہوجا تا تا آ تکہ نوبت لڑائی تک پہنچ جاتی۔اس موقع پر





تو مزارعت کامعامله ہی نہ کرؤ' ہیہ بات حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه نے بیان فرمائی ہے۔ بعض احادیث میں ممانعت کی وجہ بیہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس بات کو پسندنہیں فرمایا کہ مسلمان اینے بھائی سے زمین کی اُجرت لے، بھی ایسا ہوگا کہ آسان سے برسات نہیں ہوگی، مجھی زمین کی روئیدگی میں خلل ہوگا، اندریں صورت اس بے جارے کا مال ناحق جا تارہے گا ،اس سے مسلمانوں میں باہمی نفرت وبغض کی فضا پیدا ہوگی ، بیمضمون حضرت ابنِ عباس رضی الله عنهما کی حدیث سے سمجھا جاتا ہے کہ: ''جس کی زمین ہو، وہ خود کاشت کرے یاکسی بھائی کو کاشت کے لئے دے دے' تا ہم پیر بطور قانون نہیں بلکہ مروّت ومواسات کے طور پر ہے۔ بعض احادیث میں ممانعت کا سبب بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کا شتکاری پر فریفتہ ہونے ،اس کی حرص کرنے اور ہمہتن اسی کے ہو ریخے کوان کے لئے پیندنہیں فرمایا، کیونکہ اس صورت میں وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بیٹھ رہتے ،جس کے نتیج میں ان سے غنیمت و فئ کا حصہ فوت ہوجا تا ( آخرت کا خسارہ مزید برآں رہا) اس کی دلیل ابواُ مامەرضى اللەعنە كى حديث ہے۔

راشارة الى ما رواه البخارى من حديث أبي أُمامة رضى الله عنه: لا يدخل هذا يبتا الا دخله الذل)\_''

اس تمام بحث كاخلاصه يہ بے كه اسلام ميں مزارعت نه مطلقاً جائز ہے، نه مطلقاً ممنوع، بلكه اس بات كى تمام احاديث كا مجموعى مفاد' كج دارومريز'' كى تلقين ہے، حضراتِ فقهائے اُمت نے اس باب كى نزاكتوں كو پورى طرح سمجھا، چنانچ تمام فقهى مسالك ميں '' كے دارومريز'' كى دقيق رعايت نظراً ئے گى، اور يہ بحث و تحقيق كاايك الگ موضوع ہے، والله ولى البداية و النهاية!



ا مارت





مکان کرایه پردیناجائزہے

س .....کرایہ جو جائیداد وغیرہ سے ملتا ہے کیا سود ہے؟ ہمارے ایک بزرگ جو دِین کی کافی سمجھ رکھتے ہیں، فر ماتے ہیں کہ:'' سود مقرّر ہوتا ہے، اور اس میں فائدے کی شکل بھی ہوتی ہے، نقصان کا پہلونہیں ہوتا، اور یہی صورت کرائے آمدنی کی ہے'' معلوم ہوا ہے، اگر چہ میں نے خود نہیں پڑھا ہے کہ محرّم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی جائیداد کے کرایہ کو''سود'' قرار دیا ہے۔

ح.....اگر جائیداد سے مرادز مین، مکان، دُکان وغیرہ ہے تو ان چیز وں کو کرایہ پر دینے کی حدیث میں اجازت آئی ہے، اس لئے اس کو''سود' سمجھنااور کہنا غلط ہے۔

زمین اور مکان کے کرایہ کے جواز پرعلمی بحث

س.....روزنامہ'' جنگ' میں ایک مضمون میں بتایا گیا ہے کہ زمین بٹائی پر دینا اور مکان کا کراپیلینا''سود''ہے۔ بیکہاں تک دُرست ہے؟

ت .....روزنامہ''جنگ''سارنومبر ۱۹۸۱ء کی اشاعت میں جناب رفیع اللہ شہاب صاحب کا ایک مضمون 'دسود کی مصطفوی تشریح'' کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ فاضل مضمون نگار نے اصادیث کے حوالے سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ:''اسلام زمین کو بٹائی پردیئے اور مکان کرائے پر چڑھانے کو سود قرار دیتا ہے'' چونکہ اس سلسلے میں بہت سے سوالات آرہے ہیں، اس لئے بعض اکا برنے تھم دیا کہ ان مسائل کی وضاحت کردی جائے تو مناسب ہوگا کہ قارئین کے لئے موصوف کی تحریر پوری نقل کردی جائے تا کہ موصوف کے مناسب ہوگا کہ قارئین کے لئے موصوف کی تحریر پوری نقل کردی جائے تا کہ موصوف کے مناوران مسائل کی وضاحت کے شبحفے میں کوئی البحض نہ رہے۔

موصوف لكھتے ہيں:

''ملکِعزیز میں نظامِ مصطفیٰ کی طرف پیش قدمی جاری ہے،لیکن اس مقصد کے لئے جس قدر ہوم ورک کی ضرورت ہے



إهريته





جارے اہل علم اس کی طرف پوری توجہ نہیں دے رہے بلکہ اہم ترین معاملات تک میں محض سنی سائی باتوں پراکتفا کی جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال' سود' ہے جو اسلام میں سب سے شکین جرم ہے۔ اس جرم کی شکینی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآنِ حکیم نے کسی انسانی جان کے قتل کرنے کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ کین سود کو اس سے بھی زیادہ شکین جرم قرار دیتے ہوئے اسے اللہ اور رسول سے لڑائی قرار دیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اسلام کے سب سے شکین جرم کے بارے میں ابھی تک غفلت سے کام لے درہے ہیں۔

عام طور پر ہمارے ہاں بینک سے ملنے والے منافع کوسود سمجھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جتنے معاملات بھی اس سکین جرم کی تعریف میں آتے ہیں، ان سے پہلو تھی کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام (جو نظام مصطفیٰ کی ضد ہے) نے اسلامی ممالک میں اپنے پنج گاڑر کھے ہیں۔ جب سود کے اُحکامات نازل ہوئے تھے اس وقت بینک نام کی کوئی چیز نہ تھی، احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ان اُحکامات کے نزول کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروباری مقامات پر تشریف لے گئے اور مختلف قسم کے کاروباری مقامات پر تشریف لے گئے اور مختلف قسم کے کاروباری تفصیلات دریافت کیس، اور ایسے تمام معاملات کہ جن میں بغیر کسی محنت کے منافع حاصل ہوتا، مثلاً: آٹر ہست کا کاروبار، اسے بغیر کسی محنت کے منافع حاصل ہوتا، مثلاً: آٹر ہست کا کاروبار، اسے آپ نے سودقر اردیا۔ (نیل الاوطار ج:۵ ص:۱۵۲)

تفسیر مواہب الرحمٰن کے صفحہ:۱۲۱ پر درج ہے کہ: اسی سلسلے میں آپ گھیتوں میں بھی گئے تو وہاں حضرت رافع بن خدج (جوایک کھیت کا کاشت کر رہے تھے) سے ان کی







ملاقات ہوئی، آپ نے بھتی باڑی کی تفصیلات پوچھیں، توانہوں نے بتایا کہ زمین فلال خص کی ہے اور وہ اس میں کام کررہے ہیں، جب فصل ہوگی تو دونوں فریق برابر بانٹ لیں گے۔ آپ نے فرمایا: تم سودی کاروبار کر رہے ہو، اس لئے اسے ترک کرکے اتنی محنت کا معاوضہ لے لو۔ (سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب المخابرہ، ج:۲) معاوضہ لے لو۔ (سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب المخابرہ، ج:۲) ایک دُوسر سے صحابی جابر بن عبداللہ ہے جب بھیتی باڑی کی بہی تفصیلات سنیں تو آپ نے فرمایا کہ: جو زمین کے بٹائی کے معاصلے کو ترک نہ کرے گا وہ اللہ اور رسول کے ساتھ لڑائی کے لئے معاصلے کو ترک نہ کرے گا وہ اللہ اور رسول کے ساتھ لڑائی کے لئے تیار ہوجائے۔

خیال رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی بٹائی کے حوالے سے جو سود کی تشریح فرمائی آج کے جدید دور کے بڑے ماہر ین معاشیات بھی اس کی یہی تعریف فرماتے ہیں۔ لارڈ کینز جودور جدید کا ایک عظیم ماہر معاشیات ہے، اپنی مشہور کتاب جزل تھیوری کے صفحہ: ۲۲۲۲ اور ۲۲۳۲ میں سود کی تعریف کرتے ہوئے کھتا ہے کہ: ''زمانۂ قدیم میں سود زمین کے کرائے کی شکل میں ہوتا تھا جسے آج کل بٹائی کا نظام کہتے ہیں۔''

بہت سے صحابہ کرام گے پاس اپنی خود کاشت سے زائد زمین تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی بٹائی کے معاملے کو سود قرار دے دیا تو انہوں نے اسے بیچنے کا پروگرام بنایا، لیکن جب اس سلسلے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے اس زائد زمین کو بیچنے کی اجازت نہ دی، بلکہ فرمایا کہ: اپنے ضرورت مند بھائیوں کومفت دے دو۔ اپنی زمین کسی کومفت دے دو۔ اپنی زمین کسی کومفت دے دی بار باراس







سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دریافت کی اور آپ نے ہر باریہی جواب دیا۔ بخاری شریف اور مسلم میں اس مضمون کی گئ احادیث ہیں۔

بعض اصحاب رسول کے پاس فاصل اراضی تھیں، آپ نے فرمایا کہ: جس کے پاس زمین ہووہ یا تو خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو بخش دے، اورا گرا نکار کرے تو اپنی زمین روک رکھے۔
(نیل الاوطار ج: ۵ ص:۲۹۰)

مخضریه که سود کی اس تشریح کے ذریعه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے زمین کی خرید و فروخت سے منع فر مایا۔ خیال رہے کہ اس زمانے میں زمین ہی سرمایہ داری کا بڑا ذریعہ تھی۔

سرمایه داری کا دُوسرا بڑا ذریعه مکانات ہے، یہ مکانات نیادہ تر مکہ شریف میں واقع ہے، کیونکہ وہ ایک بین الاقوامی شہر تھا جہاں لوگ جج اور تجارت کے مقاصد کے لئے آتے جاتے ہے، آپ نے مکہ شریف کے مکانوں کا کرایہ بھی سود قرار دے کر مسلمانوں کواس کے لینے ہے منع کردیا، اور فرمایا کہ:''جس نے مکہ شریف کی دُکانوں کا کرایہ کھایاس نے گویاسود کھایا۔''

(مدایه ج:۲ ص:۵۷، مطبوعه دبلی)

ید دونوں معاملات ایسے ہیں کہ ان میں لگائے ہوئے سرماید کی قیمت دن بدن برطق رہتی ہے، جبکہ بینک میں جمع شدہ رقم کی قیمت دن بدن گھٹی جاتی ہے، اس لئے مذکورہ بالا دونوں معاملات کا سود، بینک کے سود سے کئی درجے زیادہ خطرناک ہے۔ اُمید ہے کہ علمائے اسلام عامة الناس کو سود کی یہ مصطفوی تشریح سمجھا کر انہیں شریعت اسلامی کی رُوسے سب سے براے مگین جرم سمجھا کر انہیں شریعت اسلامی کی رُوسے سب سے براے مگین جرم





ہے بچانے کی کوشش کریں گے۔''

ح.....فاضل مضمون نگارنے اپنے پورے مضمون میں ایک توافسانہ طرازی اور تاریخ سازی سے کا م لیا ہے، اور پھرتمام مسائل پرایک خاص ذہن کوسا منے رکھ کرغور کیا ہے، ان کے ایک ایک نکتے کا تجزید ملاحظ فرمائے۔

## مزارعت:

جناب رفیع الله شہاب کے مضمون کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی زمین خود
کاشت کرے اس کے لئے تو زمین کی پیداوار حلال ہے، کین اگرکو کی شخص اپنی زمین کی
خود کاشت نہ کر سکے بلکہ اسے بٹائی پر دے دے یا ٹھکے اور مستاُ جری پر دے دے تو یہ سود
ہے، کیونکہ بقول ان کے:'' ایسے تمام معاملات سود ہیں جن میں بغیر کسی محنت کے منافع
حاصل ہوتا ہے' اور وہ اس نظریے کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ بینظریہ
موجودہ دور کے سوشلزم کا تو ہوسکتا ہے، مگر اسلام سے اس نظریے کا کوئی تعلق نہیں۔

موصوف نے مزارعت کی ممانعت کے سلسلے میں ابوداؤد کے حوالے سے حضرت رافع بن خدت کا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کی دوروا پیش نقل کی ہیں، جن میں مخابرۃ کو' سود' قرار دیا گیا ہے۔ کاش! وہ اسی کے ساتھ ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے جوان احادیث کے راوی ہیں، اس کی وجہ بھی نقل کر دیتے تو مسئلہ سے طور پر منقح ہوکر سامنے آجا تا۔ آئے! ان دونوں بزرگوں ہی سے دریا فت کریں کہ اس ممانعت کا منشا کیا تھا؟

"عن رافع بن خديج حدثنى عمّاى أنهم كانوا يكرُون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبُت على الأربعاء أو بشىء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فيهانا النبى على الدينار والدراهم؟ فقال رافع: ليس بها بأسٌ بالدينار والدراهم، وكأنّ الذى نُهى عن ذلك ما لو نظر فيه ذوُو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من





المخاطرة." (صحيح بخاري ج:١ ص:١١٥)

الف: ..... ' رافع بن خدن رضی الله عنه کہتے ہیں:
میرے چابیان کرتے تھے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے
میں لوگ زمین مزارعت پردیت تو بیشر طکر لیتے کہ نہر کے متصل کی
پیداوار ہماری ہوگی یا کوئی اورا سٹنائی شرط کر لیتے (مثلاً: اتنا غلہ پہلے
ہم وصول کریں گے پھر بٹائی ہوگی)، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے
اس سے منع فرمایا ۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے حضرت رافع سے کہا:
اس سے منع فرمایا ۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے حضرت رافع شے کہا:
اگر زَرِنقد کے موض زمین دی جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ رافع نے
ہمانعت فرمائی گئی تھی اگر حلال وحرام کی فہم رکھنے والے لوگ غور
کریں تو بھی اسے جائز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں معاوضہ ملنے نہ
مانع کا ندیشہ (مخاطرہ) تھا۔''

نیز رافع بن خدرج رضی الله عنه کی اس مضمون کی روایات کے لئے دیکھئے: صحیح مسلم ج:۲ ص:۱۳، ابوداؤد ص:۸۸، ابنِ ملجه ص:۹۵، نسائی ج:۲ ص:۱۵۳، شرح معانی الآثار ج:۲ ص:۲۱۴،وغیرہ۔

"حدثنى حنظلة بن قيس الأنصارى قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المأذيانات واقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء الاهذا فلذلك زجر عنه، وأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به."





ترجمہ: ..... 'دخظلہ بن قیس گہتے ہیں کہ: میں نے رافع بن خدی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ: سونے چاندی ( زَرِنقلہ) کے عوض زمین ٹھیے پر دی جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: کوئی مضا کقہ نہیں! دراصل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو مزارعت کرتے تھے (اور جس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا) اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ زمین دار، زمین کے ان قطعات کو جو نہر کے کناروں اور نالیوں کے سروں پر ہوتے تھے، اپنے کئے مخصوص کر لیتے تھے اور پیداوار ضائع ہوجاتی اور اس کی کر لیتے، بسااوقات اس قطعے کی پیداوار ضائع ہوجاتی اور اس کی مخوظ رہتی، بھی برعکس ہوتا، اس زمانے میں لوگوں کی مزارعت کا بس یہی ایک دستور تھا، اس بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ لیکن اگر کسی معلوم اور قابل ضائت چیز کے بدلے میں زمین دی جائے تو اس کا مضا گھنہیں۔''

'' حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ: ہم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں زمین لیا کرتے تصفف پیداوار پر، تہائی پیداوار پراور نہر کے کناروں کی پیداوار پر، آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس منع فرمایا تھا۔'' (مسلم ج:۲ ص:۱۲)

حضرت رافع اور حضرت جابر رضی الله عنهما کے ارشادات ہی سے معلوم ہوا کہ سخضرت سلی الله علیہ وسلم نے مزارعت کی مطلقاً ممانعت نہیں فرمائی تھی، بلکہ مزارعت کی مطلقاً ممانعت نہیں فرمائی تھی، بلکہ مزارعت کی مطلقاً ممانعت نہیں، مثلاً: یہ کہ زمین کے ان غلط صورتوں کو' رِبا'' فرمایا تھا جن میں ناجائز شرطیں لگادی جائیں، مثلاً: یہ کہ ذرمین کے فلاں زَر خیز قطعے کی پیداوار مالک کو ملے گی اور باقی پیداوار تہائی یا چوتھائی کی نسبت سے تقسیم ہوگی، اس قسم کی مزارعت (جس میں غلط شرطیں رکھی گئی ہوں) با جماع اُمت ناجائز ہے۔ مزارعت سے ممانعت کی بیتو جیہ جو حضرت رافع اور حضرت جابر رضی اللہ عنہمانے







خود فرمائی ہے، وہ دیگرا کا برصحابہ کرامؓ ہے بھی منقول ہے، مثلاً:

"عن سعد قال: كنّا نكرى الأرض بما على السواقى من الزرع، وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة." (ابوداؤد ص: ٢١٨، شرح معانى الآثار وطحاوى ص: ٢١٥) ترجمه: "سعد بن الى وقاص رضى الله عنه فرمات بيل كه: لوگ اپنى زمين مزارعت پرديا كرتے تھے، شرط يه بوتى تھى كه جو پيداوار (الساقيم) پر ہوگى اور جوكنويں كردو پيش پانى سے سيراب ہوگى وہ ہم ليا كريں گے۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم في اس سے نهى فرمائى اور فرمايا: سو في عائدى پرديا كرو."

اس فتم کی مزارعت کوجیسا که إمام لیث سعدؓ نے فر مایا،حلال وحرام کی فہم رکھنے والاکوئی شخص حلال نہیں کہ سکتا۔

جس شخص نے اسلام کے معاملاتی نظام کا صحیح نظر سے مطالعہ کیا ہوا سے معلوم ہوگا کہ شریعت نے بعض معاملات کوان کے ذاتی خبث کی وجہ سے ممنوع قرار دیا ہے، بعض کو غیر منصفانہ قیود و شرائط کی وجہ سے، اور بعض کواس وجہ سے کہ ان میں اکثر منازعات و مناقشات کی نوبت آسکتی ہے۔ مزارعت کی بیصور تیں جن غلط قیود و شرائط پر ہوتی تھیں ان میں لڑائی جھگڑ ہے کی صور تیں کھڑی ہوجاتی تھیں۔ اس لئے ان کی ممانعت قرینِ مصلحت ہوئی، چنا نچہ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کوئم ہوا کہ حضرت رافع بن خد تی رضی اللہ عنہ مزارعت سے منع کرتے ہیں، توانہوں نے فرمایا:

"يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله! أعلم بالحديث منه، انما رجُلان - قال مسدد: من الأنصار ثم اتفقا - قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع."

(ابوداؤد ج:۲ ص:۸۱۱، ابن ماجه ص:۷۷۱)







ترجمه: ...... الله تعالی رافع کی مغفرت فرمائے ، بخدا! میں اس حدیث کوان سے بہتر سمجھتا ہوں ، قصہ بیہ ہوا تھا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں انصار کے دو خص آئے جن کے درمیان مزارعت کا جھگڑا تھا ، اور نوبت مرنے مارنے تک پہنچ گئ تھی ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب تمہاری بیحالت ہے تو تم مزارعت کا معاملہ نہ کیا کرو۔''

"عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: كان أصحاب المزارع يكرون فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساق من النه عليه وسلم الله عليه وسلم النه صلى الله عليه وسلم فاختصموا فى بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال: اكروا بالذهب والفضة."

ترجمہ: ..... "سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمین دارا پنی زمین اس پیداوار کے عوض دیا کرتے تھے جو نہروں اور گولوں پر ہوتی تھیں، وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مزارعت کے سلسلے میں جھگڑا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مزارعت نہ کیا کرو، بلکہ سونے چاندی کے عوض دیا کرو۔ "

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مطلق مزارعت کے معاملے سے ممانعت نہیں فرمائی گئی تھی بلکہ یہ ممانعت نہیں فرمائی گئی تھی بلکہ یہ ممانعت خاص ان صورتوں سے متعلق تھی جن میں غلط شرائط کی وجہ سے نزاع واختلاف کی نوبت آتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زمین کو زَرِنقد پر ٹھیکے پردینے کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ اس لئے فاضل مضمون نگار کا یہ نظریہ سرے







سے باطل ہوجا تا ہے کہ:''ایسے تمام معاملات، جن میں بغیر کسی محنت کے منافع حاصل ہوتا ہے، اسے آپ نے ''سود'' قرار دیا۔''اگر مزارعت کی ممانعت کا سب یہ ہوتا کہ اس میں بغیر محنت کے منافع حاصل ہوتا ہے تو یہ علت تو زمین کو ٹھیکے اور مستأجری پر دینے میں بھی پائی جاتی ہے، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کیونکر دے سکتے تھے۔

الغرض! فاضل مضمون نگارجس نظر نے کواسلام اور محدرسول الدھلی الدھلیہ وسلم کی طرف منسوب کررہے ہیں اور جس پرجدید دور کے لادین ماہرین معاشیات کو بطور سندپیش فرمارہے ہیں، اسلام سے اس کا دُور کا بھی کوئی واسط نہیں، اور نہ ان احادیث کا میہ مفہوم ہے جوموصوف نے اپنے نظر یے کی تائید میں نقل کی ہیں۔ یہ بڑی سنگین بات ہے کہ ایک اُلٹا سیدھا مفروضہ قائم کر کے اسے جھٹ سے رسول الدھلی الدھلیہ وسلم کی طرف منسوب کردیا جائے، اور لوگوں کو باور کرایا جائے کہ یہی اسلام کا نظریہ ہے، جسے نہ صحابہ کرام ٹے تھمجھا، نہ تا بعین ؓ نے، اور نہ بعد کے اکابرین اُمت نے…!

یہاں بیعرض کردینا بھی ضروری ہے کہ مزارعت کا معاملہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے دور سے آج تک مسلمانوں کے درمیان رائج چلا آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں:

"عن أبى جعفر رحمه الله قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة لا يزرعون على الثلث والربع، وزارع على وسعد بن مسالك وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وعروة وال أبى بكر وال عمر وال على وابن سيرين، وقال عبدالرحمٰن بن الأسود: كنت أشارك عبدالرحمٰن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وان جاءوا بالبذر فلهم كذا." (صحح بخارى جنا ص٣١٣) ترجمه: "" من عنده الله فرمات بين كه: ترجمه: "" من عنده الله فرمات بين كه:





مدینه طیبه میں مہاجرین کا کوئی خاندان ایبانہیں تھاجو بٹائی کا معاملہ نہ
کرتا ہو۔ حضرت علیؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت عبداللہ بن
مسعودؓ، حضرت عمر بن عبدالعزیرؓ، حضرت قاسمؓ، حضرت عروہؓ، حضرت
ابوبکرؓ کا خاندان، حضرت عمرؓ کا خاندان، ابنِ
سیرینؓ ان سب نے مزارعت کا معاملہ کیا۔ عبدالرحمٰن بن اسودؓ کہتے
ہیں کہ میں عبدالرحمٰن بن بزیدؓ سے کھتی میں شراکت کیا کرتا تھا، اور
حضرت عمرضی اللہ عنہ لوگوں سے اس طرح معاملہ کرتے تھے کہ اگر
حضرت عمرضی اللہ عنہ لوگوں سے اس طرح معاملہ کرتے تھے کہ اگر
حضرت عمر ضی اللہ عنہ لوگوں سے اس طرح معاملہ کرتے تھے کہ اگر
اگر کا شکارتے خود ڈالیس توان کا اتنا حصہ ہوگا۔''

انصاف کیا جائے کہ کیا یہ تمام حضرات، رفیع اللہ شہاب صاحب کے بقول ''سودخور''اورخدااوررسول سے جنگ کرنے والے تھے…؟

ز مین کی خرید و فروخت:

فاضل مضمون نگارنے زمین کی خرید و فروخت کو بھی ''سودی کاروبار'' شارکیا ہے، اور اس لئے انہوں نے ایک عجیب وغریب کہانی تصنیف فرمائی ہے، چنانچے کھتے ہیں:

" بہت سے صحابہ کرامؓ کے پاس اپنی خود کاشت سے زائد زمین تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی بٹائی کے معاملے کوسود قرار دیا تو انہوں نے اس کو بیچنے کا پروگرام بنایا، لیکن جب انہوں نے اس سلسلے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپؓ نے اس زائد زمین کو بیچنے کی اجازت نددی، بلکہ فرمایا کہ: ایپ ضرورت مند بھائیوں کومفت دے دو۔ اپنی زمین کسی کومفت دینا آسان نہ تھا، اس لئے اکثر صحابہؓ نے بار بار اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دریافت فرمائی اور آپؓ نے ہر باریہی جواب دیا، بخاری شریف اور مسلم میں اس مضمون کی کئی احادیث ہیں۔"











شہاب صاحب نے اپنی تصنیف کردہ کہانی کے لئے سیح بخاری وضیح مسلم کی گئ احادیث کا حوالہ دیا ہے، حالانکہ بیساری کی ساری داستان موصوف کی اپنی طبع زاد ہے، سیح بخاری وضیح مسلم کی کسی حدیث میں بیذ کرنہیں کہ:

الفٰ:.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بٹائی کوسود قرار دیا تھا۔ ب:.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اس حکم کوسن کرصحا بہ کرام ؓ نے فاضل اراضی کے فروخت کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔

ج:.....انہوں نے اپنایہ پروگرام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرکے آپؓ سے زمین فروخت کرنے کی اجازت جا ہی تھی۔

د:.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کے اس پروگرام کومستر دکردیا تھا اور زمین فروخت کرنے کی ممانعت فرمادی تھی۔

ہ:..... باوجوداس کے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین فروخت کرنے سے صریح ممانعت فرمادی تھی اوراس کوسود قراردے دیا تھا، کین صحابہ کرام اُ بار بارآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت طلب کرتے تھے، اور ہر باران کو یہی جواب ماتا تھا۔
فاضل مضمون نگار نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے - اس کہانی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ہم کی سیرت وکر دار کا جونقشہ کھینچا ہے، کیا عقل سلیم اس کو قبول کرتی ہے ...؟
سب جانتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجرین رُفقاء کے ساتھ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ طیبہ کی اراضی کے ما لک انصار شمے، ان حضرات کا کردار زمینوں کے معاصلے میں کیا تھا؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری سے دوواقعات قل کرتا ہوں:

"عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قالت الأنصار للنبى صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل، قال: لا، فقالوا: فتكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا."

( صحح بخارى ج: اص ٣١٢)

( ق بحاری ن.۱۰ ( ۱۲.۰۰ )





اوّل: .....حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضراتِ انصار ؓ نے یہ درخواست کی کہ ہمارے یہ باغات ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم کردیجئے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں ، بلکہ تم کام کیا کرواور ہمیں پیداوار میں شریک کرلیا کرو، سب نے کہا: سمعنا واطعنا۔

"عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنسًا رضى الله عنه قال: أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين فقالت الأنصار: حتَّى تقطع لاخواننا من المهاجرين مثل الذى تقطع لنا ....الخ."

(صیح بخاری ج:۱ ص:۳۲۰)

دوم: ...... یہ کہ جب بحرین کا علاقہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرِ نگیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلاکر انہیں بحرین کے علاقے میں قطعاتِ اراضی (جا گیریں) دینے کی پیشکش فرمائی ،اس پر حضراتِ انصار نے عرض کیا: یارسول اللہ! جب تک آپ اتنی ہی جا گیریں ہمارے مہاجر بھائیوں کو عطانہیں کرتے ،ہم یہ قبول نہیں کرتے ۔

کیا انہیں حضراتِ انصار ﷺ کے بارے میں شہاب صاحب یہ داستان سرائی فرما رہے ہیں کہ:''سود کی حرمت س کر انہوں نے اپنی زمین فروخت کرنے کا پروگرام بنایا تھا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ممانعت کے باوجود وہ اس سودخوری پر مصر سے'' کیا ستم ہے کہ جن''انصارِ اسلام'' نے خدا اور رسول کی رضا کے لئے اپناسب کی طاقہ یا تھا ،ان پر ایسی گھناؤنی تہمت تر اثنی کی جاتی ہے ...!

خلاصہ بید کہ زمین کی خرید و فروخت کی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے قطعاً ممانعت نہیں فرمائی، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے دور سے آج تک زمینوں کی خرید و فروخت ہوتی رہی ہےاور بھی کسی نے اس کو' سود'' قرار نہیں دیا۔

فاضل مضمون نگارنے ''نیل الاوطار'' کے حوالے سے جوروایت نقل کی ہے کہ: ''بعض اصحاب رسول کے پاس فاضل اراضی تھی، آپ گ



www.shaheedeislam.com









نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہووہ یا تو خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو بخش دے،اورا گرا نکار کریتوا پنی زمین کوروک رکھے۔'' یہ حدیث صحیح ہے، مگر اس سے نہ مزارعت کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور نہ زمینوں کی خرید وفروخت کا ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے، چنا نچیجے بخاری ومسلم میں جہاں بیہ حدیث ذکر کی گئی ہے وہاں اس کی شرح بھی بایں الفاظ موجود ہے:

> "قال عمرو: قلت لطاؤس: لو تركت المخابرة فانهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: أي عمرو! فاني أعطيهم وأعينهم وان أعلمهم أخبرني يعنى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، وللكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خيرٌ له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا."

(صحیح بخاری ص:۱۳۱۳، صحیح مسلم ج:۲ ص:۱۴) ترجمہ:..... 'عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ: میں نے حضرت طاؤس سے کہا کہ: آب بٹائی کے معاملے کوچھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا ہے۔انہوں نے فر مایا:اے عمر و! میں غریب کسانوں کوز مین دے کر ان کی اعانت کرتا ہوں ، اورلوگوں میں جوسب سے بڑے عالم ہیں ، لینی حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فر مائی، بلکہ آپ صلی الله عليه وسلم نے بيفر مايا تھا كەتم ميں كاايك شخص اپنے بھائى كواپنى زمين بغیرمعاوضے کے کاشت کے لئے دے دے بیاس کے لئے بہتر ہے بجائے اس کے کہاس پر پچھ مقرّرہ معاوضہ وصول کرے۔'' مطلب یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدارشا دایثار ومواسات کی تعلیم کے





لئے تھا، چنانچہ إمام بخاری نے ان احادیث کو حسب ذیل عنوان کے تحت درج فر مایا ہے: "باب ما کان أصحاب النبي صلى الله عليه

وسلم يواسى بعضهم بعضًا في المزارعة."

ترجمہ:.....'اس کا بیان کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ؓ زراعت کے بارے میں ایک دُوسرے کی کیسے غم خواری کرتے تھے۔''

اں حدیث کی نظیرا یک دُوسری حدیث ہے جوشیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے:

"بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل على راحلة له قال: فجعل يصرف بصره يمينًا وشماًلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، قال: فذكر حتى رأينا أن لا قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أن لا حق لأحد منا في فضل."

ترجمہ:.....نجم لوگ آنخضرے سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں سے کہ ایک آدمی ایک اُونٹی پر سوار ہوکر آیا اور دائیں بائیں نظر گھمانے لگا، (وہ ضرورت مند ہوگا) پس آنخضرے سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے پاس زائد سواری ہووہ ایسے شخص کودے ڈالے جس کے پاس سواری نہیں، اور جس کے پاس زائد تو شہ ہووہ ایسے شخص کودے دے جس کے پاس تو شنہیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں مختلف چیزوں کا تذکرہ فرمایا، یہاں تک کہ ہم کو یہ خیال ہوا کہ زائد چیز میں ہم میں سے سی کاحق نہیں ہے۔''





بلاشبہ بیاعلیٰ ترین مکارمِ اخلاق کی تعلیم ہے، اور مسلمانوں کو اسی اخلاقی بلندی پر مونا چاہئے ، کین کون عقل مند ہوگا جو بید عویٰ کرے کہ اسلام میں زائداً زحاجت چیز کار کھنایا اسے فروخت کرنا ہی ممنوع وحرام ہے؟ ٹھیک اسی طرح اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو بٹائی یا کرایہ پر دینے کے بجائے اپنے ضرورت مند بھائیوں کومفت دینے کی تعلیم فرمائی تو بیا خلاق ومروّت اور غم خواری ومواسات کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، کیکن اس سے بیئتہ کشد کرنا کہ اسلام، زمین کی بٹائی کو یا اس کی خرید وفروخت کو 'سود' قرار دیتا ہے، بہت بڑی جرائت ہے…!

سخن شناس نه دلبرا! خطاای جااست

مكانول كاكرابيه:

فاضل مضمون نگار کے نظریہ کے مطابق مکانوں کا کرایہ بھی''سود'' ہے،اس کئے انہوں نے پیافسانہ تراشاہے کہ:

''اس زمانے میں (یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں) زمین ہی سرمایہ داری کا بڑا ذریعہ تھا، سرمایہ داری کا دوسرا بڑا ذریعہ تھا، سرمایہ داری کا دوسرا بڑا ذریعہ کرایہ کے مکانات تھے، یہ مکان زیادہ تر مکہ شریف میں واقع تھے، کیونکہ وہ ایک بین الاقوا می شہرتھا، جہال لوگ جج اور تجارت کے مقاصد کے لئے آتے جاتے تھے، آپ نے مکہ شریف کے مکانوں کا کرایہ بھی سود قرار دے کر مسلمانوں کو اس سے منع کردیا، اور فرمایا کہ جس نے مکہ شریف کی دُکانوں کا کرایہ کھایا اس نے گواسود کھایا۔''

موصوف کا بیافسانہ بھی حسب عادت خودتر اشیدہ ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرمایہ داری کا ذریعہ نہ زمین تھی ، نہ مکانوں کا کرایہ تھا، چنانچہ مدینہ طیبہ میں زمینوں کے مالک حضراتِ انصار شھے، مگران میں سے سی کا نام نہیں لیا جاسکتا کہ وہ سرمایہ داری میں معروف تھا، اس کے برعکس حضرت عثمان غنی اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی داری میں معروف تھا، اس کے برعکس حضرت عثمان غنی اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی









الدُّعْنَهَا آنخَضِرت صلی الدُّعلیه وسلم کے زمانے میں بھی خاصے متمول تھے، حالانکہ وہ اس وقت نہ کسی زمین کے مالک تھے، نہ ان کی کرائے کی دُکا نیں تھیں، اور اہلِ مکہ میں بھی کسی ایسے شخص کا نام نہیں لیا جاسکتا جو محض کرائے کے مکانوں کی وجہ سے''سرمایہ دار'' کہلا تا ہو، تجب ہے کہ موصوف ہر جگہ افسانہ تراثی سے کام لیتے ہیں…!

پھر بیدا مربھی قابلِ ذکر ہے کہ اگر زمین کی ملکیت سر مابید داری کا ذریعہ تھی اور شہاب صاحب کے بقول آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اُحکام سر مابید داری ہی کے مثانے کے لئے دیئے تھے تو سوال بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کو جا گیریں کیوں مرحمت فر مائی تھیں؟ اگر ان کے اس فرضی افسانے کو تسلیم کرلیا جائے کہ اس زمانے میں زمین ہی سر مابید داری کا سب سے بڑا ذریعہ تھی تو کیا سخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرسر مابید داری کوفروغ دینے کا الزام عائد نہیں ہوگا...؟

موصوف کا بیکہنا کہ: ''کرائے کے مکان سب سے زیادہ مکہ مکر مہ ہی میں تھے، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکر مہ کے مکانوں کا کرا بیہ لینے سے منع فرمادیا'' بیہ بھی محض مہمل بات ہے۔ اگر بی حکم تمام شہروں کے لئے ہوتا تو صرف مکہ مکر مہم کی تخصیص کیوں کی جاتی ؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرایہ داری سے مطلقاً منع فرما سکتے تھے۔

موصوف نے ''ہدائیہ' کے حوالے سے جو حدیث نقل کی ہے، اس کا وجود حدیث کی گئی ہے، اس کا وجود حدیث کی گئی کتاب ہیں کہ کسی حدیث کے لئے صرف اس کا حوالہ کا فی سمجھا جائے۔اہلِ علم جانتے ہیں کہ ''ہدائیہ' میں بہت ہی روایات بالمعنی نقل ہوئی ہیں، اور بعض ایسی بھی جن کا حدیث کی کتابوں میں کوئی وجوز نہیں۔

اوراگر بالفرض کوئی حدیث مکہ مکر مہ کے بارے میں وارد بھی ہوتو کون عقل مند ہوگا جو مکہ مکر مہ کے خصوص اُ حکام کو دُوسری جگہ ثابت کرنے لگے۔ مکہ کی حدود میں درخت کا ٹنا اور پھول توڑنا بھی ممنوع ہے اور اس پر جزالا زم آتی ہے۔ وہاں شکار کرنا بھی حرام ہے، کیا ان اُ حکام کو دُوسری جگہ بھی جاری کیا جائے گا؟ مکہ مکر مہ کی حرمت کے پیشِ نظرا گر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مکانوں کے کرا یہ پر چڑھانے کو بھی ناپسند فرمایا ہوتو کون کہہ سکتا اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مکانوں کے کرا یہ پر چڑھانے کو بھی ناپسند فرمایا ہوتو کون کہہ سکتا







ہے کہ یہی حکم باقی شہروں کا بھی ہے؟

جہاں تک مکہ مُر سمہ کے مکانات کرائے پر چڑھانے کا حکم ہے، اس پراتفاق ہے کہ موسم جج کے علاوہ مکہ مُر سمہ کے مکانات کرائے پر دینا جائز ہے، البتہ بعض حضرات موسم جج میں اس کو پیند نہیں فرمائے تھے، انہی میں ہمارے امام ابوحنیفہ بھی شامل ہیں۔ لیکن جہورائمہ کے نزدیک موسم جج میں بھی مکانات کرائے پر چڑھانا دُرست ہے۔ ہمارے ائمہ میں امام ابو یوسف اور امام محرجھی اس کے قائل ہیں، اور فقہ خفی میں فتو کی بھی اسی قول پر ہے۔ مکہ مکر سمہ کے علاوہ دُوسر سے شہروں میں مکان کرایہ پر دیناسب کے نزدیک جائز ہے۔ آڑھت:

آ ڑھت اور دلالی کوسود قرار دینے کے لئے موصوف نے''نیل الاوطار'' جلد: ۵ صفحہ: ۴۲ کا کے حوالے سے بیکہانی درج فر مائی ہے:

''حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ان اُحکامات کے بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم کاروباری مقامات پر تشریف لے گئے، اور مختلف قسم کے کاروبار کی تفصیلات دریافت کیں اور ایسے تمام معاملات کو کہ جن میں بغیر کسی محنت کے منافع حاصل ہوتا ہے، مثلاً: آڑھت کا کاروبار، اسے آپ نے سود قرار دے دیا۔'

'' نیل الاوطار''کے نہ صرف محولہ بالا صفح میں ، بلکہ اس سے متعلقہ تمام آبواب میں بھی کہیں ہیکہانی درج نہیں کہ سود کے احکامات نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کی تفصیلات معلوم کرنے کے لئے بازار تشریف لے گئے ہوں اورایسے تمام معاملات کو جن میں بغیر محنت کے سرمایہ حاصل ہوتا ہے، آپ نے سود قرار دے دیا ہو۔ فاضل مضمون نگار کو غلط مفروضے گھڑنے اوران کے لئے فرضی کہانیاں تصنیف کرنے کا اچھا ملکہ ہے۔ یہاں بھی انہوں نے ایک عدد کہانی تصنیف فرمائی ، حالانکہ اگر ذرا بھی تاکل سے کام لیتے تو انہیں واضح ہوجا تا کہ یہ کہانی آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ﷺ کے کام لیتے تو انہیں واضح ہوجا تا کہ یہ کہانی آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ﷺ کے







حالات سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ اوّل تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کاروباری ان صورتوں سے واقف سے جواکٹر و بیشتر رائج تھیں، علاوہ ازیں تمام کاروباری حضرات بارگاہِ نبوی کے حاضر باش سے ،ان کے شب وروز اور سفر و حضر صحبت نبوی میں گزرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت فر ماسکتے سے کہ ان کے ہاں کون کون سی صورتیں رائج میں ۔ محض کاروبارکی تفصیلات معلوم کرنے کے لئے آپ کو بازار جانے کی زحمت کی ضرورت نبھی، اتفا قا بھی بازار کی طرف گزر ہوجانا دُوسری بات ہے۔

اورموصوف کا بیارشاد کہ:'' آپؓ نے تمام ایسے معاملات کو جن میں بغیر محنت کے سرمایہ حاصل ہوتا ہے، سود قرار دے دیا' یہ بھی موصوف کا خود تصنیف کر دہ نظریہ ہے، جسے وہ زبردتی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کررہے ہیں۔

جہاں تک'' آڑھت'' کا تعلق ہے جسے موصوف اپنے تصنیف کردہ نظریے کے مطابق'' سود'' فرمار ہے ہیں، حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے '' آڑھت'' کو'' تاج'' فرمایا ہے، چنانچہ جامع ترمذی میں بہ سنرصحے حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

"خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة فقال: يا معشر التجار! ان الشيطان والاثم حضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. قال الترمذى: حديث قيس بن أبى غرزة حديث حسن صحيح." (تذى ج:ا ص:۱۲۵،مطبوع جبانی دبلی) ترجمه: "رسول الله صلی الله عليه وسلم جمارے پاس تشريف لائے اور جمیں آڑھی اور دلال کہا جاتا تھا، آپ نے فرمایا: اے تاجروں کی جماعت! خريد وفروخت ميں شيطان اور گناه بھی شامل ہوجاتے ہیں، اس لئے اپنی خريد وفروخت ميں صدقه کی آميزش کیا کرو۔"







اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آڑھت کو بھی تجارت کی مدیس شار فر مایا ہے، کیونکہ آڑھتی یا بائع ( بیچنے والا ) کا وکیل ہوگا، یا مشتری (خریدنے والا ) کا دونوں صور توں میں اس کا تاجر ہونا واضح ہے۔

البتہ احادیثِ طیبہ میں آڑھت کی ایک خاص صورت کی ممانعت ضرور فرمائی گئ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی دیہاتی فروخت کرنے کے لئے کوئی چیز بازار میں لائے اور وہ اسے آج ہی کے نرخ پر فروخت کرنا جا ہتا ہو، کیکن کوئی شہری اس سے یوں کہے کہ میاں تم یہ چیز میرے پاس رکھ جاؤ، جب یہ چیز مہنگی ہوگی تو میں اس کوفروخت کر دُوں گا، اس کی ممانعت کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد، فقيل لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا."

(نیل الاوطارج:۵ ص:۱۶۲)

ترجمہ: شہر سے باہر نکل کر شجارتی قافلوں کا مال نہ خریدا کرو، اور کوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے بیچ نہ کر ۔۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کیا گیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ: کوئی شہری، دیہاتی کے لئے دلال نہ ہے: "

اس حدیث کے ذیل میں شوکانی لکھتے ہیں:

''حنفیہ کا قول ہے کہ بیر ممانعت اس صورت کے ساتھ خاص ہے جبکہ گرانی کا زمانہ ہواور وہ چیز ایسی ہے کہ اہلِ شہر کواس کی ضرورت ہے۔شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ ممنوع صورت میہ ہے کہ کوئی شخص شہر میں سامان لائے وہ اسے آج کے نرخ پر آج بیچنا جا ہتا







ہے کین کوئی شہری اس سے پہ کہے کہتم اسے میرے پاس رکھ دو، میں اسے زیادہ داموں پر تدریجاً فروخت کر دُوں گا۔ إمام مالک ؓ سے منقول ہے کہ دیہاتی کے علم میں صرف وہی شخص آتا ہے جو دیہاتی کی طرح بازار کے نرخ سے بے خبر ہو، کیکن دیہات کے جولوگ بازار کے بھاؤسے واقف ہیں وہ اس حکم میں داخل نہیں (یعنی ان کی جزشہری کے لئے فروخت کرنا دُرست ہے)۔''
ابنِ منذر ؓ نے جمہور سے قال کیا ہے کہ یہ نہی تحریم کے لئے اس وقت ہے جبکہ:
ابنِ منذر ؓ نے جمہور سے قال کیا ہے کہ یہ نہی تحریم کے لئے اس وقت ہے جبکہ:

٢:..... ما مان اليها موكه اس كي ضرورت عام اللي شهركو ہے۔

سا:..... بدوی نے وہ سامان اَزخود شہری کوپیش نہ کیا ہو۔ (ایضاً)

اس پوری تفصیل ہے معلوم ہوجا تا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِگرامی کا منشا کیا ہے اورفقہائے اُمت نے اس سے کیاسمجھا ہے۔

شہری کو دیہاتی کا سامان فروخت کرنے کی جو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی اس کی وج بھی وہ نہیں جو ہمارے فاضل مضمون نگار بتارہے ہیں، (یعنی بغیر محنت

ے سر ماید کا حصول)، بلکہ اس کی وجہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مادی ہے:

"عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لبادٍ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه الجماعة الا البخارى."

(نيل الاوطارج:۵ ص:۲۲۳)

ترجمہ:.....'' حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے لوگوں کوچھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے رزق پہنچائے۔''







مطلب میہ کہ دیہاتی لوگ آ کرشہر میں مال خود فروخت کریں گے تو اس سے ارزانی پیدا ہوگی الیکن اگرشہری لوگ ان سے مال لے کر رکھ لیں اور مہنگا ہونے پر فروخت کریں تو اس سے مصنوعی قلّت اور گرانی پیدا ہوگی۔

ین فرمایئے!اس ارشادِمقدس میں فاصل مضمون نگار کے نظریے کا دُوردُ وربھی کہیں کوئی سراغ ملتاہے...؟ بینک کا سود:

بیک فی روز. عجیب بات ہے کہ ہمارے فاضل مضمون نگار ایک طرف ''سود کی مصطفوی

تشریح'' کے ذریعہایسے معاملات ناجائز قرار دے رہے ہیں جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ و تابعینؓ کے دور ہے آج تک بغیر کسی نکیر کے رائج چلے آتے ہیں۔لیکن دُوسری

اور سخابہ و تا بین نے دور سے ان تلک بھیر کی ملیر کے ران بھیجا کے ہیں۔ ین دوسری طرف بینک کے سودکو، جس کی حرمت میں کسی ادنی مسلمان کو بھی شک نہیں ہوسکتا، بہت ہی

طرف بینک کے سودلو، جس کی حرمت میں سی ادلی مسلمان لوجھی شک ہیں ہوسلما، بہت ہی معصوم ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔اییا لگتاہے کہا گرموصوف کا بس چلے تو وہ اس

کے حلال ہونے ہی کا فتویٰ دے ڈالیں، موصوف بینک کے سود کی جس طرح وکالت

فر ماتے ہیں،اس کا ایک منظر ملاحظہ فر مایئے:

''عام طور پر ہمارے بینک کی جانب سے ملنے والے منافع کوسود سمجھا جاتا ہے ......جب سود کے اُحکام نازل ہوئے تھے اس وقت بینک نام کی کوئی چیز نہتھی۔''

گویا بینک کی طرف سے ملنے والا منافع بہت ہی معصوم ہے،لوگ خواہ مخواہ اس کو سود سمجھ رہے ہیں۔اورمضمون کے آخر میں لکھتے ہیں:

''یہ دونوں معاملات (یعنی زمین اور کرائے کے مکانات) ایسے ہیں کہ ان میں لگائے ہوئے سرمائے کی قیمت دن بدن برھتی رہتی ہے، جبکہ بینک میں جمع شدہ رقم کی قیمت دن بدن کھٹی جاتی ہے، اس لئے فدکورہ بالا دونوں معاملات کا''سود'' بینک کے سود سے کئی گنازیادہ خطرناک ہے۔''





موصوف کی منطق بیہ ہے کہ بینک سے جو''منافع'' ملتا ہے، وہ تو بہت معمولی ہے اور پھراس قم کی قوتِ خرید بھی کم ہوتی رہتی ہے، کیکن زمین اور مکا نوں سے جوکرا بیماتا ہے، جو بینک کے سود کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتا ہے، اور پھر زمین اور مکا نوں کی قیمت دن بدل گھٹی نہیں بڑھتی ہے، اس لئے بینک کا'' منافع'' حرام ہے، تو زمین اور مکا نوں کا کرا بیہ اس سے بڑھ کر حرام ہونا چا ہئے ۔ یہ'' سود'' کو حلال ثابت کرنے کی ٹھیک وہی دلیل ہے جو قرآنِ کریم نے کفار کی زبانی نقل کی ہے:''اِنَّمَا الْبَیْعُ مِشُلُ الْمِرِ بؤا'' کہ اگر سودی کا روبار حرام ہے تو تھے میں اس سے بڑھ کر نفع ہوتا ہے، لہذا اگر سودی کا روبار حرام ہے تو تھے میں اس سے بڑھ کر نفع ہوتا ہے، لہذا اگر سودی کا روبار حرام ہے تو تھے میں اس سے بڑھ کر نفع ہوتا ہے، لہذا اگر سودی کا روبار حرام ہے تو تھے میں اس سے بڑھ کر نفع ہوتا ہے، لہذا اگر سودی کا روبار حرام ہے تو جو جو اب کے پیشر و کو ل کو دیا تھا، وہی جواب موصوف کی خدمت میں پیش کرتا ہوں:

''وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَوَّمَ الرِّبِلُوا'' ترجمہ:.....''حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے بیچ کواور حرام کیا ہے سود کو''

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں بحث یہیں کہ سصورت میں نفع زیادہ ہوتا ہے اور کس میں کم؟ بلکہ بحث اس میں ہے کہ کون سی صورت شرعاً جائز اور صحیح ہے، اور کون سی باطل اور حرام؟ فاضل مضمون نگار سے درخواست ہے کہ وہ زمین اور مکان کے کرائے کا حرام ہونا شرعی دلاکل سے ثابت فرما ئیں، خود تصنیف کردہ کہانیوں سے نہیں ۔ تو ہمیں اس کے حرام ہونے کا فتو کی دینے میں کوئی تامل نہیں ہوگا، لیکن بید لیل کہ فلال کاروبار میں نفع زیادہ ہوتا ہے اور فلال میں کم! پس اگر کم نفع کا معاملہ حرام ہے تو زیادہ نفع کا معاملہ کیوں حرام نہیں؟ بیدلیل محض بچگا نہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ دس ہزار کی رقم کواگر بینک میں رکھ دیا جائے تو اس پراتنا سود نہیں ملے جس قد رمنا فع کہ اس رقم کو کسی صحیح تجارت میں لگانے سے جوگا ۔ اگر موصوف کی دلیل کو یہاں بھی جاری کر دیا جائے تو کل وہ یہ فتو کی بھی صادر فرما ئیں گئر رہے سے نینک کے سود کے کہ کسی نفع بخش تجارت میں رو بیدلگا نا بھی حرام اور سود ہے ۔ کیونکہ اس سے بینک کے سود کی شرح سے زیادہ منا فع حاصل ہوجا تا ہے، اللہ تعالی عقل سلیم نصیب فرمائے!



إهرات ا





فاضل مضمون نگار کی خدمت میں چندمعروضات:

جناب رفیع اللہ شہاب کے مضمون سے متعلقہ مسائل کی وضاحت تو ہو پھی، جی چا ہتا ہے کہ آخر میں موصوف کی خدمت میں چند در دمندانہ معروضات اور مخلصانہ گزارشات پیش کر دی جائیں، اُمید ہے کہ وہ ان گزارشات کو جذبہ اِخلاص پرمحمول کرتے ہوئے ان کی طرف توجہ فرمائیں گے۔

اوّل: ..... کوئی شخص نظریات مال کے پیٹ سے لے کر پیدانہیں ہوتا، بلکہ شعورو احساس کے بعد جیسی تعلیم و تربیت ہواور جیسا ماحول آ دمی کومیسر آئے اس کا ذہن اسی قسم کے نظریات میں ڈھل جاتا ہے، سیجے بخاری شریف کی حدیث میں اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا گیاہے:

"کل مولو دیولد علی الفطرة فأبواه یهو دانه أو ینصّرانه أو یمجّسانه." (صحیح بخاری ج: اص:۱۸۵) ترجمه:....."هر بچه فطرت پر پیدا هوتا ہے، پھراس کے والدین اسے یہودی بنادیتے ہیں یانصرانی یا مجوس بنادیتے ہیں۔" آپ محنت اور سرمایہ کے بارے میں جونظریات پیش فرماتے ہیں، یااس شم کے حتیاً فی تیاں سے قلم نکا تا بعد میں سے تعلق سے تعلق سے سے تعلق سے تعلق سے تعلق سے سے تعلق سے

آپ محنت اور سرمایہ کے بارے میں جونظریات پیش فرماتے ہیں، یااس سم کے دیگر نظریات جو وقاً فو قاً جناب کے قلم سے نکلتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اس تعلیم و تربیت اور ماحول کا اثر ہے جس میں آپ نے شعور کی آئکھ کھو لی، اور جس کا رنگ اور مزاج آپ کے ماحول کا اثر ہے جس میں آپ نے شعور کی آئکھ کھو لی، اور جس کا رنگ اور مزاج آپ کہ یہ افکار ونظریات پر اثر انداز ہوا۔ آپ کو ایک بارمخلی بالطبع ہوکر اس پرغور کرنا چاہئے کہ یہ ماحول، اور بیعلیم و تربیت آیا دِبنی اقدار کی حامل تھیں یانہیں؟ یہ ایک معیار اور کسوٹی ہے محت وسقم کو پر کھ سکتے ہیں۔ دو رجد ید کے جو حضرات جدید نظریات پیش کرتے ہیں، ان کے نظریات اکثر و بیشتر اجنبی ماحول اور غیر قوموں کی تعلیم و تربیت کی پیداوار ہوتے ہیں، بعد میں وہ ان نظریات کے لئے قر آن وحد بیث کے حوالے تربیت کی پیداوار ہوتے ہیں، بعد میں وہ ان نظریات کے لئے قر آن وحد بیث ہے حوالے میں قر آن وحد بیث نے نہیں دیا تھا، نظریہ باہر سے لایا گیا، بعد میں قر آن وحد بیث نے نہیں دیا تھا، نظر سے الیا گیا، بعد میں قر آن وحد بیث نے کھی دیے گئے ہیں، گو وہ نظر بیقر آن وحد بیث نے کہیں دیا تھا، نظر میہ باہر سے لایا گیا، بعد میں قر آن وحد بیث نے کہیں دیا تھا، نظر میہ باہر سے لایا گیا، بعد میں قر آن وحد بیث نے کہیں دیا تھا، نظر میہ باہر سے لایا گیا، بعد میں قر آن وحد بیث کی گئی، بیطر نے فکر لائق اصلاح ہے۔ ایک





مسلمان کا شیوہ بیہے کہ وہ تمام خار جی و بیرونی افکار سے خالی الذہن ہوکر دِینی نظریات کو اپنائے اوراس کے لئے قرآن وسنت کی سندلائے ،واللہ الموفق!

دوم:..... یوں تو پاکستان میں نظریاتی آزادی ہے، جو شخص جیسا نظریہ چاہے
رکھے، کوئی روک ٹوک نہیں۔اورآج کے دور میں کاغذوقلم کی فراوانی اور پرلیس کی سہوات بھی
عام ہے۔ جیسے نظریات بھی کوئی پھیلانا چاہے بڑی آزادی سے پھیلاسکتا ہے۔لیکن کسی
نظریے کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت
ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا بہت ہی سنگین جرم ہے،
آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِگرامی تو اتر سے مروی ہے:

"من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من

النار."

ترجمہ:..... ' جس نے عداً میری طرف کوئی غلط بات منسوب کی ، وہ اپناٹھ کا نا دوز خ میں بنائے۔'' آپ کے اس مختصر سے مضمون میں بہت ہی الیمی باتیں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم

كى طرف منسوب كى كئى بين، جوقطعاً خلاف واقعه بين \_

سوم: ..... دِین نہی کے معاملے میں میری اور آپ کی رائے جست نہیں، بلکہ اس بارے میں حضرات ِ صحابہ ٌو تا بعین ؓ اور اَئمہ ہدی کا فہم لائق اعتماد ہے۔ قرآنِ کریم کی کسی آبت یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد سے کوئی الیں بات نکال لینا جو صحابہ ٌو تابعین ؓ اور اکابر اُمت کے فہم و تعامل سے ٹکر اتی ہو، ہمارے لئے کسی طرح روانہیں۔ آج کلی اس معاملے میں بڑی بے احتیاطی ہور ہی ہے، اور اس کی جھلک آپ کے مضمون میں کسی نظر آتی ہے۔ سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے نظریات کی تھیک آپ کے تعامل سے کریں، یہ نہیں کہ اپنے نظریات کے ذریعہ ان اکابر کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے بیٹھ جائیں، حتی کہ جو اُمور ان اکابر کے درمیان مختلف فیہ نظر آتے ہوں، ان میں بھی کسی ایک جانب کو گرم انی نہیں کہ سکتے۔





چہارم: ..... آنجناب نے اپنے مضمون کے آغاز میں علمائے کرام پر اہم دینی معاملات میں غفلت برتنے کا الزام عائد کیا ہے، اور مضمون کے آخر میں علمائے کرام کو تضیحت فرمائی ہے:

''اُمید ہے علمائے اسلام عامۃ الناس کوسود کی بیہ مصطفوی تشریح سمجھا کرانہیں شریعتِ اسلامی کی رُوسے سب سے بڑے عگین جرم سے بچانے کی کوشش کریں گے۔''

یوتو اور پخولکھا ہے وہ دور کی مصطفوی تشریح 'نہیں ، بلکہ اپنے چند ذہنی مفروضوں کوآپ نے آنخضرت صلی اللہ دسود کی مصطفوی تشریح 'نہیں ، بلکہ اپنے چند ذہنی مفروضوں کوآپ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے اس کا نام ''مصطفوی تشریح '' رکھ دیا ہے۔ اس لئے علمائے کرام سے یو قع تو نہیں رکھنی چاہئے کہ وہ کسی کے خود تر اشیدہ نظریات کو''مصطفوی تشریح '' نشلیم کر لیں ، اورلوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے پھریں ۔ البتہ آپ سے یوگز ارش ضرور کروں گا کہ علمائے کرام معصوم نہیں ، انفرادی طور پر ان سے فکری کہ علی کے کرام معصوم نہیں ، انفرادی طور پر ان سے فکری کو بیشیں یا عملی کو تا ہیاں ضرور ہو سکتی ہیں ، لیکن پوری کی پوری جماعت علاء کو موروطون بنا نااور ان پر دِین کے اہم ترین معاملات میں غفلت و کو تا ہی کا الزام عائد کرنا بڑی ہے جا بات ہے۔ دِین بہر حال علمائے دِین ہی سے حاصل ہو سکتا ہے ، اور علمائے کرام کی پوری کی پوری جماعت کو مطعون کرنا در حقیقت دِین سے بے اعتادی ظاہر کرنے کو مستزم ہے۔ اور حضرت ہمائے کے الفاظ میں : '' تجو برنہ نہ کندایں معنی مگر زند یقے کہ مقصودش ابطال شطر دین است ، یا جا بلے کہ از جہل خود بے خبر است ، یا

موجودہ دور کے علاء اگر حضرات صحابہ و تابعین اور سلف صالحین کے راستے سے ہٹ گئے ہیں اور ان اکابر کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ مجھے تو قع ہے کہ علائے کرام اِن شاء اللہ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔لیکن اگر علمائے اُمت، بزرگانِ سلف کے کفش قدم پرگامزن ہیں تو آپ کا طعن علماء پرنہیں ہوگا بلکہ





سلف صالحینؓ پر ہوگا ،اوراس کی قباحت میں اُو پرعرض کر چکا ہوں۔ آخر میں پھرگز ارش کرتا ہوں کہان گز ارشات کو اِ خلاص پر بنی سجھتے ہوئے ان پر توجہ فر مائیں۔

> وصلى الله تعالى على خير خلقه صفوة البرية سيّدنا محمد واله وأتُباعه اللي يوم الدين!

مکان اور شامیانے ،کراکری ،کرایہ پردینا جائز ہے

س.....اگرکوئی شخص مکان خرید کرکرائے پر دیتا ہے، تواس طرح سے اس مکان کا کرایہ سود ہے یا نہیں؟ جوسامان ہم بیاہ شادیوں پر کرایہ کا لیتے یادیتے ہیں، مثلاً: شامیانے اور کرا کری وغیرہ کاسامان وہ بھی کیا سودہے؟

ج.....مکان اور سامان کرایه پر لینا جائز ہے،اس کی آمدنی سود میں شاز نہیں ہوتی۔

جائیداد کا کرایداور مکان کی پگڑی لینا

س .....کیاکسی خالی دُ کان یا مکان کا گذول یعنی پگڑی لینا جائز ہے یا ناجائز؟ ح...... پگڑی کارواح عام ہے، مگراس کا جواز میری سمجھ میں نہیں آتا۔ س....کرایہ جائیداد ماہوار لینے کے بارے میں کیارائے ہے؟

ح....جائداد كاكرابه لينادُرست ہے۔

## گیر ی مسلم کی شرعی حیثیت

س..... تح کل دُکانوں کو پگڑی سٹم پر فروخت کیا جارہا ہے، یعنی ایک دُکان کوکرایہ پر دیسے سے پہلے پچھر قم مانگی جاتی ہے، مثلاً:ایک لا کھر وپیہاور پھر کرایہ بھی ادا کرنا ہوگا،لیکن پیشگی رقم دینے کے باوجود دُکان دار کو مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہوتے ،اوراگر مالکانہ حقوق حاصل ہوتے ہیں تو پھر کرایہ کس چیز کامانگا جاتا ہے؟ حاصل ہوتے ہیں تو پھر کرایہ کس چیز کامانگا جاتا ہے؟ جسس پگڑی کا طریقہ شری قواعد کے مطابق جائر نہیں۔









کرائے پر لی ہوئی دُ کان کوکرایہ پر دینا

س.....ایک صاحب نے ایک دُ کان مع اس کے فرنیچراور فٹنگ کے مالکِ جائیداد سے مبلغ ۲۴ ہزاررو یے میں لی ہے، اوراس کا کرایہ بھی پچاس رو یے ماہانہ دیتے ہیں، احفر ان سے یدوُ کان دوسو پچاس روپے ماہانہ کرایہ پر لیتا ہے، آیا اس صورت میں شرعاً ان کے لئے اور میرے لئے ایسا کرنا جائزہے؟

ح ....اس دکان کا کرایہ پرلینا آپ کے لئے جائز ہے،اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔

سرکاری زمین قبضه کرکے کرایہ بردینا

س.....غیرآ بادجگه جوجنگل تھااس میں مکان بنا لئے گئے ،سرکاری جگہ ہے،اس کا کرایہ لینا ٹھیک ہے یانہیں؟

ج.....حکومت کی اجازت سے اگر مکان بنوائے گئے تو کرایہ وغیرہ لینا جائز ہے۔

وڈیولمیں کرائے پردینے کا کاروبار کرنا

س.....کیا ویڈیوفلمیں کرائے پر دینے والوں کا کاروبار جائز ہے؟ اگرنہیں تو کیا یہ کاروبار كرنے والے كى نماز،روزه،زكوة، فج اور وسرے نيك افعال قبول موں گے؟ ج .....فلموں کے کاروبار کو جائز کیسے کہا جاسکتا ہے...؟ اس کی آمدنی بھی حلال نہیں، نماز، روز ہ اور جج ،زکو ۃ فرائض ہیں ،وہ ادا کرنے جا ہئیں ،اور وہ ادا ہوجا ئیں گے ،مگران میں نور پیدانہیں ہوگا جب تکآ دمی گنا ہوں کوتر ک نہ کرے۔

كرابيدار سے ايروائس لي ہوئي رقم كا شرع حكم

ما لک مکان کا کرایددار سے ایڈوانس قم لیناامانت ہے یا قرضہ ہے؟

ح ..... ہےتوامانت ،لیکن اگر کراید دار کی طرف سے استعال کی اجازت ہو (جیسا کہ عرف یمی ہے) توبیقر ضه شار ہوگا۔

س ....کیا ما لک مکان اپنی مرضی سے اس رقم کواستعال کرسکتا ہے؟





ح ..... ما لك كى اجازت سے استعمال كرسكتا ہے۔

س..... ما لک مکان اگراس قم کونا جائز ذرائع میں استعمال کر لے تو کیا گناہ کرایہ دار پر بھی ہوگا؟ ج....نہیں ۔

س....كيا كرايدداركوسالا نداس رقم كي زكوة اداكرني موگى؟

ج..... جي بال-

س ....کیامالکِ مکان اس قم کوجائز ذرائع میں استعال کرنے سے بھی گنا ہگار ہوگا؟

ح ....اجازت كے ساتھ ہوتو گنا ہگارنہيں۔

س.....اگر کراییداراس رقم کوبطور قرضه ما لک مکان کودیتا ہے تو اس صورت میں مکان والا متوقع گناہ سے بری سمجھا جائے گا؟

ج.....اُو يرمعلوم ہو چکا ہے کہ گنا ہگا رنہیں ہوگا۔

س ..... ما لکِ مکان ایک طرف کرایه میں بھاری رقم لیتا ہے، پھرایڈوانس کے نام کی رقم سے فائدہ اُٹھا تا ہے، پھرسال دوسال میں کرایہ میں اضافہ بھی کرتا ہے، تو کیا بیصر تے ظلم نہیں، اس مسئلے کا سرِ عام عدالت کے واسطے سے، یا علمائے کرام کی تنبیہ کے ذریعے سے سرِ باب ضروری نہیں؟

ج.....زَرِضانت سے مقصد بیہ ہے کہ کرابیدار بسااوقات مکان کونقصان پہنچادیتا ہے، بعض اوقات بحلی ،گیس وغیرہ کے واجبات چھوڑ کر چلا جاتا ہے، جو مالک مکان کوادا کرنے پڑتے ہیں، اس کے لئے کرابیدار سے زَرِضانت رکھوایا جاتا ہے، ورنہ اگر پورااعتماد ہوتو زَرِضانت کی ضرورت نہ رہے۔

غاصب كراييد دارسي آپ كوآخرت مين حق ملے گا

س.....میرا مکان ایک ڈاکٹر نے کرایہ پر لے کرمطب میں تبدیل کرلیاتھا، اور پندرہ ماہ کا کرایہ بھی مع بجلی، پانی، سوئی گیس کے بل بھی ادانہیں گئے۔ مکان خالی کرکے چلے گئے ہیں۔ میری عمر تقریباً ۵ سال ہے، میں عدالتوں اور وکیلوں کے چکر میں نہیں پڑنا جا ہتی ہوں، کیا مجھ کوروز قیامت میراحق ملے گا؟









ج..... قیامت کے دن تو ہرایک حق دارکواس کا حق دِلایا جائے گا، آپ کو بھی آپ کا حق ضرور دِلایا جائے گا۔

کرایہ کے مکان کی معاہدہ شکنی کی سزا کیا ہے؟

س....میں نے اپنی دُ کان ایک شخص کواس شرط کے ساتھ کرایہ پر دی جو کہ معاہدے میں تحریر ہے کہ اگر میری مرضی نہ ہوئی تو اا ماہ بعد دُ کان خالی کرالوں گا۔معاہدے میں جس پر دو مسلمان گواہوں کے دستخط بھی موجود ہیں،اس طرح تحریر ہے:''ختم ہونے میعاد پرمقرنمبر ایک ( کرابیدار )،مقرنمبردو( مالک) جدید دُوسرا کرابینامة تحریرکرا کے کرابیداررہ سکیں گے، ورنہ خود فوراً دُکان خالی کر کے قبضہ و دخل مقرنمبر دو ( ما لک ) کے سپر دکر دیں گے، اور بقیہ رقم ڈیازٹ مقرنمبر دو سے حاصل کرلیں گۓ' میں نے میعادختم ہونے سے تین ماہ قبل ذاتی كاروباركرنے كے لئے كرايددارسے دُكان خالى كرنے كے لئے كہا،اس نے گواہوں كے رُوبرودُ وسرى دُكان تلاش كرك دُكان خالى كرنے كا اقرار كيا، اوراس طرح ٹال مٹول كركے سولہ ماہ گزار دیئے ،اور پھر<mark>صاف انکار کردیا۔ میں نے دوسال گزرنے کے باوجوداس وج</mark>ہ ہے کراپینامہ بھی نہیں لکھا اور نہاس نے اب تک دُ کان خالی کی ۔موجودہ عدالتی قانون کے مطابق اس طرح کے معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں، نہ معاہدہ توڑنے کی کوئی سزاہی ہے، بیہ ا مگریمنٹ صرف دِل کوتسلی دینے کے برابر حیثیت رکھتا ہے۔مسکدیہ ہے کہ شریعت میں پیہ معاہدہ وعدہ خلافی میں آتا ہے، اور اسلامی قانون کے مطابق شریعت میں اس کے خلاف کی سزا کیا ہے؟ اور یا کستان کی اسلامی حکومت میں اس پڑمل کیون نہیں ہور ہاہے؟

ح.....معاہدہ شکنی گناہ کبیرہ ہے،آپ پاکستان کےاس قانون کو جومعاہدہ شکنی کو جائز کہتا ہے،شرعی عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ ،شرعی عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں۔

كراييداركامكان خالى كرنے كے وض يسي لينا

س.....میرے شوہرنے اپنام کان ایک شخص کو بارہ سال قبل ۱۹۷۲ء میں دوسو بچاس روپے ماہوار کرایہ پردیا تھا،اوراسٹامپ پر گیارہ ماہ کا معاہدہ ہوا تھا، جس کی رُوسے گیارہ مہینے کے





بعد ما لك مكان اپنامكان خالى كرواسكتا ہے۔ ٢ ١٩٤ء ميں مير يشو هر كا انقال ہو گيا، تب کرایددار مذکورنے بڑی مشکل سے چندمعزّ زلوگوں کے مجبور کرنے اوراحساس دِلانے سے ے ۱۹۷۷ء میں کرایہ میں سورویے کا اضافہ کیا۔ ۱۹۷۹ء میں مجھے اپنے شوہر کے مکان کی ضرورت پڑی تو میں نے اس شخص کو مکان خالی کرنے کو کہا تو کرایہ دار اور اس کے لڑ کے آگ بگولہ ہوگئے اور دھمکی اور دھونس کے ساتھ مکان خالی کرنے سے صاف ا نکار کر دیا۔ میں نے اور میرے دیورنے چندمعزّزین سے رُجوع کیا ، انہوں نے کرایہ داراوراس کے لڑکوں کو سمجھایا اوراحساس دِلایا کہ ایک بیوہ اوراس کے تین چھوٹے چھوٹے بیتیم بچوں ،ایک بوڑھی ساس اور معذور دیور کا ہی خیال کرو۔ بہت سمجھانے بچھانے کے بعد آخر کراید دار مٰدکورہ مکان خالی کرنے پرراضی ہوا کہ بہت جلد مکان خالی کر دُوں گا۔مگر ڈھائی سال تک ٹال مٹول اور بہانے بازی کرتا رہا، تو ہم نے کرایددار کوآگاہ کیا کہ اب ہم مارشل لا سے رُجوع کریں گے،تو کرایہ دار، محلے کے ایک شخص کوساتھ لے کر ہمارے پاس آیا اور وعدہ کیا کہ دومہینے میں ہرصورت میں مکال خالی کر دُوں گا، اور اس محلے والے نے بھی گواہی دی اور دو ماہ کے بعد مکان خالی کرنے کا دونوں حضرات جوآ پس میں رشتہ دار ہیں وعدہ کرکے چلے گئے۔اس دوران کرابیدار نے وکیل وغیرہ سےمشورہ کیااورکرابیکورٹ میں جمع کرادیا، جب کافی دنوں کے بعد کورٹ سے نوٹس آیا تو ہمیں کراید دار کی بدعہدی اور وعدہ شکنی کاعلم ہوا، تو ہم نے کرایہ دار سے اس وعدہ شکنی اور مکان خالی نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے مکان خالی کرنے سے صاف انکار کیا اور بڑی رعونت سے کہا: ''مکان پہلے ہندو کا تھا، میں اینے نام کرواسکتا تھا،اوراگرمکان خالی کروانا ہے تو استی ہزاررویے مجھے دوتوایک مہینے میں مكان خالى كردُول كا-'اس كى اس بدنيتى اور فريب كارى سے جتنا دُ كھ پہنچا،آب انداز ہ كرسكتے ہيں۔ميں نے ايك درخواست مارشل لا حكام كودى اورايك درخواست ڈى ايم ايل اے کو کھلی کچہری میں پیش کی ، حیدرآ باد کے متعدد چکر لگانے کے بعد امن عامہ سے متعلق ایس ڈی ایم نے دونوں فریقوں لین کراید داراور مکان کے مالک کی حیثیت سے میرامعاہدہ کرادیا که کرایددار کے طلب کردہ آٹھ ہزاررویے مالک مکان کی بیوہ، کرایددارکومکان خالی



إ مفرست ا







کرنے کے عوض دیں گی اور تین مہینے کے عرصے میں کرایہ دار مکان خالی کردے گا اور آٹھ <mark>ہزاررویے لے لے گا۔ بیمعاہدہ دونوں فریقوں کی رضامندی سے طے ہوا تھا اور دونوں</mark> فریقوں یعنی کرایہ داراور میں نے معاہدے پر دستخط کئے ،ایس ڈی ایم (برائے امنِ عامہ) نے اپنی مہرلگائی اور دستخط کئے، تین مہینے کی مدّت پوری ہوجانے پرمقرّر تاریخ کو میں مکان کا قبضه لینے پیچی، تو مجھے بڑی تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہوا، اور شدید ذہنی اذیت کیچی، کراپیہ داراوراس کے لڑکوں نے نیچے گودام کے دروازے غائب کرکے گودام میں جھینسیس لاکر بانده دیں، اور مختلف طریقوں سے مجھے خوف زدہ کیا اور دھمکی آمیز لہج میں کہا: ''ہم مکان خالی نہیں کر سکتے، جب ہمیں مکان ملے گا جب خالی کریں گے'اس کے بعد میں نے ایس ڈی ایم صاحب سے دوبارہ رُجوع کیا اور پھر حیدر آباد کے متعدّد چکر لگائے جس میں میرا وقت اور پیسه ضائع ہوا اور سفر کی صعوبت اُٹھائی، مگر ایس ڈی ایم صاحب جوایک معزّز سرکاری افسر ہیں، جنھوں نے دونوں فریقوں کے مابین معاہدہ کرایا تھا وہ بھی کرایہ دار مذکور کوجس نے معاہدے کی سنگین خلاف ورزی کی، معاہدے کی یابندی کرانے سے قاصر رہے،اور درخواست پر کچھ کھے کر کہا کہ میں بیرواپس مارشل لا حکام کو بھیج رہا ہوں، وہی فیصلہ کریں گے۔مگرآج سات آٹھ ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ میں نے کراید دار کے ناجائز مطالبے پرآٹھ ہزار روپے مضاس لئے دیے منظور کئے تھے کہ ہم لوگ مزید پریشانی اور تکالیف سے نیج جائیں گے، حالائکہ کرایہ دار بارہ سال قبل ۲۵ رویے ماہوار پر قیام پذیر ہوا تھااوران بارہ سالوں کے طویل عرصے میں صرف ایک بار ے ۱۹۷۷ء میں کرائے میں سورو پے کا اضافہ کیا تھا۔ جبکہ آج مہنگائی کے سبب کرائے بھی حیار یا نج گنابڑھ چکے ہیں،اورخود حکومت نے سالا نہ دس فیصدا ضافے کا اختیار دے رکھاہے، اس طرح کرایددار ہم مجبوروں کاحق غصب کرتار ہاہے اور کررہا ہے۔ محترم مولا ناصاحب! آپ قرآن وحدیث کی روشی میں اور اسلامی قانون کی رُوسے بتائیں کہاس کی کیاسزاہے؟ ح ..... شرعی تھم یہ ہے کہ جب ما لکِ مکان کو ضرورت ہو، وہ مکان خالی کرواسکتا ہے، اور کراید دار کے ذمہ معاہدے کے مطابق مکان خالی کردینا لازم ہے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کی



إهرات ا





بارگاہ میں ظالم وغاصب کی حیثیت سے پیش ہوگا۔اورآئ کل جورہم چل نکلی ہے کہ کرایددار کے معاوضہ لے کرمکان خالی کرتا ہے (جیسا کہ آپ کا کرایددار کے ساتھ آٹھ ہزارروپ کا معاہدہ کرایا گیا) کرایددار کے لئے اس رقم کا وصول کرنا، مرداراور خزیر کی طرح قطعی حرام معاہدہ کرایا گیا) کرایددار کے لئے اس رقم کا وصول کرنا، مرداراور خزیر کی طرح قطعی حرام ہے۔ جو شخص، خدا، رسول اور آخرت کی جزا وسزا پر ایمان رکھتا ہو، وہ الی حرام خوری کا ارتکاب نہیں کرسکتا۔اب یہ کتنا بڑاظلم ہے کہ آپ کا کرایددار ما لکِ مکان سے اس' جرم' میں کہ اس نے چودہ سال اس مکان میں کیوں ٹھر نے دیا، آٹھ ہزار کا ہرجانہ ما نگ رہا ہے، اس کو'' اندھر نگری' ہی کہا جائے گا۔رہا یہ کہ حاکم آپ کوانصاف دِلا دیں گے، مجھاس کی توقع نہیں، کیونکہ اوّل تو ہمارے اُو اُن کی ایوانوں تک شاذ و نا در ہی پہنچتی ہیں۔ یہوہ کا جارہ اپنج اور کسی پیرنا تو اس کی آئیں ان کے ایوانوں تک شاذ و نا در ہی پہنچتی ہیں۔ دُوس ہران کو اُن تیک رسائی کسی بڑے آدمی کی ہو سکتی ہے، نہ آپ کی قسم کے گمنا م لوگوں کی درخواستوں کی ،اور نہ مجھا لینے کے کالم کی۔ آپ صبر سے بچنے ،اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف دِلا کیں گے۔

كرايدداركابلدنگ خالى نهرنانا جائز ب

س سس میں ایک کمرشل بلڈنگ کا مالک ہوں، جس کوکرایہ پر لینے کے لئے ایک شخص نے مجھ سے درخواست کی، شرائط طے ہوگئیں، دومعزّزین کی موجودگی میں اس نے ضمناً یقین دہانی کرائی کہ دورانِ مرت کرایہ داری مذکورہ شرائط پوری کرتا رہے گا اور بعداختا م میعاد بلڈنگ مذکورہ خالی کر کے صلح صفائی کے ماحول میں حوالہ ما لک کردے گا۔ چنانچ اس یقین دہانی کی بنا پر تمام شرائط دو گواہان کی موجودگی میں اسٹامپ پر معاہدہ تحریر و تعمیل کرے بعدالت رجسٹر ارصاحب تصدیق کرالیا گیا۔ میعاد کرایہ داری پانچ سال ختم ہوگئی ہے، کین کرایہ دار بلڈنگ مذکورہ کو خالی کرکے قبضہ دینے سے گریز کر رہا ہے۔ میرا بیٹا جو کہ بیرونِ ملک ملازم تھا، اب واپس وطن آچکا ہے، اس کے دو بیٹے اور بذات خود برکارین، ہم سب کو رزق حلال کمانے کے لئے سب سے اوّل اپنی مملوکہ جگہ کی ضرورت ہے، ہمارے پاس ماسوا



ا مارست





فہ کورہ جائیداد کے کوئی دُوسری کاروباری جگہنیں ہے، اور نہ ہی کوئی دُوسرا ذریعہُ معاش۔ حصولِ انصاف اور عدالتی دادر سی کے لئے مرقبہ قانون کے مطابق بہت طولانی، گراں اور کھے منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں، جواسلامی دور میں ننگ ملک وقوم ہے۔ اُزراہِ کرم میرے مندرجہ بالاحلفیہ بیان کی روشیٰ میں مالک مکان، کرایددار کی ذمہداریوں، فرائض اور حقوق کی وضاحت فرما ئیں۔ شرعی نقطہ نگاہ سے اس کا سہل اور فوری حل کیا ہوسکتا ہے؟ جسسہل اور فوری حل تو خوف خدا ہے۔ جب ایک شخص نے پانچ سال کی میعاد کا معاہدہ کر کے مکان کرائے پرلیا ہے تو میعاد گزرنے کے بعداس کے لئے مکان کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں۔ اگر مسلمان حلال وجرام کالحاظر کھیں تو آ دھے جھڑ سے فوراً نمٹ جائیں۔

کرایہوفت پرادانہ کرنے پر جرمانہ سے نہیں

س ..... دُ کان دارانِ جامع مسجد محمدی کے درمیان چاررو پے کے اسٹامپ پریہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہر دُ کان دار ہر ماہ کی دس تاریخ تک کرایہ اداکر دےگا، بروفت کرایہ نہ دینے کی صورت میں کچھو تم یومیہ جر مانداداکریں گے۔ یہ معاہدہ دُ کان کرایہ پر لیتے وقت بخوشی ورضا ہوا تھا، اس طرح جر ماندوصول کرنا جائز ہے یانہیں؟

ج.....شرعاً اس طرح مالی جر مانه وصول کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

دُ کان حجام کوکرایه پردینا

س .....ایک جام (نائی) مجھ سے ایک دُکان کرایہ پر لیتا ہے، اسے مهام بنانا چاہتا ہے، صاف بات یہ ہے کہ مهام میں لوگوں کی داڑھی وغیرہ (شیو) بنایا جائے گا، انگریزی بال بنائے جائیں گے، لہٰذاالیی صورت میں دُکان کے کرایہ کا میرے لئے کیا حکم ہے؟ ج ..... آپ حرام کی رقم لینے پرمجبوز ہیں ہیں، اس کو کہد میں کہ داڑھی مونڈ نے کے پیسے میں نہیں لوں گا، مجھے حلال کے پیسے لاکر دو، خواہ کسی سے قرض لے کر دو۔



(مارسته)





## فشطول كاكاروبار

فشطول میں زیادہ دام دے کرخرید وفر وخت جائز ہے

س....ایگ خص ٹرک خریدنا چا ہتا ہے، جس کی قیمت ۵ ہزاررو پے ہے، کین وہ خص مجموعی طور پراتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اسٹرک کی کیمشت قیمت ایک ہی وقت میں ادا کر سکے، لہذاوہ اسے قسطوں کی صورت میں اسےٹرک کی اصلی قیمت سے مسلم زاررو پے زیادہ ادا کرنے پڑتے ہیں اورا ٹیروانس ۲۰ ہزاررو پے اور ماہوار قسط قیمت سے ۲۰۰۰ ہزار رو پے اور ماہوار قسط ۵ اسورو پے ادا کرنے ہوں گے۔ ہراہ مہر بانی شریعت کی رُوسے جواب عنایت فرما کیں کہ اس ٹرک کی یا اوراسی قسم کی کسی بھی چیز کی خریدوفر وخت جائز ہوگی یا نہیں ؟

ح ....جائز ہے۔

فتطول پرگاڑیوں کا کاروبار کرناضروری شرطوں کے ساتھ جائز ہے

س....قشطوں پرگاڑیوں کی خرید وفروخت سود کے زُمرے میں آتی ہے یانہیں؟

ج .....اگر بیخ والا گاڑی کے کاغذات مکمل طور پرخریدار کے حوالے کردے اور قسطوں پر فروخت کرے تو جائز ہے۔ اس میں اُدھار پر بیخے کی وجہ سے گاڑی کی اصل قیت میں

زیادتی کرنابھی جائز ہے، بیسود کے علم میں نہ ہوگی، کیکن اس میں بیضروری ہے کہ ایک ہی

مجلس میں یہ فیصلہ کرلیں کہ خریدارنفتر لے گایا کہ اُدھار قسطوں پر ، تا کہ اس کے حساب سے

قیت مقرّر کی جائے، مثلاً: ایک چیز کی نقد قیت: ۰۰۰ ۵٫ روپے اور اُدھار قسطوں پر اس کو: معرّر کی جائے، مثلاً: ایک چیز کی نقد قیمت میں زیادتی کرنا جائز ہوگا اور سود کے معربی کرنا جائز ہوگا اور سود کے

ھىم مىں نەہوگا ـ



۱۴۰

المرتب

www.shaheedeislam.com





قتطوں کے کاروبار کے جوازی<sup>ملم</sup>ی بحث

س....روزنامه 'جنگ' کی خصوصی اشاعت بعنوان 'اسلامی صفحه 'میں ولچیں اوراشتیاق نے آنجناب کی توجه اس طرف مبذول کرانے کی ضرورت محسوس کی ہے۔ کئی بار قارئین نے 'مسطول کے کاروبار' کے سلسلے میں آپ سے جواز اور عدم جواز کے بارے میں دریافت فرمایا اور آپ نے بالاختصار اس طرح جواب سے نواز اکہ علماء اور فقہاء نے قسطول کے کاروبار کو، یعنی نقد قیمت کے مقابلے میں اُدھار کی اضافہ شدہ قیمت کوجائز قرار دیا ہے، اور اگرکوئی شرطِ فاسد معاملہ 'نشراء بالتَّقسیط' سے وابستہ ہوتو وہ کا لعدم ہوجائے گی اور یہ معاملہ (شراء بالتَّقسیط) دُرست ہے، اور آخر میں 'واللہ اعلم بالصواب' کے الفاظ مرقوم ہوتا ہے، یا کم از کم ورع و ہوتا ہے، یا کم از کم ورع و تقویٰ کی علامت ہے۔

السلط ميں چندمعروضات حسب ذيل ہيں:

اصطلاحاً:.....جے عربوں میں "شدواء بالشّقسیط" اور پاکستان میں "نیع الاجارہ" کہتے ہیں، اوراس معاملے میں نیع کے مختلف اساء، مختلف مما لک میں متعارف ہیں، جیسے برطانیہ میں " اوراس معاملے میں نیع کے مختلف اساء، مختلف مما لک میں متعارف ہیں، جیسے برطانیہ میں " الشامنے میں (Hirepurchase)، ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں "انسٹالمنٹ کریڈٹ" (Instalment Credit)، "انسٹالمنٹ بائنگ" (Consumer )، فروخت کی بیشکلیں بالعموم صرفی قرض (Consumer کے لئے اختیار کی جاتی ہیں۔

پس منظر اور ابتدا: ..... مختلف دائرة المعارف وموسوعه (Encyclopedia) میں مرقوم ہے کہ ''شراء بالتَّقسیط''کا پس منظر گھر بلو، دیر پااور گرال قدراشیاء کی فراہمی کی ایک معاشی تدبیر ہے، اور ان اشیاء کے حصول کا ایک سہل ذریعہ ۔اس کی ابتدا اُنیسویں صدی کے وسط میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہوئی جبکہ ایک سلائی مثین کمپنی نے اپنی صدی کے وسط فار ادا کیگی کی سیار کردہ سلائی مثین کو اپنے صارفین کے لئے اس کی قیمت کو بالا قساط، قبط وار ادا کیگی کی صورت میں متعارف کرایا، جس کو دیگر کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کی کھیت قابل عمل اور



ا مارست د







منافع بخش تصوّر کرتے ہوئے نہ صرف اپنایا بلکہ دن دُگنا اور رات چوگنا منافع کمانے کا کا میاب کاروباری وسیلہ بنالیا۔

تعريف اورنوعيت:

الف: ..... بیخ بالاجارہ: یہ ایک قسم کا اجارہ (معاہدہ کرایہ داری) ہے، جس کی رُو
سے کرایہ دارمقرّرہ رقم بالا قساط ادا کرتا ہے اور معاہدہ کے تحت حاصل کر دہ اختیارِ خریداری وعملی
جامہ پہنایا جاسکتا ہے۔ اس معاہدے میں خریدار کی حیثیت معاملہ بیخ کے خریدار کی نہیں ہوتی،
جس میں خریدار کسی شے کو بالفعل خریدتا ہے یا خریداری کی بابت نا قابلِ تعنیخ رضامندی کا اظہار کرتا ہے، اس معاہدے کے تحت خریدار اس وقت تک مالک قرار نہیں یا تا جب تک کہ وہ ساری طے شدہ اقساط ادانہ کردے۔

ب: .....بعض اہلِ علم کے نزویک ہیج بالا جارہ صارف کے لئے ایک قتم کے قرض کی فراہمی ہے، یعنی صارف کے نقط انظر سے معاہد ہ استقراض ہے۔ جس کے تحت خریدار سامان کی قیمت کا پچھ حصہ پیشگی ادا کرتا ہے جسے" ڈاؤن پیمنٹ" کہتے ہیں، اور بقیہ واجب الا دار قم (جس میں فروخت کنندہ اپنا نفع بھی شامل کرتا ہے) قبط وارادا کرنے پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے، جبکہ عموماً اقساط کی ادائیگی کی مدّت چھ ماہ یا دوسال یا زائد ہوتی ہے، یہ تحریف شوراء بالتَّقسیط (قسطوں کے کاروبار) سے قریب ترہے۔

نوعیت اور ما ہیت: ..... بیج بالا جارہ یاشسراء بالتَّقسیط معاملہ بیج کی ایک امتیازی قتم ہے، جس میں قیمتِ خرید بالا قساط ادا کی جاتی ہے، اور حقِ تملیک خرید ارکو متقل نہیں ہوتا جبکہ خریدار کو صرف قبضہ اور حقِ استعمال تفویض کیا جاتا ہے۔

طلب اور رغبت: .....نبتاً گرال قدراشیاء کی خریداری عامة الناس کے لئے ہمیشہ سے مشکل کا باعث بنی رہی ہے، اس لئے کہ ان اشیاء کی قیمت کی کیمشت ادائیگی ہر شخص کے لئے آسان نہیں ہوتی، بلکہ اکثر کے لئے ناممکن ہوتی ہے، البتہ قسطوں میں ادائیگی مہنگے سامان کوممکن الحصول بنادیتی ہے، مثال کے طور پر ایسے سامان کی فہرست درج ذیل ہے:





الف:.....کاریں اور کم وزن اُٹھانے والےٹرک اوربسیں (نٹی اور پُر انی)۔ ب:.....موٹر سائیکلیں۔

ج:..... ٹیلی ویژن سیٹ اور ٹیپ ریکارڈ روغیرہ۔

د:.....فرنیچراوردیگرآ رائثی سامان۔

ه:.....ریفریج بیراورعیدوبیاه شادی کے اخراجات ومصارف۔

و:.....ديگرمتفرقات ـ

معاشی اہمیت:.....معاشی نقطۂ نظر سے اس طریقۂ کار سے صارفین وہ تمام اشیاء حاصل کر لیتے ہیں جن کو وہ بعداز ادائیگی ایک طویل عرصے تک زیراستعال رکھتے ہیں،اگر بیطریقہ اختیار نہ کیا جائے تو صارف ہمیشہ کے لئے ان اشیاء سے محروم رہیں،ان اشیاء کی موجودگی سے نہ صرف گھریلومقبوضات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اٹا شہاور زیبائش کی منہ بوتی تھیں۔

معامدہ بیع بالا جارہ کا ڈھانچہ:....فریقین معاہدے کے اساءمع ولدیت،
پتاجات، دستخط اور شاہدین کے اساء و پتاجات کے علاوہ اشیاء کی قدر و مالیت، تفصیل و
تشخیص، قسط وارادائیگی کی شرح مع شرح قسط، قسط کی عدم ادائیگی کی صورت میں فریقین
معاہدے کے اختیارات و فرائض وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات '' کم از کم
ادائیگی کی مد' قابل ذکر ہے، جس کی رُوسے خریدار کو تہائی یا چوتھائی رقم پیشگی ادا کرنا پڑتی
ہے، مزید برآ ل دورانِ معاہدہ خریدار نہ کسی شے کی فروخت کرسکتا ہے، نہ ہی رہن رکھسکتا
ہے اور نہ اس پر کسی قسم کا بارڈ ال سکتا ہے، حتی کہ وہ کوئی ایسا عمل روانہیں رکھسکتا جو بائع کے
حقی ملکیت کے لئے مضرّت رسال ہو۔ غرضیکہ معاہدے میں تمام شرائط اس اَمرکی داعی و
متقاضی ہوتی ہیں کہ بائع (بیچنے والے) کے مفاد کو شخط فراہم ہو۔

تنقید:....اس منم کی بیچ پر بالعموم ان الفاظ میں نقید کی گئی ہے جو کہ حسب ذیل ہے: الف:....عوام الناس کو اپنے جائز ذرائع آمد نی سے کہیں بالائی سطح پر معیار زندگی بحال کرنے پرا کساتی ہے اور بیان کوشدیدرغبت دِلاتی ہے کہان اشیاء سے اپنے







گھروں کومزین کرلیں جن کی ان کی موجودہ آمدنی سردست متحمل نہیں ہوسکتی، مزیداس سے متعلق جتنے قوانین مغربی دُنیا میں اور ہمارے ہاں رائج اور نافذہیں وہ سرمایہ کار کمپنیوں کو معتدبہ تحفظات ومراعات فراہم کرتے ہیں اور عبت اور بلند زندگی کی ہوں میں گرفتار بے عارہ صارف قانونی چارہ جوئی سے محروم رہتا ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔ یہ خاص قتم کی بیچ (خرید وفروخت) معاشرے میں معاشی استحام کو مخدوش بنادیتی ہے۔ مخدوش بنادیتی ہے۔

ج:.....اصلیت و ماہیت کے اعتبار سے مقرّرہ شرح نفع مرقّجہ شرح سود سے نہ صرف مما ثلت رکھتی ہے، بلکہ سودی شرح سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اور بہ شرح منافع صارف کے استحصال کے لئے مثالی کردارادا کرتی ہے۔ اب بہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا مذکورہ بالا شراء بالتَّقسیط اسلام میں جائزہے؟ جبکہ اس کی نوعیت اور ماہیت مع شروطِ فاسدہ حسب ذیل ہے:

شراء بالتَّقسيط اصليت ونوعيت كامتبارت ثنائي الوظيفه اورينفع لغرضين قرار پائى، كيونكه اس مين تخ واجاره كابا بهم دَّراختلاط ب، بلكه معاملتين، صفقتين و بيعتين كالنفام وادغام ب، جبيبا كه اس كي تعريف ساس امركي تصرح بوتى به البنداية تنويب تشرح اسلامي مين احسن نهين به اور دومعا ملول كامعامله واحده مين مجتمع بونا اصحيت سيمتغائر ب، بلكه بعض صورتول مين شراء بالتَّقسيط اجتماع المعاملات كقالب مين سموجاتي ب، المحمد ودنهين ربتي بلكه اجتماع المعاملات كقالب مين سموجاتي ب، جميع بي ، إجاره ، كفالت ، ضمان اور بيمه وغيره كا اجتماع -

نصوصِ شرعیہ:.....شواء بالتَّقسیط کے سلسلے میں نصوصِ شرعیہ برائے ملاحظہ وغور وخوض حسبِ ذیل ہیں، جیسے:

اوَّلاَ:.....اُجِرت اورضانت ایک بی جَدِّم عَنهیں ہوسکی۔ (دفعہ: ۸۸ بحجلة الاحکام العدلیہ)
ثانیاً:.....بیع الدین، وهو مالکان الشمن والشمن فیه مؤجلین معًا وهو
بیع منهی عنه۔ (القسم الأوّل فی المعاملات المادیة، تألیف: السیّد علی فکری ص: ١٩)









ثَالَّا: .....بيعتان في بيعة المنهى عنه قال ابن مسعود: صفقتان في صفقة، ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح

(القسم الأول في المعاملات المادية، تأليف: السيّد على فكرى ص:۵) شروط فاسره:

ا:..... اِجارہ کام معاملہ مستقبل کی خریداری سے مشروط ہوتا ہے، اور پیشرط تقضی الی المنازعة کوبروئے کارلاتی ہے۔

۲:....خریدار/مشتری کی ذمه داری ہوتی ہے کہ وہ دانستہ اور نادانستہ طور پراس میں Fault "Fault" کہلاتی ہے۔ اللہ کا عیب نہ آنے دے، جو کہ معاہدہ میں Clause"

۳:.....مستعدی سے مرمت کروانا اور حسبِ ضرورت نے پرزہ جات کی بطر یقِ احسن تبدیلی تا کہاس کی عرفی قدر میں کمی واقع نہ ہو۔

۴:.....انشورنس وبیمه کرانالازمی هوتا ہے۔

۵:.....تیسر مے شخص کی ضمانت/ کفالت کلی کا وجود،اور

۲:..... مجبوریوں اور کسمپری کی صورت میں اگر خریدار کسی واجب الادا قسط کی ادائیگی میں کوتا ہی برتے ، تو قرقی کاحق لیعنی بائع بلا مداخلت خریدار فروخت شدہ شے کی بازیا بی کامطالبہ کرسکتا ہے۔

ے:.....شرح نفع کے قعین میں من مانی کاعضر غالب ہوتا ہے۔

حاصلِ کلام ہے ہے کہ بفرضِ محال میں مامیہ کار کمپنیاں اور مالیاتی ادار ہے ان شروطِ فاسدہ میں کسی قتم کی تحریف کی خدمت سرانجام دے بھی لیں، یا کم از کم ان کواسلامی سانچے میں ڈھالنے کی خاطران کا رُخ موڑ لیس یا پہلو بدل لیس تب بھی مستہلک (صارف) کے استحصال کے لئے ان کی میہ کاوش اور سعی رُکاوٹ ثابت نہ ہوگی۔ علاوہ ازیں اگر اسلامی تعلیمات ان نیم تعیشاتی سامان کے استعمال کو صراحناً ناجائز قرار نہیں دیتیں تب بھی معاشیات اسلام اس قسم کی بیعات کورواج دینالین نہیں کرتی، اور اس کی نظر میں میاج چھوتا اور انو کھافتم کا







استحصالِ صارف، مستحسن ہیں قراریا تا۔

آنجناب کی خدمت اقدس میں قسطوں کے کاروبار کے سلسلے میں مندرجہ بالا معروضات ارسالِ خدمت ہیں، التماس ہے کہ قرآنِ حکیم، سنت ِرسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ وفتا و کی اورائمہ وفقہاء کی آراء وتصریحات کی روشنی میں مفصل جواب سے نوازیں۔ جسسہ ماشاء اللہ! آپ نے خوب تفصیل سے بچے بالا قساط کے بارے میں معلومات جمع کی بیں، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ تاہم جومسکہ میں نے بالاختصار کہا تھا وہ اس تفصیل کے بعد مجھی اپنی جگھی اور دُرست ہے، یعنی: ' فسطوں پرخرید وفروخت جائز ہے، بشرطیکہ اس میں کوئی شرطِ فاسد نہ ہو، اگر کوئی شرطِ فاسد لگائی گئی تو یہ معاملہ فاسد ہوگا۔''

مثلاً: بیشرط که جب تک خریدارتمام قسطیں ادا نه کردے وہ اس چیز کا ما لک نہیں ہوگا، پیشرط فاسد ہے، بیچ کے صحیح ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ مشتری کو مالکانہ قبضہ دیا جائے ،خواہ قیمت نقدادا کی گئی ہویا اُدھار ہو،اوراُدھار کی صورت میں بکمشت ادا کرنے کا معاہدہ ہویا بالا قساط، ہرصورت میں مشتری کا قبضہ مالکا نہ قبضہ تصوّر ہوگا،اوراس کے خلاف کی شرط لگانے سے معاملہ فاسد ہوجائے گا۔ یہیں سے ریجی واضح ہوگیا کہ اس معاملے کو بیع اور إجارہ سے مرکب کرنا غلط ہے،البتہ أدھار رقم كى وصولى كے لئے ضانت طلب كرنے كى شرط صحیح ہے۔اور پیشرط بھی صحیح ہے کہا گرمقررہ وقت پرادانہ کی گئی تو بائع کوخریدار کی فلاں چیز فروخت کر کے اپنی قیمت وصول کرنے کاحق ہوگا، تا ہم بیضرور ہے کہ اس کے قرضے سے زائدرقم اسے واپس کردی جائے۔رہی یہ بات کہ قسطوں پر جو چیز دی جائے اس کی قیت زیادہ لگائی جاتی ہے تو اس معاملے کوشریعت نے فریقین کی صوابدید پر چھوڑا ہے، اگر خریدارمحسوس کرتا ہے کہ قسطوں کی صورت میں اسے زیادہ نقصان اُٹھانا پڑے گا تو وہ اس خریداری سے اجتناب کرسکتا ہے، تاہم استحصال کی صورت میں جس طرح گورنمنٹ کو قیمتوں پر کنٹرول کاحق ہے، اس طرح تھ بالا قساط کی قیت پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے، چونکہ بالا قساط خریداری عوام کے لئے سہل ہے، اس لئے قطعی طور براس پریابندی لگادینامصلحت





عامہ کے خلاف ہے۔خلاصہ بیکہ نیچ بالا قساط اگر قواعدِ شرعیہ کے ماتحت اور شروطِ فاسدہ سے مبراہوتو جائز ہے، ورنہ ناجائز۔

قسط رُ کنے پر قسط پر دی ہوئی چیز واپس لے لینا جائز نہیں

س....میری بیوی میرے بیٹے کواس کی مرضی کے مطابق قسطوں پرسامان فروخت کرنے کی وکان کھلوانے کے تق میں ہیں، جبکہ میں اس کاروبار کے خلاف ہوں، کیونکہ اس کاروبار میں زبانی طور پرگا ہک سے کہاجا تا ہے کہ یہ چیزتم کو قسطوں پردی جاتی ہے تا کہ تم کوفائدہ پنچے اور تم آسانی سے ایک بڑی چیز کے مالک بن جاؤ، اور کاغذات میں کراید دار لکھا جاتا ہے۔قسطیس رُکنے کی صورت میں چیز واپس لے لی جاتی ہے۔میری بیوی کا کہنا ہے کہ جب بہت سے لوگ اس کاروبار کو کرر ہے ہیں تو پھر مولا ناصا حب سے دریافت کیوں کرتے ہو؟ ملک میں اسلامی شریعت کا نفاذ ہو چکا ہے، میراخیال ہے کہ خریدی ہوئی چیز قص کی بنا پر تو واپس ہوسکتی ہے، مگر فروخت کی ہوئی چیز واپس نہیں ہوتی، واجبات کی ادائیگی کے لئے مہلت دی جاتی ہے۔اس مسئلے میں آپ کی رائے اسلامی شریعت کے مطابق کیا ہے؟

ج.....قتطوں پر چیز دینا تو جائز ہے، مگراس میں بید دوخرابیاں جوآپ نے لکھی ہیں، قابلِ اصلاح ہیں۔ ایک خریدار کو'' کرایہ دار'' لکھنا، دُوسرا قسط ادا نہ کرنے کی صورت میں چیز واپس کر لینا۔ بید دونوں با تیں شرعاً جائز نہیں۔اس کے بجائے کوئی ایسا طریقۂ کارتجویز کیا جانا چاہئے کہ قسطوں کی ادائیگی کی بھی ضانت مل سکے اور شریعت کے خلاف بھی نہ ہو۔

فشطول كامسئله

س.... "الف" ایک عدد سوزوکی ، ویکن ، بس یاٹرک نقدر قم اداکر کے خرید لیتا ہے ، اس کے پاس 'ب" بیگاڑی ' الف' سے قسطوں میں پاس ' ب" اس گاڑی کی خرید الف' ' نے آتا ہے ، ' ب ' سے مندر جد ذیل شرائط کا طلب گار ہوتا ہے : خرید ناچا ہتا ہے ، جس کے لئے ' الف' ' ' ب ' سے مندر جد ذیل شرائط کا طلب گار ہوتا ہوتا انسسا اہزار روپیہ نقد لوں گا ، (بی مختلف گاڑیوں کی قیمت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے ) ، بقایا رقم دو ہزار روپے ماہوار قسطوں میں لوں گا۔ گاڑی کی اصل منڈی کی قیمت کے کا







ہزار روپے ہے، میں دس ہزار منافع لوں گا، یعنی ''ب' نے ۴۵ ہزار روپے کے بجائے ۵۵ ہزار روپے کے بجائے ۵۵ ہزار روپے اداکر یے کے علاوہ قسطوں میں ۴۵ ہزار روپے اداکر سے گا)،اس صورت میں منافع جو کہ اہزار روپے ہے،اس میں کی بیشی بھی ہوسکتی ہے،مثلاً: نقد رقم ۱۵ ہزار دی جائے یاقسط فی ماہ کے حساب سے دو ہزار روپے برعمایا گھٹادی جائے۔

ر ما المراردی جانے مسطی ماہ سے صاب سے دوہرار روو پے بر صابی سادی جائے۔ ۲:.....گاڑی خواہ جل جائے، چوری ہوجائے،''ب' نے ہر حالت میں بیر قم تمام کی تمام اداکر نی ہے۔

۳:.....اگر 'ب' کسی وجہ سے تین ماہ لگا تار قسطیں ادانہ کر سکا تو ''الف' کوئل حاصل ہے کہ وہ گاڑی اپنے قبضے میں لے لے اور 'ب' کو پچھ بھی نیادا کرے۔

بعض وقت میضورت بھی ہوجاتی ہے کہ''ب' کورقم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ گاڑی نفتہ میں فروخت کردیتا ہے اور' الف'' کو ماہوار قسط ادا کرتار ہتا ہے۔ بعض حالات میں گاڑی موجو ذہیں ہوتی اور'' الف''''ب' سے پھورقم نفتہ لے لیتا ہے اور وہ رقم اپنی رقم میں شامل کر کے''ب' کو گاڑی دیتا ہے، یا نفتہ رقم دے دیتا ہے، اور''ب' گاڑی خرید لیتا ہے (مثلاً: ۴۵ ہزار روپے کی گاڑی کے لئے ۳۵ ہزار روپے''الف'' دے دیتا ہے، اور ۱۰ ہزار روپے'' الف'' دے دیتا ہے، اور ۱۰ ہزار روپے'' الف' دے دیتا ہے، اور ۱۰ ہزار روپے'' این طرف سے ڈالتا ہے )۔

مولا ناصاحب! کئی احباب اس کار وبار میں لگے ہوئے ہیں، فتسطوں کی صورت میں مہنگا بیچنا کیا میسودتو نہیں ہے؟

ج ..... يهال چندمسائل بين:

ا:.....نقد چیز کم قیمت خرید کرآ گےاس کوزیادہ داموں پر قسطوں پر دیناجائز ہے۔

۲:.....جس شخص نے قسطوں پر وہ چیز خرید لی، وہ اس کا مالک ہو گیا، اور قسطوں کی رقم اس کے ذمہ واجب الا دا ہو گئی، اس لئے اگر وہ جا ہے تو اس چیز کوآ گے فروخت کرسکتا ہے، نقد قیمت پر بھی اور اُدھار پر بھی۔

۳:.....قتطوں پرخرید لینے کے بعدا گرخدانخواستہ گاڑی کا نقصان ہوجائے تو یہ نقصان خریدار کا ہوگا ،قتطوں کی رقم اس کے ذمہ بدستور واجب الا دار ہے گی۔







النه کرسکا تو ''الف'' گرگسی وجہ سے وہ تین ماہ کی قسطیں ادانہ کرسکا تو ''الف'' گاڑی اپنے قبضے میں لے لے گا، اور اس کی اداشدہ قسطیں سوختہ ہوجا کیں گی' بیشر طشرعاً غلط ہے۔''الف'' کو بیتو حق ہے کہ اپنی قسطیں قانونی ذرائع سے وصول کرلے، کیکن وہ گاڑی کو اپنے قبضے میں لینے کا مجاز نہیں اور نہ اداشدہ قسطوں کو تضم کرنے کا مجاز ہے۔ گاڑی کو اپنے قبضے میں لینے کا مجاز تہیں اور نہ اداشدہ قسطوں کو تضم کرنے کا مجاز ہے۔ دور قم پیشگی لے لیتا ہے، وہ جائز ہے، واللہ اعلم!

# قرض کے مسائل

مكان ربهن ركه كررقم بطور قرض لينا

س..... بارہا سنتے آئے ہیں کہ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور ہراہر کی سزا کے مستحق بھی۔ جاننا یہ چاہتا ہوں کہ حقیقتاً دونوں ہی ہرابر کے سزاوار ہیں؟ جبکہ بعض اوقات انسان اپنی کسی بہت بڑی مجبوری کے باعث سود پر قرض لینے پرآ مادہ ہوتا ہے، پھر سالوں اپنی تنگ دستی اور معاشی بدحالی کے باوجود سود کی رقم ادا کرتا رہتا ہے، تو کیا خدا تعالی کے نزدیک ایسے شخص کے لئے بھی رحم کی کوئی گنجائش نہیں؟ وُنیا میں اس ذہنی اذبت کو اُٹھانے کے بعد بھی جہنم ہی اس کا مقدر ہے؟ رہن بھی سود کی ایک قسم ہے، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ با قاعدہ سود پر قرضے فراہم کرتے ہیں اور بہی ان کا کاروبار ہما شرے میں بہت سے لوگ با قاعدہ سود پر قرضے فراہم کرتے ہیں اور بہی ان کا کاروبار سود خور کھے ہیں، کین پچھلوگ ایسے بھی ہیں جن کا کاروبار سود پر قرضے فراہم کرنا تو نہیں لیکن تعلقات کی بنا پر وہ رہن رکھ کرقرضہ دے دیتے ہیں اور پھر اس رہن منود کھاتے ہیں۔ اس صورت میں بھی دونوں فریق برابر کے سے حاصل ہونے والی رقم خود کھاتے ہیں۔ اس صورت میں بھی دونوں فریق برابر کے سن اوار ہیں؟ میں نے اشد ضرورت اور بے حد مجبوری کے باعث اپنے مکان کا ایک حصہ ایک سے میا نہیں بیرقم دیتے ہوئے خوش نہیں اور سخت معاشی بدحالی کا شکار ہوں، تو کیا اس ایک میں نہیں بیرقم دیتے ہوئے خوش نہیں اور سخت معاشی بدحالی کا شکار ہوں، تو کیا اس اب میں انہیں بیرقم دیتے ہوئے خوش نہیں اور سخت معاشی بدحالی کا شکار ہوں، تو کیا اس



إەفىرىت،





صورت میں بھی میں برابر کا سز اوار ہوں؟ جبکہ میں رہن اداکرتے کرتے فاقوں کی نوبت کو پہنچ گیا ہوں۔ جب سے میں نے قرض لیا ہے اور سوداداکر رہا ہوں میں نے محسوں کیا ہے کہ میں مالی لحاظ سے پستی میں گرتا جارہار ہوں، روپے میں برکت نہیں رہی، کاروبار خراب سے خراب تر ہوتا جارہا ہے، کیا سود دینے سے گھر کی برکات جاتی رہتی ہیں؟ اس کے علاوہ شب وروز اپنے جہنمی ہونے کاغم کھائے جارہا ہے۔

ح .....سود دینااور لینا دونوں حرام ہیں، اور رہن کی جوصورت آپ نے لکھی ہے وہ بھی حرام ہے۔ آپ نے سود پر قرض لے کرغضبِ الٰہی کو عوت دی ہے، اب اس کا علاج سوائے تو بہ و اِستغفار کے بچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ کیا میمکن نہیں کہ مکان کا بچھ حصہ فروخت کر کے آپ سود وقرض سے نجات حاصل کرلیں؟

س..... میں نے ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعدا بنی پنشن کی رقم اور ہاؤس بلڈنگ فنانس کار یوریش سے قرض حاصل کر کے ۱۲۰ گزیلاٹ پرمکان تعمیر کیا ہے۔۳۵ سال کراپ کے مکان میں گزارنے کے بعدا پنا ذاتی مکان رکھنے کی دیرینہ آرزویوری ہوئی۔اس قرض کی ادائیگی ماہانہ قسطوں میں پندرہ سال کے عرصے میں مکمل ہوگی اور ماہانہ قسط کے لحاظ سے جوکل رقم پندره سال میں ادا ہوگی وہ وصول شدہ قرضے سے کم وبیش ڈیڑھ گنازیادہ ہوگی ، لیعنی مبلغ ۲۵ ہزار رویے قرض کے تقریباً ۹۷ ہزار ہوجائیں گے۔ ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن ایک سرکاری ادارہ ہے اور حالیہ سرکاری یالیسی کے مطابق اب بیادارہ فتمبر شدہ مکان کی ملکیت میں شراکت کی بنیاد پر بلاسودی قرضه دیتا ہے، اور پندرہ سال کے عرصے میں جوزائدرقم وصول کرتا ہے وہ غالبًا اس وقت کی روپے کی قیمت کے بموجب ہے کیونکہ جدید معیشت میں افراطِ زَر کا رُجان ایک مُسلّمہ پہلو ہے، جس کے تحت قیمتوں میں عدم استحکام ایک عالمگیرمسکلہ بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جول جول وقت گزرتا جاتا ہے ہمارے رویے کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے اور اشیائے صرف کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔مثلاً: آج ہے 18 سال یعنی ۱۹۲۸ء کے اقتصادی حالات کا جائزہ لیس تو ہمیں تمام اشیاء کی قیمتوں میں آج کی نسبت زمین وآسان کا فرق نظر آئے گا، ایسی صورت میں اس زائدر قم کو







پدرہ سال بعد کی قیمت کے بموجب منافع شار کرنے کے بجائے" سود" گرداننا کہاں تک صحیح ہے؟ لیکن میں نے جب قرضے کے اس مسئلے کو ہمار ہے ایک کرم فرما مولوی صاحب (جو ایک متند عالم دِین ہیں) کے سامنے رکھا تو انہوں نے بلاتو قف فرمایا کہ:" آپ نے سودی قرض لے کر گناو کمیرہ کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ کہ آپ اپنے پنشن کے پیسے سے جتنا اور جسیا بھی مکان بنتا، بنالیت اور گزارہ کرتے مجض بچوں کی خاطر بیقرض لے کرجہنم فہ خریدتے۔" تو جناب سے دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ الف: .....آیا ملکیت میں شراکت کی بنیاد پر بلاسودی قرضہ لے کرمیں گناو کمیرہ کا مرتکب ہوا ہوں؟ ب: ......آیا اپنے بچوں کو ایک صاف ستحرا مکان اور ماحول مہیا کرنے کی کوشش کرنا ایک مسلمان کے لئے ممنوع ہے؟ اور کیا محض محدود وسائل کی بنا پر اسے اپنے ابتر حالات پر صابر وشاکر ہوکر بیٹھ رہنا چاہئے اور اپنا معیار زندگی جائز ذرائع سے بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہئے؟ ج: ......آیا متذکرہ بالاصورت کے جائز ذرائع سے بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہئے؟ ج: ......آیا متذکرہ بالاصورت کے باوجود بھی فنانس کارپوریشن کا بیقرض سودی قرض ہی شار ہوگا اور اس سے مکان بنانا ایک مسلمان کے لئے حرام مظہرے گا؟

ج ..... جی ہاں! یقرض بھی سودی قرض ہی ہے۔ بہر حال آپ لے چکے ہیں تو اُب خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے تو بہ و اِستغفار کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما ئیں۔ تا ویلات کے ذریعہ چیز کی حقیقت نہیں بدلتی ، نہ کسی حرام کو حلال کیا جاسکتا ہے ، کیونکہ معاملہ کسی بندے کے ساتھ نہیں ، خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے ، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے ، اور خدا تعالیٰ کے سامنے غلط تا ویلیں نہیں چلیں گی ، بلکہ جرم کی شکینی میں اور بھی اضافہ کریں گی۔ تعالیٰ کے سامنے غلط تا ویلیں نہیں چلیں گی ، بلکہ جرم کی شکینی میں اور بھی اضافہ کریں گی۔

رقم أدهار دينااوروايس زياده لينا

س.....ایک صاحب کو ۱۹۵۱ء میں ۲۵ روپے اُدھار دیئے، انہوں نے ۱۹۹۳ء میں ۲۵ روپے اُدھار دیئے، انہوں نے ۱۹۹۳ء میں ۲۵ روپے ادا کئے، اگروہ مجھے ۲۵ روپے اوا ۱۹۵۱ء میں ادا کردیتے تو میں اس سے ۱۹ ماشے سونا خرید نے کے سکتا تھا، کیونکہ اس وقت سونا ایک سوروپے فی تولہ تھا، اب مجھے ۲۳ ماشے سونا خرید نے کے لئے ایک ہزار روپے جا ہمیں، کیونکہ آج کل سونا ۴ ہزار روپے فی تولہ ہے۔ اگر میں ان ۲۵







روپوں کا سونا خریدنے جاؤں تو دُ کان دار منہ ہیں لگائے گا، بلکہ د ماغ کی خرابی بتلائے گا۔ اگر میں قرض دار سے ایک ہزار روپے مانگنا تو وہ مجھے سود کھانے کا طعنہ دیتا۔ بتا ہے اس قسم کے لین دین میں کیا کیا جائے کہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو؟

ج ..... میں تو یہی فتو کی دیتا ہوں کہ روپے کے بدلے روپے لئے جائیں ورنہ سود کا دروازہ کھل جائے گا، روپے قرض دیتے وقت مالیت کا تصوّر کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا، ورنہ روپے کے بجائے سونے کا قرض لیا دیا جاتا۔ بہر حال دُوسرے اہلِ علم سے دریا فت کرلیں۔

سونے کے قرض کی واپسی کس طرح ہونی جا ہے؟

س....میرے ایک دوست 'الف' نے پدرہ سال قبل یعنی ۱۹۲۹ء میں ایک شخص ''ب'
سے پندرہ تو لے سونا بطور قرض لیا تھا، کیونکہ ''ب' ایک سنار ہے، الہذا نقدر قم اس نے نہیں
دی ، ''الف' نے وہ سونا اس وقت تقریباً \*\*\* بااروپے میں فروخت کیا، اب پندرہ سال
کے بعد ''ب' نے (جواس وقت ملک سے باہر چلا گیا تھا، واپسی پی) ''الف' سے اپنا پندرہ
تو لے سونا واپس طلب کیا، ''الف' نے کہا: ''اس کو میں نے اس وقت \*\*\* بااروپے میں
فروخت کیا تھا، لہذا اب تم مجھ سے مبلغ \*\*\* بااروپے لیائٹ مگر ''ب' کا کہنا ہے کہ مجھے یا
وہ ۱۵ تو لے سونا واپس کرویا موجودہ قیمت ادا کرو۔ فقہ حنفیہ کی روشنی میں جواب سے جلد
نوازیں کہان دونوں میں سے تق پرکون ہے؟ ویسے اس وقت ۱۵ تو لے سونے کی قیمت
تقریباً \*\* ۲۲٫۵ روپے بنتی ہے، اُمید ہے کہ جواب سے جلد نوازیں گے۔

ح ..... جتناسوناوزن کر کے لیاتھا،اتناہی واپس کرناچاہئے، قیمت کااعتبار نہیں۔

فيكثرى سيسودى قرضه ليناجا ئزنهيس

س ..... فیکٹری میں قرضے دیئے جاتے ہیں، جن میں موٹر سائیکل، پنکھا، ہاؤس بلڈنگ کا قرضہ دیا جاتا ہے، اور اس پر چار فی صد سود کے نام سے ہماری تخواہ سے منہا کیا جاتا ہے۔ آیا اس کالینا دُرست ہے؟

ح ..... پیسودی قرضه هوا، اس کالینا جائز نهیں۔







مكان بنانے كے لئے سود يرقر ضه لينانا جائز ہے

س ....میرے پاس ایک پلاٹ ہے اوراس کو بنوانے کے لئے کوئی راستہ ہیں ،میرے پانچ بچے ہیں ، حکومت لون دے رہی ہے ، ساٹھ ہزار دے کر اُسّی ہزار وصول کرے گی ، تو کیا میں لون لے کرمکان بنوالوں ، یہ میرے لئے جائز ہے یانہیں ؟

ج.....واضح رہے کہ جس طرح ''سود'' کالینامنع وحرام ہے،اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے، حکومت جوہیں ہزارزائد لے رہی ہے، یہ سود ہے،الہذابیمعاملہ شرعاً ناجائز ہے۔

ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن سے قرض لے کرمکان بنانا

س ..... پہلے ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن سود کی بنیاد پر قرض دیتی تھی، کیکن اب وہ مضاربت یعنی شراکت کی بنیاد پر قرض دیتی ہے۔ اس کے ذریعے پہلے ہی سے طے کرلیا جاتا ہے کہ مکان کا کرایہ کیا ہوگا؟ نصف کرایہ کارپوریشن لیتی ہے اور نصف مالک مکان۔ کیکن یہ بات ذہن شین کر لینے کی ہے کہ مکان کا کرایہ بھی ملتا ہے، بھی نہیں، بھی مکان خالی رہتا ہے اور کرایہ گٹتا اور بڑھتار ہتا ہے، کیکن کارپوریشن برابر وہی مقرّر کردہ کرایہ کا نصف لیتی ہے۔ کیا یہ سود نہیں؟ بلکہ بیسود سے بھی برتر ہے، کیونکہ 'سود' کا لفظ نہیں کہا جاتا ہے کیکن درحقیقت سود ہے۔ اس طرح ناوا قف لوگ سود جیسے ظیم گناہ میں ملوث ہوجاتے ہیں۔ آپ درحقیقت سود ہے۔ اس طرح ناوا قف لوگ سود جیسے ظیم گناہ میں ملوث ہوجاتے ہیں۔ آپ اپنی رائے سے جلداز جلد آگاہ کریں، بڑی مہر بانی ہوگی۔

ح ..... میں نے جہاں تک غور کیا ، کارپوریشن کا بیہ معاملہ سود ہی کے تحت آتا ہے۔اس معاملے کی پوری حقیقت دیگر محقق علماء سے بھی دریافت کرلی جائے۔

قرض کی رقم سے زائد لینا

س .....کافی عرصہ پہلے میں نے اپنے والد بزرگوار سے بطور قرض دس ہزارروپے کی رقم لے کراپنے مکان کا بقیہ حصد تعمیر کرایا،اس خیال سے کہ اسے کرائے پر دے کر قرض بھی اُتار لوں گا اور کچھ آسرار قم کا جھے بھی ہوگا،اور پھر میں نے وہ مکان ۴ سوروپے ماہانہ کرائے پر دے دیا۔اور دوسوروپے ماہانہ میں نے بینک دے دیا۔اور دوسوروپے ماہانہ میں نے بینک





میں جمع کئے۔ اس نیت سے کہ جمع ہونے پران کے دس ہزاررو پے لوٹا دُوں گا۔ اب قصہ مخضر یہ کہ دس ہزار روپے پورے ہونے کو ہیں تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے پیسے کب دو گئے ہیں نے کہ اب تو بس تھوڑی مدت باقی رہ گئی ہے، رقم جمع ہوجائے تو دے دیتا ہوں، تو والد صاحب بولے کہ: '' وہ تو میری رقم سے پیدا کیا ہوا پیسہ ہے، یوں بولو کہ مجھ سے لی تو والد صاحب بولے کہ: '' وہ تو میری رقم سے پیدا کیا ہوا پیسہ ہے، یوں بولو کہ مجھ سے لی ہوئی رقم کب دو گئے نان کا ارادہ ہے کہ جو دوسو ماہا نہ وصول کیا وہ بھی، اور جو دوسو جمع کئے وہ بھی سب ان کی رقم سے پیدا ہوا۔ اس طرح ان کوئل جائے گا پندرہ ہزار روپیہ، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ دس ہزار میرا قرض بھی دو، یعنی انہوں نے دس ہزار سے پچیس ہزار بنالیا۔ حسمہ تا ہے جتنی رقم ادا کر دیجئے۔ حسمہ باتی رقم ادا کر دیجئے۔ ان کا صرف دس ہزار روپی قرضہ ہے، اس سے زائد لیناان کے لئے جائز نہیں ہے۔ ان کا صرف دس ہزار روپی قرضہ ہے، اس سے زائد لیناان کے لئے جائز نہیں ہے۔

قرض پرمنافع لیناسودہے

س .....بعض لوگ ہم سے چیزوں کے علاوہ نقدر قم ۵۰ یا ۱۰۰ روپے یا اس سے کم یا زیادہ روپے ہی اُدھار لیتے ہیں، چیزوں پرتو تقریباً ہمیں ۱۵ یا ۲۰ فیصد منافع مل جاتا ہے، کیکن نقتر پسیے دینے سے ہمیں کوئی منافع نہیں ملتا، حالانکہ یہ نقد دی ہوئی رقم بھی ہمیں مہینے یا دو مہینے بعد ملتی ہے، یا اس سے بھی دیر سے ملتی ہے۔ اگر ہم اس پرکوئی منافع لیس تو کیا یہ منافع سود میں شار ہوگا یا ہمارے لئے جائز ہوگا ؟

ج .....نقذر قم ، اُدھار پردینا قرضِ حسنہ کہلاتا ہے ، اس پرآپ کوثواب ملے گا۔ گراس پرزائد رقم منافع کے نام سے وصول کرنا سود ہے ، اور بیے حلال نہیں۔ مسلمان کو ہر معاملہ دُنیا کے نفع کے لئے ہی نہیں کرنا چاہئے ، آخرت کے نفع کے لئے بھی تو کچھ کرنا چاہئے ، سوکسی ضرورت مند کو قرضِ حسنہ دینا آخرت کا نفع ہے ، اس پر بہت ساا جروثواب ملتا ہے۔

قرضے کے ساتھ مزید کوئی اور چیز لینا

س...... مجھ سے میرے چیانے دس ہزار روپے نقد وصول کئے ہیں اور کہا ہے کہ ایک سال کے بعد آپ کودس ہزار روپے واپس کروں گا،اوراس کے ساتھ پچیس من جیاول بھی۔ کیا مجھ



www.shaheedeislam.com





کو پیسے اور اناج دونوں لینا جائز ہے یا ناجائز؟

ح.....جب آپ اپنادس ہزار کا قرضہ واپس لے لیں تو اس پر مزید کوئی چیز لینا سود ہے، یعنی حلال نہیں ہے۔

قرض کی واپسی پرزائدرقم دینا

س....میرا بھائی میرے سے قرض دس رو پیہ لے لیتا ہے، اور واپسی پر مجھے خوشی سے پندرہ دیتا ہے، یو چھنا ہیہے کہ یہ کہیں سودتو نہیں ہے؟

ج .....اگرزائدروپے بطور معاوضہ کے دیتا ہے تو سود ہے، اوراگرویسے ہی اپنی طرف سے بطورانعام واحسان کے دیتا ہے تو پھر بعد میں کسی اور موقع پر دے دیا کرے۔

قرض دیتے وقت دُعا کی شرط لگانا

س.....اگرکسی کوقرض اس شرط پر دیا جائے کہ رقم کی ادائیگی کے وقت تک میرے تن میں دُعا کرتے رہو، تو کیا یہ بھی سود میں شار ہوگا اوراس کی دُعا قبول ہوگی یانہیں؟

ج.....جس کوقرض دیا جائے دُعا تو وہ خود ہی کرے گا، بہر حال دینے والے کو دُعا کی شرط لگانا غلط اور اس کے ثواب کوغارت کرنے والا ہے، البتہ بیسو ذہیں لیعنی دُعا کوشر طقر اردینا صحیح نہیں ہے۔

قومى قرضول كا گناه كس ير بهوگا؟

س....مقروض پرقرضے کا زبردست بوجھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جب تک آپ گواللہ نے وسعت نہ دی تھی، بعد میں اس کا قرض اپنے ذمہ لے کرآ ہے نمازِ جنازہ ادا کرتے تھے۔

ہماری قوم پراربوں ڈالر کا قرض ہے، جوقوم کے نام پر ورلڈ بینک سے لیا گیا ہے، اس کی اصل اور سود جو اَربوں روپے بنتا ہے ہر فرد پر واجب ہے، اور بیقرض مع اصل اور سود ہر شخص پر واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے نماز جنازہ پڑھاتے وقت یہ قرض پر یذیڈنٹ، پرائم منسٹر، فنانس منسٹر اور اس کے عملے کے کھاتے میں ڈالا جائے یا مرنے





والے کے رشتہ داراصل قرض بغیر سود حکومتِ وقت کو ادا کردیں تا کہ وہ ورلڈ بینک کو ادا کرسکیں؟ کیا مقروض حالت میں نمازِ جنازہ ہوگی، جس کی ذمہ داری کوئی نہ ہے؟ اب تک جولوگ بلاواسط حکومتی قرض کی حالت میں مرے ہیں، کیا بخشے جا کیں گے؟ بہت سے لوگ جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بیسوال پوچھتے ہیں، جس کا میرے پاس کوئی جوابنہیں۔

ج .....قومی قرضے افراد کے ذیے نہیں، بلکہ حکومت کے ذمہ ہوتے ہیں۔اس لئے ان کی مسئولیت براہِ راست افراد سے نہیں۔جس حکومت نے بیقرضے لئے ہیں،اس سے اس کی مسئولیت ہوگی، مگر چونکہ حکومت،عوام کی نمائندگی کرتی ہے اس لئے غیرا ختیاری طور پرعوام پر بھی ان قرضوں کے اثرات پڑتے ہیں،اگر چدا فراد گنا ہگارنہیں۔

نام پتانه بتانے والے کی مالی امداد کیسے واپس کریں؟

س....گرارش ہے کہ پچھ عرصة بل میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آگیا تھا جو کہ دُوسرے شہر میں ہوا تھا۔ اس میں ایک صاحب نے میری مالی امداد کی تھی، میرے بے حداصرار پر بھی انہوں نے اپنانا م و پتائیس بتایا تھا، اس وقت سے اب تک میں ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ آپ بتا ئیں کہ میں اس قم کو کیسے واپس کروں اور اس کا قر آن وحدیث میں کیا تھم ہے؟ حج ان صاحب نے اپنانا م و پتائیس بتایا تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی نیت اس رقم کو واپس لینے کی نہیں تھی ۔ اس لئے واپس کرنے کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ، اور اگر آپ کو اللہ تعالی نے تو فیق دے رکھی ہے تو اتنی قم ان صاحب کی طرف سے صدقہ کرد ہے۔

نامعلوم مندوؤل كاقرض كيسے اداكرين؟

س.... آج سے تقریباً ۴۰ سال قبل جمارا ہندوسیٹھ جن سے کاروباری لین دین کا معاملہ تھا، وہ ہندو بنتے کے اور باری لین دین کا معاملہ تھا، وہ ہندو تقسیم پاکستان کے وقت یہاں سے ہندوستان چلے گئے، وہ ہندوسیٹھ بغیرا پناایڈرلیس بتائے یہاں سے چلے گئے۔ پریشانی میہ ہے کہ ان کا کچھرو پیہ جمارے پاس رہ گیا، بطور







قرض ۔ اب مجھے یہ یا دنہیں کہ ان کی کتنی رقم ہماری طرف ہوتی ہے؟ وہ ہندو جب چلے گئے تو انہوں نے وہاں سے ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھا، نہ ہی اپنا کوئی پتا، ٹھکانا ہمیں بتایا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہندوا گرزندہ ہوں تو ان کی رقم انہیں لوٹا دُوں، اگر وہ زندہ نہیں تو ان کے جو وارث ہیں انہیں وہ رقم واپس کردُوں، مگر پریشانی ہے ہے کہ نہ ہی وہ رقم مجھے یاد ہے، نہ ان کا ٹھکانا معلوم ہے۔ اب آپ مہر بانی فر ماکر بیہ بتا کیں کہ اب اس سلسلے میں کیا کروں؟ خدا نخواستہ اس رقم کی آخرت میں مجھ سے پکڑ ہوگی، میں تو ایمان داری سے ان کی قدر او آٹھ یا دس ہے۔

ج ۔۔۔۔۔ رقم کتنی ہے؟ اس کا تو اندازہ بھی کیا جاسکتا ہے، تخینہ لگائے کہ تقریباً اتنی ہوگی ،جتنی رقم سمجھ میں آئے اتنی رقم کسی ضرورت مند کو دے دیں اور اپنے ذمہ سے بوجھاُ تارنے کی نیت کرلیں۔

سود کی رقم قرض دار کوقرض اُ تارنے کے لئے دینا

س....سود کے پیسے اگر ہمارے پاس ہوں تو کیا ہم ان پیبوں سے قرض دار کو قرض ادا کرنے کے لئے دے سکتے ہیں یانہیں؟ یا وہ پیسے صرف مسجد وغیرہ میں بیت الخلا پر ہی لگائے حاسکتے ہیں؟

ج .....سود کے پیپوں سے اپنا قرض ادا کرنا جائز نہیں، ندان کو مسجد یااس کے بیت الخلامیں لگایا جائے، بلکہ جس طرح ایک قابلِ نفرت اور گندی چیز سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے، اس خیال سے بیسود کے پیسے کسی محتاج کو بغیر نیت ِثواب دے دیئے جائیں۔سوال میں جس قرض دار کے بارے میں پوچھا گیا ہے اگر وہ واقعی محتاج ہے تو اس کو قرض ادا کرنے کے لئے سودی رقم دینا جائز ہے۔

فليك كى تكيل ميں وعده خلافی پرجر مانه وصولنا شرعاً كيسا ہے؟

س.... میں نے ایک صاحب سے ایک عدد فلیٹ خریدا تھا، انہوں نے مجھ سے پوری رقم لے سے ایک عارت کے علام کمل کے وعدہ کیا تھا کہ اس مقرّرہ تاریخ تک فلیٹ کمل







کروُول گا، میں نے اس وقت ان کو یہ کہاتھا کہ یہ بات مشکل ہے، چنانچہ میں نے ان سے یہ بات کہی کہا گراس تاریخ تک آپ یہ فلیٹ مجھے مکمل کر کے نہ دیں گے تو آپ پر جرمانہ ہونا چاہئے۔ طے یہ پایا تھا کہا گراس تاریخ تک قبضہ نہ دیا تو اس علاقے میں اسے بڑے فلیٹ کا جوکرایہ ہوگا ادا کروں گا۔ چنانچہ فلیٹ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے اور میں نے ان سے اس کا کرایہ بلغ دو ہزاررو پے لینا شروع کر دیا ہے۔ بعض دوستوں نے یہ بات بتائی کہ بیرقم سود بن جاتی ہے۔ براو کرم فتو کی دیں کہا گروا تعتا بیرقم سود ہے تو میں ان سے کرایہ نہوں۔ بروقت مکان نہ دینے والے نے حسب وعدہ مقررہ مدت میں مکان خریدار کے حوالے نہیں کیا تو بروقت مکان نہ دینے کی صورت میں با ہمی جرمانے کا طے کر لینا و رست نہیں ہے۔ خریدار گروا ہا کر ایم اس معالے کو ختم کرسکتا ہے، لیکن زائد مدت کے حوض جرنا مہ وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ خلاصہ رہے کہمل فلیٹ مقررہ مدت میں نہ ملنے کی صورت میں جرمانہ لینا (خواہ نام نہیں ہے۔ خلاصہ رہے کہمل فلیٹ مقررہ مدت میں نہ ملنے کی صورت میں جرمانہ لینا (خواہ نام نہیں ہے۔ خلاصہ رہے کہمل فلیٹ مقررہ مدت میں نہ ملنے کی صورت میں جرمانہ لینا (خواہ نام نہیں ہو ہو ہو کو کہمل فلیٹ مقررہ مدت میں نہ ملنے کی صورت میں جرمانہ لینا (خواہ نام نہیں ہو ہو ہو کہ کی مالک کو واپس کرنا ہو میں مالک کو واپس کرنا ہو میں میں ہو ہو ہو کہ کی میں میں ہو ہو ہو صول کیا ہے وہ بھی مالک کو واپس کرنا ہو میں ہو میں ہو میں ہو میں ہو ہو ہی مالک کو واپس کرنا ہو میں ہو ہو ہو ہیں ہو ہو ہو ہو کی ہو ہو کر کر کیں ہو

ايفائے عهد يانقض عهد؟

س..... 'الف' نے' 'ب' سے میہ کر قرض لیا کہ اگلے ماہ کی پہلی تاریخ کودے دُول گا،
لیکن اتفا قاً اس پہلی تاریخ کو ہفتہ واری چھٹی تھی ، لہذا دفتر تنخواہ بند ہونے کی وجہ سے پہلی کو
''الف' 'وہ قرضہ ادانہ کر سکا۔ آپ بتلا ئیں کہ اس کا وعدہ پورا ہوایا نقض عہد کا مرتکب ہوا؟
ج۔.... چونکہ فریقین کے ذہن میں میتھا کہ پہلی تاریخ کو نخواہ ملنے پر قرضہ ادا ہوگا ، اس لئے
اس تاریخ کو دفتر بند ہونے کی وجہ سے اگر ادائیگی نہ ہوسکی تو اگلے دن کردے ، یہ وعدہ خلافی
کا مرتکب اور گنہ گارنہ ہوگا ، حدیث شریف میں ہے :

"اذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له، فلم يف ولم يحبئ الميعاد فلا اثم عليه."

(مشکلوۃ شریف ص:۲۱۲، بروایت ابوداؤدوتر مذی) ترجمہ:......'جب آ دمی اینے بھائی سے وعدہ کرے اور

www.shaheedeislam.com





اس کی نیت بیتی کہ وہ اس وعدے کو پورا کرےگا،کیکن (کسی عذر کی وجہ ہے )نہ کرسکا اور وعدے پر نہ آسکا تواس پر کوئی گناہ نہیں۔'' ادائیگی کا وعدہ کرتے وقت ممکنہ رُکا وٹ بھی گوش گز اردیں

س....کاروباری لین دین کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہو کہ فلال دن ہم کو پیسے بازار سے ملیس گے، دُکان دار کے وعدہ کے مطابق ہم کسی دُوسر نے فردسے وعدہ کرلیں کہ ہم آپ کوکل یا پرسوں پیسے ادا کردیں گے، اگر سامنے والا دُکان داروعدہ خلافی کرے کسی بھی بنا پر، تو ہم اپنے کئے ہوئے وعدے پر قائم نہیں رہ سکتے ،اب اگر ہم نے جس سے وعدہ کیا ہو، اسے موجودہ صورتِ حال بتادیں تو وہ لیقین نہ کرے۔اس بات کوذہن میں رکھتے ہوئے ہم پچھ اور وجہ بیان کردیں تا کہ وہ ناراض بھی نہ ہو، کیا ایسا کرنا جائز ہوگا ؟

ج ..... غلط بیانی تو ناجائز ہی ہوگی، خواہ مخاطب اس سے مطمئن ہی ہوجائے، اس کے بجائے اس سے وعدہ کرتے وقت ہی بیوضاحت کردی جائے تو مناسب ہے کہ فلال شخص کے ذمہ میرے پیسے ہیں اور فلال وقت کا اس نے وعدہ کررکھا ہے، اس سے وصول کر کے آپ کو دول گا۔ الغرض جہال تک ممکن ہووعدہ خلافی اور غلط بیانی سے پر ہیز کرنالازم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

"التاجو الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والصديقين والشهداء." (مشكوة شريف ص: ٢٣٣٠، بروايت ترندى وغيره) ترجمه: ...... "سچا، امانت دار تاجر (قيامت كے دن) نبيول، صديقول اور شهيدول كي ماتحه موگائيك اور حديث ميں ہے:

"التجار يحشرون يوم القيامة فجارًا، الا من التقلى وبر وصدق." (مشكوة شريف ص:٢٢٢، بروايت تذى وغيره) ترجمه:....." تاجرلوك قيامت كدن بدكار أشائ جائيل كي اور تي بولات كي سوائ الشخص كرس في تقوى اختيار كيا اور نيكي كي اور تي بولات





قرض واپس نہ کرنے اور ناا تفاقی پیدا کرنے والے جیاسے قطع تعلق س.....میرے چیانے میرے والد ہے تقریباً ۱۰ سال قبل تقریباً ایک لا کھرویے کا مال اس صورت میں لیا کہ فلاں فلاں دُ کان دار کو دینا ہے، جب اس سے رقم مل جائے گی تو ادائیگی کردیں گے۔اس سے بل بھی پیسلسلہ کرتے رہےاور رقم لوٹادیا کرتے تھے۔اس مرتبہ کچھ عرصة گزرنے بررقم نہیں ملی، والدمحترم نے نقاضا کیا تو بچانے نقصان کا بہانہ بنادیا اور یکمشت اورفوری ادائیگی برمعذرت کی \_آخر ٨سال كاعرصه گزرگیا،اس عرص میں والدمحرم نصرف خوداس کا تقاضا کرتے رہے بلکہ مجھ ہے بھی تقاضا کرایا، مگر چیا خراب حالات اورمختلف بہانے کرتے رہے۔ آج سے اسال قبل والدمحتر م کا نقال ہو گیا، جب میں نے رقم کا مطالبہ كيا تو يهلے انہوں نے بالكل ا ثكاركيا كه انہوں نے كوئى رقم نہيں دين \_آخر ميرے ياد دِلانے پرانہوں نے کہا:''ہاں کچھ حساب توہے،اور ثبوت مہیا کریں، مگر اتنی کمبی رقم نہیں ہے۔'' جھی کہتے:''تمہارے والدنے مجھ سے رقم لے لی ہے'' بھی کچھ، بھی کچھ بہانے کرتے رہے ہیں۔ میں نے خاندان کے کچھ بزرگوں کواس معاملے کوحل کرانے کے لئے کہا توانہوں نے سخت ناراضكى كا اظہار كيا اور كہا: '' كوئى اس معاملے ميں نہ بولے'' چيا كے حالات بالكل ٹھیک ہیں، نہصرف اب، بلکہ پہلے ہے بھی ٹھیک ہیں۔ چیا نہصرف لین دین کےمعاملے میں ہی صحیح نہیں بلکہ عام گھریلو معاملات میں بھی میانہ روی نہیں کرتے۔خاندان میں اور وُوسرے افراد کوورغلانا اور ہمارے بہن بھائیوں میں بھی نااتفاقی پیدا کرنے میں اعلیٰ کر دارا دا

کررہے ہیں۔کیاالی صورت میں چیائے طع تعلق کرلیا جائے؟ ج.....اگریہاں نہیں دیتے تو قیامت میں دینا پڑے گا۔ جہاں تک قطع تعلق کی بات ہے، زیادہ میل جول نہ رکھا جائے،لیکن سلام دُعا،عیادت اور جنازے میں شرکت وغیرہ کے حقوق منقطع نہ کئے جائیں۔

قرض ادا كردين يامعاف كرالين

س.....غالبًا • ۷-۱۹۲۹ء میں، میں نے اپنے ایک اسکول ٹیچر سے ایک رسالہ جس کی قیمت اس وقت صرف • ۷ پیسے تھے، اُدھار خریدالیکن اس کی رقم ادانہ کی۔اگلے ماہ ان سے اور ایک





جلدشم



رسالداس وعدے پراُدھارخریدا کہ دونوں کے پیسے اکشے دے وُوں گا،اور پھر تیسرے ماہ ان
سے ایک اور رسالہ اُدھارخرید لیا،اس وعدے کے ساتھ کہ تینوں کے پیسے اکشے چندروز میں
ادا کروُوں گا۔لیکن وہ دن آج تک نہیں آیا ہے۔ان تینوں رسالوں کی مجموعی قیمت دورو پے
دس پیسے تھی۔اس کے کوئی ایک سال بعدان محتر م اُستاد نے ان پیسوں کا تقاضا بھی کیا،لیکن
میں نے پھر بہانہ بنادیا، اور آج تک یہ اُدھار ادا نہیں کرسکا۔اب مسکلہ یہ ہے کہ میں ان
رسالوں کی قیمت انہیں ادا کرنا چا ہتا ہوں، یہ تحریر فرما کیں کہ جبکہ اس بات کو قریباً ۱۹ برس گزر
حیاب میں مجھے اصل رقم جو دورو پے دس پیسے بی تھی وہی ادا کرنا ہوگی یا زیادہ؟ اگر زیادہ تو کس
حساب سے؟ میں نے ایک حدیث مبارک سی ہے جس کامفہوم کچھاس طرح ہے کہ: '' جس
شخص نے وُنیا میں کسی سے قرض لیا اور واپس نہ کیا، تو قیامت کے دن اسے صرف آپسے کے
شخص نے وُنیا میں کسی سے قرض لیا اور واپس نہ کیا، تو قیامت کے دن اسے صرف آپسے کے
بدلے اس کی سات سومقول نمازوں کا اُواب دینا پڑے گا۔''

ج .....ان تینوں رسالوں کی قیمت آپ کے ذمہ واجب الا داہے، اپنے اُستادِ محترم سے اُل کریا تو معاف کر الیں یا جتنی قیمت وہ بتا ئیں، ان کوادا کر دیں۔ دو پیسے والی جوحدیث آپ نے ذکر کی ہے، یہ تو کہیں نہیں دیکھی، البتہ قرض اور حقوق کا معاملہ واقعی بڑا سگین ہے، آ دمی کومرنے سے پہلے ان سے سبکدوش ہوجانا چاہئے۔

بیٹاباپ کے انتقال کے بعد ناد ہندمقروض سے کیسے نمٹے؟

س....میرے والدمحترم سے ایک شخص نے پچھر قم بطور قرض لی، اس کے عوض اپنا پچھ قیمتی سامان بطور زَرِضا نت رکھوا دیا، مقررہ میعاد پوری ہونے پر جب وہ شخص نہیں آیا تو والدمحترم نے مجھ سے کہا کہ:'' فلال شخص ملے تو اس سے رقم کی وصولی کا تقاضا کرنا اور اس کی امانت یا د دِلانا۔'' کئی مرتبہ وہ شخص ملا، میں نے والدمحترم کا پیغام دیا، مگر ہر مرتبہ جلد ہی ملاقات کا بہانہ کر دیتا۔ اسی اثنا میں میرے والدمحترم کا انتقال ہوگیا، اس کے پچھ عرصہ بعد وہ شخص ملا، میں نے والدمحترم کا انتقال ہوگیا، اس کے پچھ عرصہ بعد وہ شخص ملا، میں نے والدمحترم کے انتقال کا بتایا اور اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا، اس شخص نے کہا وہ رقم معاف ہی کردی جائے اور اس کی امانت اس کو واپس دے دی



إهرات







جائے۔ اپنی موت اور اس کی امانت کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہ ہونے کے ڈرسے میں نے اس کی امانت اس کے حوالے کر دی۔

ا:....كيامين صحيح كيا؟

۲:.....کیامیں والدمحتر می طرف ہے اس قرض دار کورقم معاف کرسکتا ہوں؟
 ۳:.....یا کوئی اور طریقہ ہوتو تحریر فرمائیں۔

ج .....آپ کے والد کے انقال کے بعدان کی رقم وارثوں کے نام منتقل ہوگئ ،آپ اگراپنے والد کے تنہا وارث ہیں ، اور اگر دُوسر بے والد کے تنہا وارث ہیں ، اور اگر دُوسر بے وارث ہیں ، اور اگر دُوسر بے وارثوں سے معاف کر سکتے ہیں اور دُوسر بے وارثوں سے معاف کرنے کی بات کر سکتے ہیں (بشر طیکہ تمام وارث عاقل وبالغ ہوں)۔

ربهن كامنافع استعال كرنا

س..... ہمارے علاقے میں رہن کی رسم بہت عام ہے، جس کوبعض علماء نے جائز کردیا ہے،اس کے تین طریقے ہیں:

ا:.....فرض کیا''الف'' نے''ب' سے ۱۰ ہزار روپے قرض لیا،''ب' نے اس کے بدلے''الف'' کی زمین رہن رکھ لی، اب''ب'''الف'' کی زمین کی فصل اس وقت تک کھا تارہے گاجب تک کہ''الف''پورے دس ہزار روپے واپس نہ کردے۔

٢:....اس طريقي مين 'ب' 'إلف' كو افيصد سالانه ماليه دے گا۔

۳:....اس طریقے میں''ب''،''الف'' کو فصل کے تقریباً نصف مالیت کی رقم دےگا،یااپنی رقم میں سے کٹائے گا۔

جناب مولانا! ایک بات یہ کہا گرمحنت، نیج اور بیل' الف' کے ہوں، یا محنت، نیج اور بیل' ب' کے ہوں تو کیا اثر پڑے گا؟ جناب! آپ اس کی شرعی حیثیت ہے آگاہ کریں تا کہان لوگوں کوآپ کا فتو کی دِکھا یا جائے۔

ج .....رئن رکھی ہوئی چیز کا مالک، رئن رکھوانے والا ہے، اور اس کے منافع اور پیداوار بھی اسی کی ملکیت ہے۔جس شخص کے پاس یہ چیز رئن رکھی گئی ہے، نہوہ رئن کی چیز کا مالک ہے





اور نہاس کی پیداوار کا، بلکہ بیساری چیزیں اس کے پاس امانت ہیں۔ جب مالک قرض کی رقم اداکرے گا، مرتہن کاربن کے منافع اوراس کی پیداوار کا کھانا سود ہے جوشر عاً حرام ہے۔

#### ا ما نت

امانت کی رقم اگر چوری ہوجائے تو شرعی حکم

س .....ایک شخص جب بیرون ملک ہے اپنے وطن جانے لگا تو اپنے دوست کے پاس کچھ رقم رکھ دی کہ جب پھر آئے گا تو رقم لے لے گا۔ دوبارہ وہ بیرون ملک نہ جاسکا اور دوست کی گئی باریاد دہانی کے باوجود اس شخص نے رقم نہیں منگائی۔ دریں اثنا اس کے دوست کا بریف کی باریاد دہانی شخص کی رقم رکھی تھی ، چوری ہوگیا۔ آپ بتا ئیں کیا ان حالات میں اس کے دوست پریوری رقم واجب الا داہے؟

ج .....امانت کی رقم اگراس نے بعینه محفوظ رکھی تھی اوراس کی حفاظت میں غفلت نہیں کی تھی تو اس کے ذمہ اس رقم کا اداکر نالازم نہیں لیکن اگراس نے امانت کی رقم بعینه محفوظ نہیں رکھی بلکہ اسے خرج کرلیا، یاا پنی رقم میں اس طرح ملالیا کہ دونوں کے درمیان امتیاز نہ رہا، یا اس کی حفاظت میں غفلت کی تو اداکر نالازم ہے۔

امانت کی رقم کی گمشدگی کی ذمدداری کس پرہے؟

س .....ایک تقریب میں زیدنے بمر کے پاس ایک چیز رکھوائی کہ تقریب کے خاتمے پر لے لے گا، مگر بکر سے وہ کھوگئ، کیازید، بکر سے اس چیز کی آ دھی یا پوری قبت لینے کا حق دارہے؟ جی سے شخص کے پاس امانت کی چیز رکھی ہوا گروہ اس کی بے پروائی کی وجہ سے گم نہیں ہوئی تو اس سے قبت وصول نہیں کی جاستی۔





سی سے چیز عاریاً لے کروایس نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے

س..... ہمارے قریب ایک آ دمی ہے، وہ جس کسی کی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس سے دیکھنے کے لئے لیتا ہے، پھرواپس نہیں کرتا۔ کیا بیاس کے لئے جائز ہے؟

ح ..... جو چیز کسی سے مانگ کرلی جائے وہ لینے والے کے پاس امانت ہوتی ہے،اس کو واپس نہ کرناامانت میں خیانت ہے،اور خیانت گناہ کبیرہ ہے۔

جوآ دمی امانت سے انکار کرتا ہواس پرحلف لازم ہے

س ....سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کوئی چیز امانت رکھی گئی تھی ، وہ شخص امانت کے وجود سے انکار کرتا ہے ، کلام پاک کا حلف ناجائز کہتا ہے ، اسکیا کرنا چاہئے؟

ج....جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی ، اگروہ اس سے انکار کرتا ہے تو شرعاً اس کے ذمہ حلف لازم ہے، پس یا تو وہ مدعی کی چیز اس کے حوالے کردے، یا حلف اُٹھائے ، اور جن مسلمانوں کواس کی خبر ہوانہیں بھی مظلوم کی مدد کرنی چاہئے ، ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔

### رشوت

نوكرى كے لئے رشوت دينے اور لينے والے كاشرى حكم

س .....رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں ایکن بعض معاشر تی بُر ائیوں کے پیشِ نظر رشوت لینے والا خود مختار ہوتا ہے اور زبر دستی رشوت طلب کرتا ہے، اور رشوت دینے والا، دینے پر مجبور ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کا کام روک دیا جاتا ہے، کیونکہ بعض کام ہیں جس کے بغیر اس معاشر ہے میں نہیں رہ سکتا۔ اور بعض لوگ نوکریاں وِلانے کے لئے بھی رشوت لیتے ہیں، اور کیا نوکری حاصل کرنے والا شخص جور شوت دے کرنوکری حاصل کرتا ہے و کیاس کا کمایا ہوارز ق حلال ہوگا؟ کیونکہ ایسا شخص بھی خوش سے رشوت نہیں دیتا، تو ان حالات کیاس کا کمایا ہوارز ق حلال ہوگا؟ کیونکہ ایسا شخص بھی خوش سے رشوت نہیں دیتا، تو ان حالات







میں لینے والا اوررشوت دینے والا ان دونوں کے لئے کیا تھم ہے؟

ج .....رشوت لینے والا تو ہر حال میں '' فی النار'' کا مصداق ہے، اور رشوت دینے والے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دفع ظلم کے لئے رشوت دی جائے تو اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں فرما ئیں گے۔ رشوت دے کر جونو کری حاصل کی گئی ہواس میں یہ تفصیل ہے کہا گریہ شخص اس ملازمت کا اہل ہے اور جو کا م اس کے سپر دکیا گیا ہے اسے ٹھیک ٹھیک انجام دیتا ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے، (گورشوت کا وبال ہوگا)، اور اگروہ اس کام کا اہل ہی نہیں تو تنخواہ بھی حلال نہیں۔

د فع ظلم کے لئے رشوت کا جواز

س.... أي نے ايك جواب ميں لكھا ہے كه دفعِ مصرت كے لئے رشوت دينا جائز ہے، حالانكه رشوت لينے اور دينے والا دونوں ملعون ہيں، پھرآپ نے كيوں جواز كا قول فر مايا ہے؟ حالانكه رشوت كے بارے ميں جناب نے مجھ پر جواعتراض كيا تھا، ميں نے اعتراف كسست كے ساتھ اس بحث كو ختم كردينا چاہا تھا، كين آنجناب نے اس كو بھی محسوس فر مايا، اس كئے مختصراً پھر عرض كرتا ہوں كه اگر اس سے شفا نہ ہوتو سمجھ ليا جائے كہ ميں اس سے زيادہ عرض كرنے سے معذور ہوں۔

جناب کایدارشاد بجا ہے کدرشوت قطعی حرام ہے، خدااور رسول نے راشی اور مرتثی دونوں پرلعنت کی ہے، اور اس پر دوزخ کی وعید سنائی ہے۔ لیکن جناب کو معلوم ہے کہ اضطرار کی حالت میں مردار کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے، پچھ بہی نوعیت رشوت دینے کی ہے۔ ایک شخص کسی ظالم خونخوار کے حوالے ہے، وہ ظلم دفع کرنے کے لئے رشوت دینا ہے، فقہائے اُمت اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:'' اُمید ہے کہ اس پرمؤاخذہ نہ ہوگا''اور یہی میں نے لکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس پرعام حالات کا قانون نافذ نہیں ہوسکتا، اس لئے رشوت دینے کی دوصور تیں لئے رشوت دینے کی دوصور تیں ایک رشوت دینے کی دوصور تیں ایک یہ کہ جلب منفعت کے لئے رشوت دے، بیرام ہے، اور رشوت دینے کی دوصور تیں احاد یث کا جن میں رشوت دینے پروعید آئی ہے۔ اور دُوسری صورت یہ کہ دفع ظلم کے لئے احاد یث کا جن میں رشوت دینے پروعید آئی ہے۔ اور دُوسری صورت یہ کہ دفع ظلم کے لئے احاد یث کا جن میں رشوت دینے پروعید آئی ہے۔ اور دُوسری صورت یہ کہ دفع ظلم کے لئے احاد یث کا جن میں رشوت دینے پروعید آئی ہے۔ اور دُوسری صورت یہ کہ دفع ظلم کے لئے احاد یث کا جن میں رشوت دینے پروعید آئی ہے۔ اور دُوسری صورت یہ کہ دفع ظلم کے لئے دور دور سوری صورت یہ کہ دفع ظلم کے لئے سوری میں دفع سے دفع سورت یہ کہ دفع سال میں کو دفع سورت یہ کہ دفع سورت کی دفع سورت کے لئے دور دور کی صورت یہ کہ دفع سورت کے لئے دور دور کی صورت یہ کہ دفع سورت کیا کہ دفع سورت کے لئے دور کی صورت کے لئے دور کہ دفع سورت کے لئے دور کی صورت کے لئے دور کی سورت کیا کہ دفع سورت کیا ہے کہ دفع سورت کیا جو سور سور کیا کہ دفع سورت کیا ہے کہ دفع سورت کیا ہو کہ دفع سورت کیا ہے کہ دفع سورت کیا ہے کہ دفع سورت کیا ہو کہ دفع سورت کیا ہو کہ دفع سورت کیا ہو کہ دور سورت کیا ہو کہ دفع سورت کیا ہو کہ دفع سورت کیا ہو کہ دور سورت کیا ہو کیا ہو کہ دور سورت کیا ہو کہ دور سورت کیا ہو کہ دور سورت کیا ہو ک







رشوت دینے پرمجبور ہو،اس کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں کہ: ''اُمید ہے کہ موَاخذہ نہ ہوگا''،اس صورت پر جناب کا یہ فرمانا کہ: '' میں اللہ اوررسول کے مقابلے میں فقہاء کی تقلید پر زور دے رہا ہوں'' بہت ہی افسوس ناک الزام ہے۔ اسی لئے میں نے کھا کہ: '' آپ ماشاء اللہ خود' مجہد'' ہیں، مجہد کے مقابلے میں مقلد بے چارہ کیا کرسکتا ہے؟'' آپ کا یہ فرمانا کہ: ''عوام علائے کرام پر اعتماد کرتے ہیں، مگران میں خلوص چاہئے'' بجاہے، لیکن جناب نے تو بے اعتمادی کی بات کی تھی، جس پر مجھے اعتراف شکست کرنا پڑا۔

## كيار شوت دينے كى خاطر رشوت لينے كے بھى عذرات ہيں؟

س .....ایک سوال کرنے والے نے آپ سے پوچھا کہ: ''ایسے موقع پر جبکہ اپنا کام کرانے کے لئے (ناحق) پیسے ادا کئے بغیر کام نہ ہور ہا ہوتو پیسے دے کراپنا کام کرانا جبکہ کسی دُوسرے کاحق بھی نہ مارا گیا ہو، رشوت ہے کہ نہیں؟'' آپ نے جواب میں فرمایا ہے کہ: '' دفع ظلم کے لئے رشوت دی جائے تو تو قع ہے کہ گرفت نہیں ہوگی، گو کہ رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے، لینی رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے، لینی رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے، لیکن الیی مجبوری ہوتو دینے والا رشوت دے دے ادرا میدر کھے کہ یہ گناہ معاف ہوجائے گا۔''

رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں، اور دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی خبر دی گئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عکم ہے کہ جس چیز کواللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اسے حلال، اور جس کو حلال کیا ہے، اسے حرام نہ کیا کرو۔ آپ عالم دِین ہیں، آپ مجھ سے زیادہ ان باتوں کاعلم اور شعور رکھتے ہیں، اگر بیسلیم کرلیا جائے کہ بحالتِ مجبور کی رشوت دینے سے اس گناہ کی گرفت سے بیخنے کی اُمید کی جاستی ہے، تو پھر کئی دیگر جرائم کے ارتکاب کا جواز پیدا ہوسکتا ہے، مثلاً : کوئی شخص بیروزگاری کی حالت میں چوری کرے تا کہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے تو اس کے متعلق بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ چوری کے گناہ اور سز اسے نیج جائے گا۔ اس طرح جھوٹ بولنے کی معافی بھی ہوسکتی ہوسکتی



المرتب





ہے، وغیرہ وغیرہ ۔ میرے محترم! غور فرمایئے، رشوت جیسے طعی حرام فعل میں رعایت دینے سے بات کہاں تک پینچ جاتی ہے؟

علاوہ ازیں آپ کے فتو ہے سے قارئین پر کیا اثر ہوگا؟ اس پر بھی نگاہ فرما ہے ، یہ تو عیاں ہے کہ لوگ مجبور ہوکر رشوت دیتے ہیں ، ور نہ حکام یا دفتر وں کے بھیرے لگاتے رہو، کام نہیں ہوتا۔ رضا ورغبت سے کوئی رشوت نہیں دیتا۔ دُوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کے معاشی اور معاشرتی حالات ایسے ہیں کہ رشوت لینے والے بھی کسی حد تک مجبوری ہی سے لیتے ہیں۔ آپ کے فتوے کاعوام پر بیا ثر ہوگا کہ وہ چندا یک نیک دِل حضرات جورشوت دینا قطعی حرام سمجھ کراس کی مدافعت کا حوصلہ رکھتے ہیں، وہ بھی یہ جان کر کہ مجبوری اور تکلیف (جسے آپ نے دُظم، کہا ہے) سے بیخنے کی صورت میں رشوت دے دینے اور اس گناہ کی سزاسے نے جانے کی تو قع ہے، اب اپنی مٹھی آسانی سے ڈھیلی کر دیں گے۔

مولانا صاحب! اس رشوت کے عذاب کا جوقوم پرمسلط ہے، آپ نے اندازہ لگایا ہے؟ رشوت کے ہاتھوں سارا نظام حکومت درہم برہم ہوگیا ہے، قرآن و کتاب کی حکمرانی ایک بے معنی بات بن کررہ گئی ہے، عدل وانصاف کا اس سے گلا گھو نٹاجارہا ہے، رزقِ حلال کا حصول جومسلمان کے ایمان کو قائم رکھنے کا تنہا ذریعہ ہے، ایک خواب و خیال بن چکا ہے۔ مخضریہ کہ ایمان والوں کے معاشرے میں یہودیت (سرمایہ پرتی) فروغ بن ربی ہے۔ کیارشوت ان جرائم کے اثرات سے کم ہے جن کی حدقر آنِ کریم نے مقرر فرمائی بارہی ہے۔ کیارشوت ان جرائم کے اثرات کا نفوذ ان جرائم سے بھی کہیں زیادہ ہے، اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہرشوت کو بھی روکنے کے اقد امات اسی سنجیدگی سے کئے جا کیں۔ میں نہیں بلکہ عوام کے دِل و دِ ماغ میں بٹھایا جائے کہرام کی کمائی اور مسلمان ایک ساتھ نہیں چل سکتے ساتھ ہی حکومت کو اس بات پرآ مادہ کیا جائے کہرام کی کمائی اور صلمان ایک ساتھ نہیں گئے معاش کے معاف فرما کیں گاور ایک در دمند دِل کی آ واز سجھ کرا سے درخوراعتن سمجھیں گے۔ کی معاف فرما کیں گاورایک در دمند دِل کی آ واز سجھ کرا سے درخوراعتن سمجھیں گے۔ کے معاف فرما کیں گاورایک در دمند دِل کی آ واز سجھ کرا سے درخوراعتن سمجھیں گے۔ کی معاف فرما کیں گاورایک در دمند دِل کی آ واز سمجھ کرا سے درخوراعتن سمجھیں گے۔





5:.....آپ کا خط ہمارے معاشرے کے لئے بھی اور حکومت اور کارکنان کے لئے بھی لائق عبرت ہے۔ اور میں نے جومسکا لکھا ہے کہ:''مظلوم اگر دفع ظلم کے لئے رشوت دے کرخونخو ار درندوں سے اپنی گردن خلاصی کرائے تو تو قع ہے کہ اس پر گرفت نہ ہوگ'' یہ مسکلہ اپنی جگہ دُرست ہے۔ آخر مظلوم کو کسی طرح تو دا درسی کا حق ملنا چاہئے، عام حالات میں جو رشوت کا لین دین ہوتا ہے، یہ مسکلہ اس سے متعلق نہیں۔

انتهائي مجبوري ميں رشوت لينا

س ..... کچھدن قبل میری ملاقات اپنایک کلاس فیلوسے ہوئی جو کہ موجودہ وقت میں آزاد کشمیر کے ایک جنگل میں فارسٹر کی حیثیت سے ملازم ہے، میں نے اس سے رشوت کے سلسلے میں جب بات کی تواس نے جو کہانی سائی کچھ یوں تھی:

میری ببیک تخواہ ۳۲۵ روپے ہے، کل الاونس وغیرہ ملاکر مبلغ چارسورو پے ماہوار تخواہ بنتی ہے، میں جس جنگل میں تعینات ہوں وہ میرے گھرسے پندرہ میل کے فاصلے پر ہے، میرا آنے جانے کا کرایہ، میری ہیوی، پچے جن کی کل تعداد سات ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام، کپڑا جوتے، علاج معالی، مہمان، غرض یہ کہ دُنیا میں جو کچھ بھی نظام ہے وہ جائز طریقے سے مجھے چلانا پڑتا ہے، اور پھر میرے جنگل میں دورے پر آنے والے جنگل سے کا فسران جس میں ایف ڈی اور رینجر صاحب اور دیگر افسران یہاں میک کہ صدر آزاد کشمیر بھی سال میں ایک مرتبہ دورہ کرتے ہیں، اب ان سب لوگوں کے دورے کے دوران جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ اس علاقے کے فارسٹر اور پٹواری کے ذمے ہوتا ہے جو کہ بھی دو تین ہزار کہاں سے دیں گے، اگر رشوت نہیں لیں گے؟ یہ سوال اس نے مجھ سے کیا تھا۔ جواب آپ دیں کہ آیاان حالات میں رشوت لینا کیسا ہے؟

ج....رشوت لینا تو گناہ ہے، باقی بیخص کیا کرے؟ اس کا جواب تو افسرانِ بالا ہی دے سکتے ہیں۔ ہونا یہ چاہئے کہ ملاز مین کواتی تخواہ ضرور دی جائے جس سے وہ اپنے بال بچوں کی پر وَرْشِ کرسکیس،اوران پراضافی بوجھ بھی، جوسوال میں ذکر کیا گیا ہے نہیں ڈالناچاہئے۔





رشوت کی رقم سے اولا دکی پر وَرِش نہ کریں

س....رشوت آج کل ایک بیماری کی صورت اختیار کرگئی ہے، اور اس مرض میں آج کل ہر ایک شخص مبتلا ہیں۔ میں انٹر کا طالب علم ایک شخص مبتلا ہیں۔ میں انٹر کا طالب علم ہوں اور مجھے اس بات کا اب خیال آیا کہ میرے والد صاحب میری پڑھائی لکھائی پر، میرے کھانے وغیرہ پر جو کچھ خرج کر رہے ہیں، وہ سب رشوت سے ہے۔ آپ مجھے قرآن وحدیث کی روشنی میں بتا کیں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟ کیا میں والد صاحب کی حرام کمائی سے وحدیث کی روشنی میں بتا کیں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟ کیا میں والد صاحب کی حرام کمائی سے پڑھتا لکھتار ہوں، کھا تا پتیار ہوں؟ یا میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں چلاجاؤں اور محنت کر کے اپنی گزراوقات کروں یا کوئی اور راستہ اختیار کروں؟

ح .....اگرآپ کے والد کی کمائی کا غالب حصد حرام ہے تواس میں سے لینا جائز نہیں، آپ اپنے والد صاحب کو کہد دیجئے کہ وہ آپ کو جائز نخواہ کے پیسے دیا کریں، رشوت کے نہ دیا کریں۔

شوہر کالا یا ہوار شوت کا بیسہ بیوی کواستعال کرنے کا گناہ

س.....اگرشو ہررشوت لیتا ہوا ورعورت اس بات کو پسند بھی نہیں کرتی ہو،اوراس کے ڈَ رسے منع بھی نہیں کرسکتی تو کیااس کمائی کے کھانے کاعورت کو بھی عذاب ہوگا؟

ت ..... شوہرا گرحرام کا روپیہ کما کر لاتا ہے تو عورت کو چاہئے کہ پیار محبت سے اور معاملہ فہمی کے ساتھ شوہر کواس زہر کے کھانے سے بچائے ، اگر وہ نہیں بچتا تو اس کوصاف صاف کہہ دے کہ: ''میں بھو کی رہ کر دن کاٹ لول گی ، مگر حرام کا روپیہ میرے گھر نہ لا یا جائے ، حلال خواہ کم ہومیرے لئے وہی کافی ہے۔''اگر عورت نے اس دستور العمل پڑمل کیا تو وہ گنا ہگار نہیں ہوگی ، بلکہ رشوت اور حرام خوری کی سز امیں صرف مرد پکڑا جائے گا، اور اگر عورت ایسا نہیں کرتی بلکہ اس کا حرام کالا یا ہوار و پیپڑر چ کرتی ہے تو دونوں اکھے جہنم میں جائیں گے۔

رشوت کی قم سے کسی کی خدمت کر کے تواب کی اُمیدر کھنا جائز نہیں

س....میرےایک افسر ہیں، جواپنے ماتحت کی خدمت میں حاتم طائی سے کم نہیں، کسی کو اس کی لڑکی کی شادی پر جهیز دِلاتے ہیں، کسی کو پلاٹ اور کسی کوفلیٹ بُک کرادیتے ہیں، وہ بیہ





سب اپنے جھے کی رشوت سے کرتے ہیں اورخود ایمان دار ہیں۔ آپ سے مذہب کی رُو سے دریافت کرنا ہے کہ کیاان کوان تمام خد مات کے صلے میں ثواب ملے گا اوران کا ایمان باقی رہے گا؟

ج .....رشوت لیناحرام ہے،اوراس حرام روپے سے کسی کی خدمت کرنااوراس پر ثواب کی تو قع رکھنا بہت ہی سنگین گناہ ہے۔ بعض اکابر نے لکھا ہے کہ حرام مال پر ثواب کی نیت کرنے سے ایمان سلب ہوجا تا ہے۔ آپ کے حاتم طائی کو چاہئے کہ رشوت کا روپیداس کے مالک کوواپس کر کے اپنی جان پر صدفہ کریں۔

رشوت کی رقم نیک کا موں پرخرچ کرنا

س.....اگرکوئی شخص رشوت لیتا ہے اور اس رشوت کی کمائی کوئسی نیک کام میں خرج کرتا ہے، مثلاً: کسی مسجد یا مدرسہ کی تغییر میں خرچ کرتا ہے، تو کیا اس شخص کو اس کام کا ثواب ملے گا؟ اگر چہ ثواب وعذاب کے بارے میں خدا تعالی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، مگر خدا اور رسول کے اگر چہ ثواب دے کر مطمئن فرمائیں۔
احکام وطریقوں کی روشنی میں اس کا جواب دے کر مطمئن فرمائیں۔

ج .....رشوت کا پیده ترام ہے، اور حدیث میں ارشاد ہے کہ: '' آ دمی ترام کما کراس میں سے صدقہ کرے، وہ قبول نہیں ہوتا'' حضراتِ فقہاء نے لکھا ہے کہ مالِ حرام میں صدقے کی نیت کرنا بڑا ہی سخت گناہ ہے، اس کی مثال الی ہے کوئی شخص گندگی جمع کر کے کسی بڑے آ دمی کو ہدیہ پیش کرے، تو یہ ہدینہیں گا بلکہ اس کو گستا خی تصوّر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ عالیٰ میں گندگی جمع کر کے پیش کرنا بھی گستا خی ہے۔

همینی کی چیزیں استعال کرنا

س:ا.....اگرکوئی شخص جس کمپنی میں کام کرتا ہو، وہاں سے کاغذ، پنسل، رجسڑیا کوئی الیمی چیز جوآفس میں اس کے استعال کی ہو، گھر لے جائے اور ذاتی استعال میں لے آئے، کیا یہ

. س:۲..... یا آفس میں ہی اسے ذاتی استعال میں لائے۔





جلدشم



س:٣٠....گهر ميں بچوں كے استعال ميں لائے۔

س: ۴ ...... قن کے فون کو ذاتی کاروبار، یا نجی گفتگو میں استعال کرے۔

س:۵.....کمپنی کی خرید وفر وخت کی چیز وں میں کمیشن وصول کرنا۔ مصرف سرقو سے میں میں سال میں نام

س:۲..... فس كاخبار كوگفر لے جانا وغيره۔

ج .....سوال نمبر ۵ کے علاوہ باقی تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اگر کمپنی کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ سوال نمبر ۵ کا اس کی اجازت ہے۔ سوال نمبر ۵ کا جواب یہ ہے کہ ایسا کمیشن وصول کرنار شوت ہے، جس کے حرام ہونے میں کوئی شبہیں۔

کالج کے پرنسپل کااپنے ماتحتوں سے مدیے وصول کر نا

س.... میں ایک مقامی کالج میں پرنیل ہوں، میرے ماتحت بہت سے لیکجرار، کلرک اور علمہ کام کرتا ہے۔ وہ لوگ مجھے وقاً فو قاً تخفے دیتے رہتے ہیں، جن میں برتن، مٹھائیوں کے وَقَب برے برے برے برے کیک اور مختلف جگہوں کی سوغات میرے لئے لاتے ہیں، جن میں پاکستان کے مختلف شہروں کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ایڈ میشن کے وقت لوگوں کے والدین کافی مٹھائیوں کے وَقب لاتے ہیں اور میں خاموثی سے لے کر رکھ لیتا ہوں۔ میرے گھر والے اور رشتہ داریہ چیزیں استعال کرتے ہیں لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیہ چیزیں نہیں لینی چا ہئیں کیونکہ بیر شوت کا معز زطر یقہ ہے۔ جو چیزیں وہ لوگ اپنی خوشی سے مجھے بڑا سمجھ کر دے جاتے ہیں، بتا ہے میں لوں یا افکار کر وُوں؟ میری بیوی بھی ہے ہی کہ یہ چیزیں اپنی خوشی سے کہ یہ چیزیں اپنی خوشی سے کہ یہ چیزیں اپنی خوشی سے ایک میری بیوی بھی ہے ہیں، لینا ہمارا فرض ہے، ہم ان سے مانگتے نہیں ۔ آپ کہ یہ چیزیں اپنی خوشی سے لاتے ہیں، لینا ہمارا فرض ہے، ہم ان سے مانگتے نہیں ۔ آپ جواب ضرور دیں۔

ج ..... جولوگ ذاتی تعلق و محبت اور بزرگ داشت کے طور پر ہدید پیش کرتے ہیں وہ تو ہدیہ ہے، اور اس کا استعال جائز اور سے ہے۔ اور جولوگ آپ سے آپ کے عہدے کی وجہ سے نفع منفعت کی تو قع پر مٹھائی پیش کرتے ہیں، لینی آپ نے ان کو اپنے عہدے کی وجہ سے نفع پہنچایا ہے یا آئندہ اس کی تو قع ہے، بیر شوت ہے، اس کو قبول نہ سے بیخے ، نہ خود کھا ہے ، نہ گھر والوں کو کھلا ہے ۔ اور اس کا معیار یہ ہے کہ اگر آپ اس عہدے پر نہ ہوتے ، یا اس عہدے والوں کو کھلا ہے ۔ اور اس کا معیار یہ ہے کہ اگر آپ اس عہدے پر نہ ہوتے ، یا اس عہدے





سے سبکدوش ہوجا ئیں تو کیا چھر بھی بیلوگ آپ کو ہدید دیا کریں گے؟ اگراس کا جواب نفی میں ہے تو بیہ ہدیے بھی رشوت ہیں،اورا گران ہدیوں کا آپ کے منصب اور عہدے سے کوئی تعلق نہیں تو بیہ ہدیے آپ کے لئے جائز ہیں۔

إِنَّمْ شِيْس کے محکمے کورشوت دینا

س ...... إِنَّم تَيْس كَامَحُكُم خصوصاً اور ديگر سركارى محكم بغير رشوت ديئ كوئى كام نہيں كرتے، جائز كام كے لئے بھى رشوت طلب كرتے ہيں، اگر رشوت نه دى جائے تو ہر طرح سے پر بيثان كيا جاتا ہے، يہاں تك كه آ دى كا جينا دو بھر ہوجاتا ہے، مجوراً آ دى رشوت دينے پر مجبور ہوجاتا ہے، مجبوراً آ دى رشوت دينے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ اب گناہ كس پر ہوگا؟ دينے والے پر بھى، ياصرف لينے والے پر؟ (يہاں پر واضح كردُوں كه كوئى بھى شخص اپنى جائز اور محنت كى آ مدنى سے رشوت دينے كے لئے خوش نہيں، بلكہ مجبور ہوكردينے پر تيار ہونا پڑتا ہے، بلكہ مجبور كيا جاتا ہے)۔

ج .....رشوت اگر د فعِظلم کے لئے دی گئی نہوتو اُمید کی جاتی ہے کہ دینے والے کے بجائے صرف لینے والے کو گناہ ہوگا۔

محكمة فود كراشي افسركي شكايت افسرانِ بالاسه كرنا

س ..... میں ایک دُکان دار ہوں، ہمارے پاس'' کے ایم سی'' کی طرف سے فو ڈانسپکٹر پسی ہوئی چیز یں لیبارٹری پر چیک کرانے کے لئے لے جاتے ہیں۔ ہم میں کچھ دُکان دارا یسے بھی ہیں جو ملاوٹ کر کے اشیاء فروخت کرتے ہیں اور فو ڈانسپکٹر کو ہر ماہ کچھ رقم رشوت کے طور پر دیتے ہیں۔ اب جو دُکان دار ملاوٹ نہیں کرتے ، ان کی اشیاء میں نادانسة طور پر مٹی کے ذرّات یا کوئی اور چیز مکس ہوجاتی ہے جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی اور لیبارٹری میں پتا چل جاتا ہے اور سیپل فیل ہوجاتا ہے۔ کیا اس صورت میں ہمیں انسپکٹر صاحب کو ماہا نہ رقم دینا جا ہے کہ نہیں؟

ح..... کیا میمکن نہیں کہ ایسے راشی افسر کی شکایت حکامِ بالا سے کی جائے؟ رشوت کسی بھی صورت میں دینا جائز نہیں۔









تھیکے دار کا افسران کورشوت دینا

س ..... میں سرکاری ٹھیکے دار ہوں ، مختلف محکموں میں یانی کی ترسیل کی لائنیں بچھانے کے ٹھکے ہم لیتے ہیں، ہم جو ٹھکے لیتے ہیں وہ با قاعدہ ٹینڈر فارم جمع کرا کے مقابلے میں حاصل کرتے ہیں، مقابلہ یوں کہ بہت سے ٹھیکے داراس ٹھیکے کے لئے اپنی ابنی رقم ککھتے ہیں اور بعد میں ٹینڈرسب کے سامنے کھولے جاتے ہیں،جس کی قیمت کم ہوتی ہے،سر کا راسے ٹھیکہ وے دیتی ہے۔اس کام میں ہم اپنا ذاتی حلال کا پیسہ لگاتے ہیں اور سرکار نے پانی کے پائیوں کا جومعیار مقرر کیا ہے وہی پائپ لیتے ہیں جو کہ محکمے سے منظور شدہ کمپنی سے خریدا جا تا ہے،اور جونتم محکمے والے مقرّر کرتے ہیں، وہی خریدتے ہیں۔ہم اپنے طور پر کام ایمان داری ہے کرتے ہیں، مگر چندا یک چھوٹی چیزیں مثلاً پائپ جوڑنے والا آلہ جس کی موٹائی محکے والے • النج مقرّر کرتے ہیں، وہ ہم یانچ اپنج موٹائی کالگادیتے ہیں۔اس سے لائن کی مضبوطی میں فرق نہیں پڑتالیکن ہمارے ساتھ مجبوری میہ ہے کہ محکمے کے افسران جو کہ اس کام یر مأمور ہوتے ہیں ان کوہمیں لاز ماً افسران کے عہدوں کے مطابق ٹینڈر کی قیمت کے 7 فیصد ہے ۵ فصد تک پیسے دیے پڑتے ہیں، جبکہ وہ سرکاری ملازم ہیں اور محکمے سے شخواہ لیتے ہیں، اور جو پیسے وہ ہم سے لیتے ہیں وہ سرکار کے خزانے میں نہیں بلکہان کی جیبوں میں جاتے ہیں۔اگرہم انہیں یہ پیسے نہ دیں تو وہ کام میں رُ کاوٹ ڈالتے ہیں،اورا گرہم سوفیصد کام صحیح کریں جب بھی اس میں نقص نکال کر ہمارے بیسے رُکوادیتے ہیں اور آئندہ کے لئے کاموں میں رُکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔آپ ہے گزارش میر ہے کہ آپ میہ ہتائے کہ ہماری میاآمدنی حلال ہے کہ ہیں؟ کیونکہ اگر ہم افسران کو بیسہ نہ دیں تو وہ ہماری سو فیصد ایمان داری کے باوجود ہمارے کام بند کرادیتے ہیں اور ہمارے بل رُکوادیتے ہیں۔ کام شروع سے ہم اپنے ذاتی پیسوں سے کرتے ہیں،اور مجیل کے دوران سر کارہمیں کچھادا کیگی کرتی رہتی ہے،جبکہ رقم کابراحصہ ہمارا ذاتی بیسہ ہوتاہے۔

ح ..... رشوت ایک ایسا ناسور ہے جس نے بورے ملک کا نظام تلیث کر رکھا ہے، جن

المرات المرات







افسروں کے منہ کو میرام خون لگ جاتا ہے وہ ان کی زندگی کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور ملکی انتظام کو بھی متزلزل کر دیتا ہے، جب تک سرکاری افسروں اور کارندوں کے دِل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور قیامت کے دن کے حساب و کتاب اور قبر کی وحشت و تنہائی میں ان چیزوں کی جواب دہی کا احساس پیدا نہ ہو، تب تک اس سرطان کا کوئی علاج نہیں کیا جاسکتا۔ آپ سے بھی کہ سکتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہوان کوں کو ہڈی ڈالنے سے پر ہیز کریں، اور جہاں ہے بہن ہوجا کیں وہان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔

#### تھیکے داروں سے رشوت لینا

س.....میں بلڈنگ ڈیارٹمنٹ میں سب انجینئر ہوں ، ملازمت کی مدّت تین سال ہوگئی ہے، ہمارے یہاں جب کوئی سرکاری عمارت تعمیر ہوتی ہے تو شکیے دار کو شکیے پر کام دے دیا جاتا ہے،اورہم ٹھیکے دار سے ایک لاکھ ۲۰ ہزارر ویے کمیشن لیتے ہیں،جس میں سب کا حصہ ہوجا تا ہے ( یعنی چیراسی سے لے کر چیف انجینئر تک )،اس میں افیصد حصہ میرا بھی ہوتا ہے،ایک لا کھ پردو ہزار، بیماہا نہ تخواہ کے علاوہ ہوتا ہے۔اس وقت میر بےزیرنگرانی ۲۰ لا کھ کا کام ہے اور ہر ماہ ۴ لا کھ کے بل بن جاتے ہیں،اس طرح ۸ ہزاررویے نخواہ کے علاوہ مجھول کہ جاتے ہیں، جبکہ شخواہ صرف ٠٠ کا رویے ہے۔ ٹھیکے دار حضرات کام کو دیئے ہوئے شیڑول کے مطابق نہیں کرتے ،اور ناقص میر یل استعال کرتے ہیں۔ سیمنٹ، لوہاوغیرہ گورنمنٹ کے دیئے ہوئے معیار کے مطابق نہیں لگاتے جتی کہ بہت ہی اشیاءالیی ہوتی ہیں جن کاصرف كاغذات يراندراج موتا ہے اور در حقیقت جائے وقوع براس كاكوئي وجوزنبيں موتاليكن ہم لوگوں کو غلط اندراج کرنا پڑتا ہے اور غلط تصدیق کرنا پڑتی ہے۔ جب ہم کسی منصوبے کا اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو اس کو پہلے سپرنٹنڈ نگ انجینئر کے پاس لے جانا پڑتا ہے، جہاں پر سائٹ انچارج سے اس کو پاس کرانے کے لئے آفیسر اور اسٹاف کو کام کی نسبت سے کمیشن دینا پڑتا ہے۔اس کے بعدوہ فائل چیف انجینئر کےآفس میں جاتی ہے،وہاں اس کوجھی کام کی نسبت ہے کمیشن دینا پڑتا ہے۔اوراس کا ایک اُصول بنایا ہوا ہے،اس کے بغیر اسٹیٹمنٹ



120

المرتب





پاس نہیں ہوسکتا۔ اس اعتبار سے ہم لوگوں کو بھی ٹھیے داروں سے مجبوراً کمیشن لینا پڑتا ہے،
ور نہ ہم اگلے مراحل میں ادائیگی کہاں سے کریں۔ ٹھیکے داراس کی کو پورا کرتا ہے خراب
مال لگا کراور کام میں چوری کر کے، جس کا ہم سب کو علم ہوتا ہے۔ لہذااس طرح ہم جھوٹ،
بددیا نتی ، رشوت ، سرکاری رقم (جو کہ در حقیقت عوام کی ہے) میں خیانت کے مرتکب ہوتے
ہیں۔ عام طور پراس کو بُرا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ میراول اس عمل سے مطمئن نہیں ہے۔ براہ کرم
میری سرپرسی فرماویں کہ آیا میں کیا کروں؟ کیا دُوسروں کوادا کرنے کے لئے کمیشن لے لوں
اور اس میں سے اپنے پاس بالکل نہ رکھوں؟ یا کچھا پنے پاس بھی رکھوں؟ یا ملازمت چھوڑ
دُوں؟ کیونکہ مذکورہ بالا حالات میں سارے غلط اُمور کرنا پڑتے ہیں۔

ح.....جن قباحتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے،ان کی اجازت تو نیمقل دیتی ہے نہ شرع، نہ قانون نہاخلاق،اگرآپان لعنتوں ہے نہیں بچ سکتے تواس کے سوااور کیا کہ سکتا ہوں کہ نوکری حچھوڑ دیجئے،اورکوئی حلال ذریعیہمعاش اپناہئے۔ یہاں بیسوال پیدا ہوگا کہ آپ نوکری چھوڑ دیں گے تو بچوں کوکیا کھلائیں گے؟ اس کے دوجواب ہیں۔ایک بیر کہ دُوسری جگہ حلال ذریعہ معاش تلاش کرنے کے بعد ملازمت چھوڑیئے، پہلے نہ چھوڑیئے۔ دُوسرا جواب سے کہ آپ ہمت سے کام لے کراس بُرائی کے خلاف جہاد کیجئے اوررشوت کے لینے اور دینے سے افکار کر دیجئے۔جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے محکم کے تمام شریک کارافسرانِ بالاسے لے کر ماتخوں تک آپ کے خلاف ہوجائیں گے،اور آپ کے افسر آپ کے خلاف جھوٹے سیچے الزامات عائد کر کے آپ کو برخاست کرانے کی سعی کریں گے۔اس کے جواب میں آپ اپنے مندرجہ بالا خط کوسنوار کرمع ثبوتوں کے صفائی نامہ پیش کرد بجئے ، اوراس کی نقول صدر مملکت ، وزیراعظم ،صوبائی حکومت کے اُر باب اقتدار اور ممبران قومی وصوبائی اسمبلی وغیر ہ کو بھیج دیجئے ۔زیادہ سے زیادہ آپ کامحکمہ آپ کونو کری ہے الگ کردے گا ہمین پھر اِن شاءاللہ آپ پرزیادہ خیرو برکت کے درواز کے کھلیں گے۔اگر آپ محکمے کی ان زیاد تیوں سے کسی بڑے اُربابِ حِل وعقد کواپنا ہم نوا بنانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی نوکری بھی نہیں جائے گی ،البتہ آپ کوکسی غیرا ہم کام پر لگا دیا جائے گا اور



إهرات ا



جلدشم



آپ کو ۱۰ کاروپی میں گزراوقات کرنی پڑے گی، جس میں اضافہ بھی ہوسکتا ہے، بشرطیکہ آپ خالی وقت میں کوئی کام کرسکیں۔تو میرے عزیز! جس طرح آپ ہزاروں میں سے ایک ہیں جو مجھ کوالیا تقوے والا خط لکھ سکتے ہیں، اسی طرح کسی نہ کسی کواس اندھیر مگری میں حق کی آوازا کھانی ہے،اللہ کی مدد آپ کے شاملِ حال ہواور ہم خیال بندے آپ کی نصرت کریں۔ دفتری فائل دِکھانے برمعاوضہ لینا

س ..... میں ایک دفتر میں ملازم ہوں ، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی فائل دیکھنے آتا ہے کہ میری فلاں فائل ہے ، وہ نکل جائے ، یا میری فائل نمبر یہ ہے ، اگر دِکھا دیں تو بہت مہر بانی ہوگی ، اور یہ کہ یہ چیز اس میں سے ٹائپ کر کے مجھے دے دیں ، ہمارے سینئر کلرک ان سب با توں کو پورا کردیتے ہیں۔ وہ شخص سینئر صاحب کو پچھر قم دے دیتا ہے ، ہمارے سینئر صاحب کو پچھر قتو نہ ہوئی ؟ ہمارے سینئر صاحب اس میں سے ہمیں بھی دیتے ہیں۔ پوچھنا ہے ہے کہ بدر شوت تو نہ ہوئی ؟ اوراگر ہوئی تو بھی تو اس کی ذمہ داری ہمارے سینئر کلرک پر آئے گی یا ہم پر؟ اگر اس مسئلے کا حل بتا دیں تو بڑی مہر بانی ہوگی۔

ج.....فائل نکلوانے، دِکھانے اور ٹائپ کرنے کی اگر سرکار کی اُجرت مقرّر ہے، تواس اُجرت کا وصول کرنا میچ ہے (اوراس کا مصرف وہ ہے جو قانون میں مقرّر کیا گیا ہو)،اس کے علاوہ کچھ لینار شوت ہے اور گناہ میں وہ سب شریک ہوں گے جن جن کا اس میں حصہ ہوگا۔

کسی ملازم کا ملازمت کے دوران لوگوں سے پیسے لینا

س .....کسی ملازم کو تخواہ کے علاوہ ملازمت کے دوران کوئی شخص خوش ہوکر پھے پیسے دی تو کیاوہ جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں، اور نہ ہم کسی کا دِل وُ کھاتے ہیں، تو وہ رشوت نہیں ہے۔اب آپ کتاب وسنت کی روشنی میں بتا کیں کہ وہ جائز ہیں یانہیں؟

ح.....اگر کام کرنے کامعاوضہ دیتے ہیں تورشوت ہے،خواہ یہ مائکے یا نہ مائکے ،اگر دوسی یا عزیز داری میں مدید دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔



إهريته







بخوشی دی ہوئی رقم کا سرکاری ملازم کواستعال کرنا

س ..... میں جس فرم میں ملازم ہوں، وہاں اشیاء کی نقل وحرکت کے لئے ٹرانپورٹرز سے معاہدہ ہے، جن کا کرایہ حکومت سے منظور شدہ ہوتا ہے اور انہیں ماہانہ ادائیگی کی جاتی ہے۔ پچھ عرصہ بل ان کے کرایوں کے نرخ میں اضافہ کردیا گیا، کیکن منظوری میں تا خیر کی وجہ سے اس دوران کا حساب کر کے ان کو بقایا جات اداکئے گئے ۔اب مسئلہ بیہ ہے کہ جس وقت ادائیگی کے بل اداکئے گئے، لوگوں نے ان سے مٹھائی کا مطالبہ شروع کردیا، جس پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی، لیکن ان سے کہا گیا کہ ہمیں پچھ قم دے دی جائے جس سے ہم پانچ چھ افراد پارٹی (لنچ یا ڈنر) کرسکیس ۔ان سے بیرقم وصول کی گئی اور اس وقت بیصاف طور پر کہد دیا گیا کہ یہ بیسے کسی او شمن میں نہیں بلکہ آپ کی خوثی سے مٹھائی کے طور پر لئے جارہے ہیں۔ گیا کہ یہ بیسے کسی او شمن میں نہیں ہم اپنی خوثی سے دے رہے ہیں۔ایکٹر انپورٹر نے اچھی جس پر انہوں نے بیسے کہا کہ نہیں ہم اپنی خوثی سے دے رہے ہیں۔ایکٹر انپورٹر نے اچھی خاصی رقم دی جے تین افراد نے آپ میں میں تقسیم کرلیا اور باقی وصول ہونے والی رقم سے چار بانچ کیا گیا۔ برائے مہر بانی آپ بیوضاحت کردیں کہ بیرقم کھانا جائز ہے جبکہ کھانے والے حضرات بیسے چا ہیں کہ بیآفس میں افسران بالاکویا اور لوگوں کواس بات کاعلم نہ ہو، جبکہ اس میں کسی اور منفعت کودخل نہیں ، ہمارا ادارہ ایک نجی ادارہ ہے۔

ج....اس قتم کی شیرینی جوسرکاری اہل کاروں کو دی جاتی ہے، رشوت کی مدمیں آتی ہے، اس سے پر ہیز کرنا جا ہے ، کیونکہ بیشیرین نہیں بلکہ زہرہے۔

رشوت لینے والے سے تحا کف قبول کرنا

س ..... ایک شخص جو کہ ساتھی ہے یا رشتہ دار ہے، نماز روزے کا پابند ہے، لینی اُحکامِ خداوندی بجالاتا ہے، وہ ایسے محکمے میں کام کرتا ہے جہاں لوگ کام کے عوض رو پید دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود ما نگرانہیں ہے، لیکن چونکہ یہ سلسلہ شروع سے چل رہا ہے اس لئے لوگ اس کو بھی بلاتے ہیں یا خود لاکر دیتے ہیں۔ دریا فت طلب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس رقم سے خود، اس کے علاوہ دوستوں، رشتہ داروں کو تھنہ اور اس کے علاوہ دیستوں، رشتہ داروں کو تھنہ اور اس کے علاوہ نیک کاموں میں خرج کرتا ہے،





جلدشتم



آیااس کاید دیا ہواتخفہ یا نیک کاموں میں لگانا کہاں تک جائز ہے؟ مثال کے طور پراگراس نے کئی دوست یارشتہ دارکو تخفے میں کپڑا دیا جبکہ والسی کرنا دِل کوتوڑ نا ہے، جو کہاسلام نے منع کیا ہے، اوراس کو یہ بات معلوم نہیں کہ یہ کپڑا جائز کمائی کانہیں ہے، تو آیااس کپڑے کو پہن کرنماز ہوجائے گی اورنماز پڑھ سکتا ہے کنہیں؟

ج....کام کے عوض جورہ پیداس کودیا جاتا ہے وہ رشوت ہے، اس کالینا اس کے لئے جائز نہیں، اگر بعینہ اس رقم سے کوئی چیز خرید کروہ کسی کو تھند بتا ہے تو اس کالینا بھی جائز نہیں، اورا گریہ اپنی شخواہ کی رقم سے یا کسی اور جائز آمدنی سے تھند بتا ہے تو اس کالینا دُرست ہے۔ اورا گریہ معلوم نہ ہوکہ یہ تھنہ جائز آمدنی کا ہے یا ناجائز کا؟ تو اگر اس کی غالب آمدنی صحیح ہے تو تھنہ لے لینا دُرست ہے، ورنہ احتیاط لازم ہے، اورا گراس کی دِل شکنی کا اندیشہ ہوتو اس سے تو لے لیا جائے مگراس کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ بغیر نیت صدقہ کے سی مختاج کودے دیا جائے۔

کیلنڈراورڈ ائریاں کسی ادارے سے تخفے میں وصول کرنا

س.....آج کل کیانڈر اور ڈائریاں تقسیم کرنے کا رواج عام ہے، اصل میں تو یہ ایک عام اشتہار بازی ہے، مگر یہ چیزیں صرف متعلقہ اشخاص کو دی جاتی ہیں، مثلاً: اگر ایک پارٹی کسی بڑے مالی ادارے یا گور نمنٹ کو کوئی مال فراہم کرتی ہے تو سال کے شروع میں وہ خرید کے شعبے کے افراد کو ڈائری یا کیلنڈر تخفے کے طور پر دیتے ہیں۔ کیا اس قتم کا تحفہ قبول کرنا ان افراد کو جائز ہے جو کہ کسی ادارے کے خرید کے شعبے میں ملازم ہیں؟ ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہیں یہ رشوت وغیرہ میں تو نہیں آتے۔

ج.....اگریدڈائریاں ایس کمپنی یا ادارے کی جانب سے شائع کی گئی ہوں جن کی آمدنی شرعاً جائز ہے، توان کالینا جائز ہے، ورنہ ہیں۔

رکشا ٹیکسی ڈرائیوریا ہول کے ملازم کو پچھرقم چھوڑ دینا

يا اُستاذ ، پيرکومد پيد ينا

س..... ہمارے معاشرے میں کارکنان کو طے شدہ اُجرت کے علاوہ کچھرقم دینے کارواج







ہے، مثال کے طور پررکشا وٹیکسی کے میٹر کی رقم کے علاوہ اکثر ریز گاری پجتی ہے، وہ نہ تو رکشا، ٹیکسی ڈرائیوردینا چاہتا ہے اور نہ مسافر لینا چاہتا ہے، اور وہ رقم نذرانہ، شکرانہ یا بزبان انگریزی'' ٹپ' تصوّر کی جاتی ہے۔ ہم یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ڈرائیور حضرات جو رقم واجب کرایہ سے زائد لیتے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز؟اس سے بڑھ کر مرید، پیرکو، شاگرد، اُستاذکو، ہوٹل میں کھانا کھانے والا، بیرے کو دیتا ہے، آپ شرعی طور پر فرمائیں کیا بیر تم خیرات ہے؟ دینے والے کواس کا ثواب ملے گا؟ لینے والے کا جائز جق ہے؟

ح.....اگریدزا ئدرقم خوشی سے چھوڑ دی جائے تو لینے والے کے لئے حلال ہے۔اوراپنے بزرگوں کو ہدیہ یا چھوٹوں کو تخفے کے طور پر جو چیز برضا ورغبت دی جائے وہ بھی جائز ہے۔

مجبوراً رشوت دینے والے کا حکم



المرتب





نہیں کہ ہم جرم کرتے رہیں اور روپے دیتے رہیں ، بلکہ اگر کسی کا کوئی جرم ہے اور وہ روپے بھی دیتا ہے تو اسلام میں اس کا کیا مقام ہے؟ اگر سب کچھ دُرست ہونے کے باوجو دصرف رشوت اس لئے دی جائے کہ وہ ناجائز تنگ کریں گے اور زیادہ روپے دینے پڑیں گے، کیا اس حدیث کی روشنی میں ڈرائیوراور پولیس والا دونوں کے لئے بس وہ حدیث ہوگی، یعنی دونوں کا جرم برابر کا ہوگا؟

ج .....کوئی کام غیر قانونی توحتی الوسع نه کیا جائے ،اس کے باوجوداگرر شوت دینی پڑے تو لینے والے اپنے لئے جہنم کاسامان کرتے ہیں ، دینے والا بہر حال مجبور ہے ،اُمید ہے کہ اس سے مؤاخذہ نه ہوگا۔اوراگر غیر قانونی کام کے لئے رشوت دی جائے تو دونوں فریق لعنت کے ستحق ہیں۔

ملازمین کے لئے سرکاری تحفہ جائز ہے

س..... 'بنگ' اخبار میں '' آپ کے مسائل اور ان کاحل' کے کالم میں آپ نے جو جواب '' تحفہ یارشوت' کے سلسلے میں شائع کیا ہے، اس سلسلے میں بیء وض ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ادارے میں ملازم ہے اور اپنے کام میں وہ بھر پور محنت کرتا ہے تو ادارہ اس کی خدمات سے خوش ہوکر اگر اسے اضافی تنخواہ یا کوئی تخدہ دیتا ہے تو بیر شوت میں شامل نہیں ہوگا، حالا نکہ اگر بیاسی عہدے پر قائم نہیں ہوتا تو یقیناً نہیں ملتا، کیونکہ اسے اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن اب چونکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے زیادہ محنت اور خلوص سے کام کررہا ہے اور انظامیہ اس کی حوصلہ افزائی کے لئے انعام دیتی ہے تو بیر شوت میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام ہمیشہ محنت کشوں کی حوصلہ افزائی کی تا کید کرتا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف بید کہ کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے بلکہ انسان مزید ئرائیوں سے بھی بچتا ہے، لہذا مجھ گنہگار کی ناقص رائے ہے کہ آپ مزید اپنے انسان مزید ئرائیوں سے بھی بچتا ہے، لہذا مجھ گنہگار کی ناقص رائے ہے کہ آپ مزید اپنے اعلی علمی تجربوں کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

ج .....حکومت کی طرف سے جو کچھ دیا جائے ،اس کے جائز ہونے میں کیا شبہ ہے؟ مگر



14+

إمارية





سرکاری ملازم لوگوں کا کام کرکے ان سے جو''تخذ' وصول کرے وہ رشوت ہی کی ایک صورت ہے۔ ہاں!اس کے دوست احباب یاعزیز وا قارب تخذ دیں تو وہ واقعی تخذہ ہے۔ خلاصہ بیر کہ گورنمنٹ یا انتظامیہ اپنے ملاز مین کو جو کچھ دیتی ہے،خواہ نخواہ ہو، بونس ہو، یا انعام ہو،وہ سب جائز ہے۔

فیکٹری کے مزدوروں سے مکان کا نمبرخریدنا

س.....ہم ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، فیکٹری کے قانون کے مطابق سب لوگوں کو نمیں میں میں کام کرتے ہیں، فیکٹری کے قانون کے مطابق سب لوگوں کو نمبر وار رہائش مکان ملتے ہیں، لیکن بہت سے ضرورت مند جس کا نمبر خرید لیتے ہیں اور مکان الاثے ہوجا تا ہے، آیا بیجائز ہے؟ ح۔۔۔۔کسی شخص کا نمبر نکل آنا ایسی چیز نہیں کہ اس کی خرید وفروخت ہوسکے، اس لئے پیسے

دے کر نمبرخریدنا جائز نہیں، اور جس تخص نے پیسے لے کر اپنا نمبر دے دیا اس کے لئے وہ پیسے حلال نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا حکم رشوت کی رقم کا ہوگا۔



إهرات ا





## خرید وفروخت کے متفریق مسائل

## مانگے کی چیز کا حکم

س....اگرکسی شخص کوکوئی چیز کچھ عوصے کے لئے (مدّت مقرّتنہیں ہے) مستعاردی جائے اورایک طویل عرصہ گزر نے کے بعد (چیز کی واپسی نہ ہونے کی صورت میں) دونوں فریقین کی مرضی سے اس چیز کا کچھ ماہا نہ معاوضہ مقرّد کرلیا جائے ، بعد میں معاوضہ بھی وصول نہ ہو اور آخرکار ایک طویل عرصہ بعد تنگ آکر مستعار دینے والاشخص چیز سے مکمل طور پر اپنی دستیر داری کا اعلان کر دے ، (یا در ہے کہ بیاعلان ہر طرف سے مالیوی کے بعد ہو، جبکہ نہ تو چیز کی واپسی کی اُمید ہواور نہ ہی معاوضہ وصول ہونے کی ) اس صورت میں ماہا نہ معاوضہ کی وقت تک کی رقم ) بیاس کے حصول مقرض میں شار کی جائے گی (وستیر داری کے اعلان کے وقت تک کی رقم ) بیاس کے حصول موقت چیز مستعار دی گئی تھی بیاس وقت سے جب معاوضہ طے کیا گیا۔

ع مالیوں ہوجانا جائے ؟ وُوسری بات سے کہ ماہا نہ معاوضہ طے کیا گیا۔

ع سیکس سے جو چیز ما نگ کر کی جائے اس کا واپس کر ناواجب ہے ، اور جوشخص اس کی واپسی میں لیت وقعل کرے وہ خائن اور غاصب ہے ، اس کے لئے اس چیز کا استعال حرام ہے۔

میں لیت وقعل کرے وہ خائن اور غاصب ہے ، اس کے لئے اس چیز کا استعال حرام ہے۔

میں لیت وقعل کرے وہ خائن اور غاصب ہے ، اس کے لئے اس چیز کا استعال حرام ہے۔

میں لیت وقعل کرے وہ خائن اور غاصب ہے ، اس کے لئے اس چیز کا استعال حرام ہے۔

میں لیت وقعل کرے وہ خائن اور کی صامندی سے اگر اس کا کچھ معاوضہ طے ہوجائے تو یہ بچے موجائے تو یہ بچے ہوگی اور طے شدہ شرط کے مطابق اس کا ادا کر نالاز م ہوگا۔

٧:.... جتنا معاوضه فريقين كى رضا مندى سے طے ہو، تي ہے، اس لئے سوال كا



IAT

إهاريت ا



000

جلدشم



یہ حصم ہم ہے کہ 'ماہانہ معاوضہ اس وقت سے شار کیا جائے''۔ افیون کا کاروبار کیسا ہے؟

س .....عرض میہ ہے کہ میراایک دوست جو کہ پشاور کار ہنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ پشاور میں افیون کا کاروبار عام ہے، اوروہاں کے مولوی صاحبان بھی کہتے ہیں کہ افیون حرام نہیں ہے، اوروہاں بہت سے لوگ افیون کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ براہ مہربانی قرآن وحدیث کی روشنی میں بتا کیں کہ کیاافیون حرام ہے یانہیں؟ اورا گرحرام ہے تواس کودوا کے طور پر استعال کرسکتے ہیں یانہیں؟

ج.....افیون کا استعال دوامیں جائز ہے، اوراس کی خرید وفر وخت بھی جائز ہے، شرط بیہ ہے کہ اس معلوم ہوجائے کہ وہ اس سے کہ اس مقصد کے لئے ہو، مثلاً: اگر کسی خاص آ دمی کے متعلق معلوم ہوجائے کہ وہ اس سے ہیروئن بنا تا ہے تو پھراس کونہیں فروخت کرنا چاہئے۔

ویزے کے بدلے زمین رہن رکھنا

س: اسسنزیداور بکر کے درمیان اسٹامپ پر یوں معاہدہ ہوا کہ زید، بکر کے بیٹے کو دئی میں نوکری کے لئے ایک ویزا دُئی سے خرید کر بکر کو دیں گے، اور ایک قطعہ زمین ویزے کی قیمت کے بدلے میں زید کو دی اور اس کا غلہ مقررہ مقدار زید کو دیتا ہے۔ زیدنے بکر کے بیٹے کوویز ابھی دیا اور نوکری کا انتظام بھی کر دیا ، لیکن اب تک زمین میں بکر کا کسان کام کرتا ہے اور سال بھر میں ایک دفعہ مقررہ مقدار زید کو دیتا ہے۔ اسٹامپ مذکور میں ہے کہ دوسال کے بعد ویزے کی قیمت ادا کر کے بکر، زیدسے دستمردار ہوجائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورت میں غلہ یا چا ول زید کو لینا جا کر نہوگا یا نہیں؟ سود ہونے کا کوئی اندیشہ تو نہیں؟ اگر ہے تو کیوں؟

س:۲..... فذکورہ بالاصورت میں زیدنے اپنی جیب سے چھ ہزار درہم سے ویز اخرید ااور بکرنے اس قیمت کو دوسال میں اداکرنے کا جوعہد کیا، وہ کس طرح جائز ہوگا؟ جواب مرحمت فرما کیں۔ ج:۱..... پہلی صورت رہن کی ہے، لیعنی ویزے کے بدلے زید کے پاس دوسال کے لئے







ز مین رہن رکھی گئی، رہن کی زمین کا منافع قرض کے بدلے وصول کرنا سود ہے، پس زید کے لئے اس زمین کا منافع حلال نہیں۔

ج:۲.....جتنی قیمت زید نے ویزے کی ادا کی ہے، اتنی قیمت مقرّرہ تاریخ کوادا کردی جائے، اگر زید قیمت کے بدلے غلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اور غلے کی مقدار جو بھی فریقین کے درمیان طے ہوجائے شیچے ہے۔

## أجرت سے زائدر قم دینے کا فیشن

س..... ہمارے معاشرے میں ایک بڑی خامی ہے ہے کہ وہ غیروں کی اندھی تقلید میں ہراس ئی چیز کواپنانے سے پہلے اسے اپنے وینی اُصولوں کی کسوٹی پر پر کھنا بھول جاتا ہے۔ جسے ہمارے معاشرے ہی کی خراب ذہبنیت' فیشن' کا خوبصورت لبادہ پہنا کر ہمیں غلط راستوں پر چلانے کے لئے پیش کرتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب ہمارے اندرا چھائی اور بُر اُئی میں تمیز کرنے کا شعور ختم ہوتا جارہا ہے، اور بُر ائیاں اب اچھائیاں بن کرسامنے آنے گئی ہیں۔ لیکن ہمارے اندرا پنے وینی اُصولوں کے احتر ام اور ان پرختی سے ممل کرنے کا جذبہ موجود ہوتو اس احتسا بی عمل کرنے کا جذبہ موجود ہوتو اس احتسا بی عمل کی بدولت ہم آج بھی بہت سی بُر ائیوں اور فضول لتوں سے بیچرہ سکتے ہیں۔

''ئی'''''بخشش'' یا''اوپر کی آمدنی'' بھی ایک وبائی اور نضول ات ہے، جس کا مطلب کسی خدمت گارکواس کی خدمتوں کے طفیل اس کے مقرر ہ معاوضے کے علاوہ فاضل انعام دینا ہے۔ اب تک تو اسے نضول خرچی اور معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر اب بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ اسے رسم کا نام دے کر معاشرے میں اس کے باعزت نفاذ کی کوششیں کی جانے گئی ہیں۔ کچھلوگوں کی نظر میں بیمعاشرتی شان اُونچی کرنے کا جواز ہو، مگر ایسے لوگوں کی تعداد بھی یقیناً کم نہ ہوگی جو اسے پہلے ہی سے بگڑے ہوئے معاشرے کو مزید بگاڑنے کا سبب قرار دیں گے۔ ہوٹل کی'' ٹی''، سرکاری دفاتر میں رُکے ہوئے کام کرانے کا خوشنودی حاصل کرنے کے کرنے تاد کے ، رکشا، ٹیکسی والوں کے علاوہ خوانچے فروشوں سمیت مختلف کئے تخفے تحاکف کے تاد لے، رکشا، ٹیکسی والوں کے علاوہ خوانچے فروشوں سمیت مختلف





شعبوں میں اپنی طے شدہ اُ جرت سے زائد پیسے وصول کرنے کے رواح کو کسی شک وشبہ کی گنجائش کے بغیر بُرائیوں اور گناہوں کی فہرست میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن افسوں ہے کہ دینی ہدایات کوفر اموش کرتے ہوئے آج خود مسلمان اسے اپناحق اور معاشر تی ضرورت سیحھنے گئے ہیں۔ دراصل ان بُرائیوں کے محرک وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ولوں میں ''اُوپر کی آمدنی'' کا تصوّر پختہ گھر بنالیتا ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ہاں ناجائز دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، وہ ناجائز کماتے ہیں اور ناجائز دے دیتے ہیں۔ وہ نبیں جانے کہ ان کی حرکتوں سے ایک تو غرباء افلاس کی چکی میں بُری طرح پس جاتے ہیں اور دُوسرے معاشر کی جابی کا سامان الگ پیدا ہوتا ہے۔ جابی کا سامان الگ پیدا ہوتا ہے۔ جابی کے ہیں اور دُوسرے معاشرے کی جابی کا سامان الگ پیدا ہوتا ہے۔ جابی کی بیا ہی جائز بلکہ مستحب جائے ہیں اور دُوسرے معاشرے کی جابی کا سامان الگ پیدا ہوتا ہے۔ جائین یہاں چند چیزیں قابل کے اظ ہیں:

ا:.....لینے والوں کواپنے مقررّہ معاوضے سے زیادہ کی طبع اور حرص نہیں ہونی چاہئے۔ ۲:.....اگر کوئی شخص انعام نہ دی تو نہ اس سے مطالبہ کیا جائے ، نہ اس کو بخیل سمجھا جائے کہ شرعاً مید دونوں باتیں حرام ہیں۔

سن جو چیز حرام کا ذرایعہ بے وہ بھی حرام ہوتی ہے، مثلاً: پیشہ ورانہ طور پر بھیک مانگنا حرام ہے، اور جولوگ ان پیشہ ورانہ بھکار یوں کو پیسے دیتے ہیں وہ گویاان کو بھیک مانگنے کا خوگر اور عادی بناتے ہیں۔ اس لئے بعض علمائے وقت نے تصریح کی ہے کہ صرف پیشہ ور بھکار یوں کا بھیک مانگنا ہی حرام نہیں ، ان کو دینا بھی حرام ہے۔ اسی طرح اگر زائدر قم دینے کے ذریعے ان حضرات میں مطالبہ کرنے کی عادت پڑنے اور نہ دینے والے کو بخیل اور حقیر سبجھنے کا مرض پیدا ہوجائے تو یہ سب خود لائق ترک ہوجائے گا۔

بنجرز مین کی ملکیت

س....سناہے بنجرز مین جس آ دمی نے آباد کی ہو، وہ اس کے لئے حلال ہے، کاغذات مال میں ملکیت کا کوئی وزن نہیں ہے۔







ج ..... بیمسئلہ اس بنجر زمین کا ہے جس کا کوئی ما لک نہ ہو، اور اس کو حکومت کی اجازت سے آباد کیا جائے ،جس بنجر زمین کے ما لک موجود ہوں اس کا ہتھیا لینا جائز نہیں۔

مز دوروں کا بونس ، ما لک خوشی ہے دیتو جائز ہے

س.....مز دوروں کو بونس لینا جائز ہے یانہیں؟

ج ..... ما لك خوشى سے دي تو جائز ہے۔

ناجائز کمائی بچوں کو کھلانے کا گناہ کس پر ہوگا؟

س....ایک باپ اپنی بچول کونا جائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت کھلاتا ہے، یہاں تک کہ بچو بالغ اور بچھ دار ہوجاتے ہیں اور بچول کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں حرام کی کمائی کھلائی، تو کیا بچول کو اپنے والدین سے الگ ہوجانا چاہئے؟ کیونکہ اگر بچے ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ خود کما کھاسکیں تو بچول کو کیا کرنا چاہئے؟ کیا باپ کا گناہ بچول کو بھی ہوگایا صرف باپ ہی کو ہوگا؟ اس بارے میں قرآن وسنت کے مطابق تفصیل سے بیان فرمائے۔ جسس بالغ ہونے اور علم ہوجانے کے بعد تو بچے بھی گناہ گار ہول گے، لہذا ان کو اس قسم کی معلی سے پر ہیز کرنا چاہئے، اور اگر میمکن نہ ہوتو پھر الگ ہونا چاہئے، البتہ والدین کی خدمت واکر ام میں کوئی کمی نہ کریں، اور ان کی ضروریات اگر ہوں تو اس کو بھی پورا کیا کریں۔

کھلے پیسے ہوتے ہوئے کہنا:' دنہیں ہیں''

س.....میں دُ کان دار ہوں،لوگ کھلے پیسے لینے آتے ہیں، ذاتی ضرورت کے لئے ہوتے ہیں،اس لئے ہم کہتے ہیں کہ:'دنہیں ہیں'' کیا پیچھوٹ میں شارتو نہ ہوگا؟ تو کیا کہنا چاہئے؟ ج....جھوٹ نہ بولا جائے،کسی مناسب تدبیر سے عذر کر دیا جائے۔

سفرمیں گا ہکوں کے لئے گرال فروش ہول سے ڈرائیور کامفت کھانا

س.....کراچی، حیدرآ با داور بعض دیگر مقامات پربس والے ہوٹلوں پربسیں روکتے ہیں اور مسافران ہوٹلوں پر بسیں روکتے ہیں اور مسافران ہوٹلوں پر کھانا کھاتے ،مشروبات پیتے ہیں، اور عام ریٹ سے ہوٹل والے زیادہ







رقم لیتے ہیں، جبکہ ڈرائیور، بس کاعملہ یاان کا مہمان بھی کھانے میں شریک ہوتا ہے، اوران سے رقم نہیں لی جاتی ، تو آیا یہ کھانا ڈرائیوراوردیگر عملے کے لئے حلال ہے یاحرام؟ ج۔۔۔۔۔اگر ہوٹل والے ڈرائیوراوراس کے مہمان کو بوجہ واقفیت اور دوسی اوراحسان کے بدلے کے طور پر مفت کھانا کھلاتے ہیں تو جائز ہوگا، اگر اس لئے کھلاتے ہیں کہ وہ گاڑی وہاں کھڑی کریں تا کہ وہ گا ہوں سے زیادہ قیمت وصول کریں تو جائز نہیں۔

ایک ملک کی کرنسی ہے دُ وسرے ملک کی کرنسی تبدیل کرنا

س....بعض مرتبہ ہم لوگ ایک ملک کی کرنبی (ڈالریاریال) لیتے ہیں اور اس کے بدل میں دُوسرے ملک کی کرنبی (روپے) وغیرہ دیتے ہیں، تو کیا اس میں بھی اسی وقت دینا ضروری ہے یانہیں؟اگر ہے تو جائز کی کیا صورت ہوگی؟

ج....اس میں معاملہ نفتہ کرنا ضروری ہے۔

محصول چنگی نہ دینا شرعاً کیساہے؟

س.....محصول چنگی لینادینا کیسا ہے؟اگر کوئی څخص مال چھپا کرلے گیا تو اس کے لئے وہ مال کیسا ہے؟اور کیاٍ چنگی ٹھیکے دار کواس کی شکایت لگانا چاہئے؟

ح ....مخصول چنگی شرعاً جائز نہیں ،اگر مال وآبر و کا خطرہ نہ ہوتو نہ دی جائے۔

شاپ ایک کی شرعی حیثیت اور جمعة المبارک کے دن دُ کان کھولنا

س .....عرض یہ ہے کہ اسلامی مسائل کے بارے میں آپ کے کالم میں برابر پڑھتا ہوں،
اور آج مجھے بھی ایک مسئلہ درپیش ہے۔ میں نے گی علاء سے سنا ہے کہ 'جمعۃ المبارک کے
دن مسلمانو! تم پاک صاف ہوکر مسجد میں جاؤاور نماز اداکرو،اور نماز کے بعدتم زمین پررزق
کی تلاش میں بھیل جاؤ،اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ تجارت اچھا پیشہ ہے اور
اپنے پیشے میں امانت اور دیانت سے محنت کرواور رزق کماؤ۔''اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان
میں ایک قانون ہے، جسے شاہ ایکٹ کا قانون کہتے ہیں، اس قانون کے تحت رات





٨ ج ك بعددُ كان كھولنايازياده محنت كرناياجمعة المبارك ك دن (نماز جمعه سے پہلے يا نمازِ جمعہ کے بعد) دُ کان کھولنا جرم ہے۔آپ یہ بتائے کہ کیا اسلام میں رات ۸ بجے کے بعددُ کان کھولنایا زیادہ محنت کرنایا جمعۃ السبارک کے دن (علاوہ نمازِ جمعہ کے ) دُ کان کھولنا جائز ہے یا جرم ہے؟ شاپ ایک کے ایک صاحب مجھے سال بھر سے اس سلسلے میں یریشان کررہے ہیں اور میرے اُوپر جرمانے کرتے ہیں۔ آپ کواس مسلے کو آسانی سے مسجھنے کے لئے میں بیوضاحت کر دُول کہ ہماری دُ کان محلے میں ہے، ہم اسی پلاٹ میں رہتے بھی ہیں، ہماری دُ کان میں کوئی ملازم نہیں ہے۔ہم دو بھائی مل کر دُ کان کرتے ہیں، ساتھ ہی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ میں'' بی کام'' کا طالب علم ہوں اور ہمارا ذریعہ معاش بھی یہی دُ کان ہے، والدصاحب اور والدہ صاحبہ فوت ہو چکے ہیں۔ہم سب چھوٹے بھائی بہن ساتھ ہی رہتے ہیں ،ان حالات کی بنا پر بھی وُ کان دیر تک کھلی رکھنی پڑتی ہے اور بھی جمعة المبارك كوكھو لنے كى نوبت آ جاتى ہے۔ دُوسرے محلے میں دُ كان دارى بھى چھٹى كے دنوں یارات 9 یا ۱ ابجے تک ہوتی ہے۔ ابھی ۲۱ رد مبر کو جمعہ کے دن محرّم کا جا ندختم ہونے کی وجہ سے میں دُ کان کی صفائی کرر ہا تھا کہ پھر شاپ ایکٹ والے صاحب آ گئے اور دُ کان کھولنے پر میرا حالان کر دیا۔جبکہ میں نے انہیں بتایا کہ میں صفائی کرر ہاہوں، کیکن وہ نہیں مانے ۔ الہذا میں مجبور ہوکریہ خط آپ کولکھ رہا ہوں کہ آپ اس مسلے کی وضاحت كرين كه شاپ ايك كا قانون ،اسلامي نظريے سے سيح بے ياغلط؟

ج .....نما نے جمعہ کی اُ ذان سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک خرید وفروخت جائز نہیں۔ اس کے علاوہ دُ کان کھو لنے میں شرعاً کوئی پابندی نہیں۔ بلکہ قر آنِ کریم میں صاف ارشاد ہے کہ جب نمازادا ہو چکے تو زمین پر پھیل جاؤاور اللہ تعالیٰ کارزق تلاش کرو۔ رہاوہ قانون جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، تو ہمارے ملک میں جہاں اور بے شارقوانین غیراسلامی ہیں، انہیں میں اس کو بھی شامل سمجھے۔

رکشا ٹیکسی والے کا میٹر سے زائد پیے لینا

س .....کیارکشاوٹیکسی والوں کے لئے جائز ہے کہ میٹر جو کرایہ بتاتے ہیں مثلاً ۲۰/۲۰، ۸/۸،



المرت المرت





یا ۲۰ ۱۳/۲۰ اروپ وغیره وغیره ، مگران کو: ۵ ، ۱۰ ایا ۱۵ اروپ دے دوتو وہ سب جیب میں ڈال لیتے ہیں اور بقایا واپس نہیں کرتے۔ کیا ان زائد پیسوں کوصدقہ ، خیرات یا ز کو ہ سمجھ کرچھوڑ دینا چاہئے؟ مہر بانی فر ماکر جواب شائع فر مائیں تا کہ وہ لوگ جونا جائز لینا یا دینا گناہ سمجھتے ہیں ان کومعلوم ہوجائے کہ وہ گناہ کررہے ہیں یانہیں؟

ح .....اصل اُجرت تو اتنی ہی بنتی ہے جتنی میٹر بتائے ، زائد پیسے کرایہ دار واپس لے سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں لوگ زیادہ کدو کاوش نہیں کرتے ، اگررو پے سے اُوپر کچھ پیسے ہوجا ئیں تو پورا رو پیے ہی دے دیتے ہیں۔ پس اگر کوئی خوشی سے چھوڑ دے تو رکشا، ٹیکسی والوں کے لئے حلال ہے ، اوراگر کوئی مطالبہ کری تو واپس کرنا ضروری ہے۔

س .....بعض اوقات ریجھی ہوتا ہے کہ رکشا والا میٹر سے زیادہ پیسے مانگتا ہے، کیا میٹر سے زیادہ پیسے اس کے لئے حلال ہیں؟

ج .....اس کی دوصور تیں ہیں۔ ایک بید کہ رکشا ہیکسی والے نے سفر شروع کرنے سے پہلے ہیں وضاحت کردی ہو کہ وہ اسے پیسے میٹر سے زیادہ لے گا، بیتواس کے لئے حلال ہیں ، اور سواری کو اختیار ہے کہ ان زائد پیسیوں کو قبول کرے یا اس کے ساتھ نہ جائے۔ دُوسری صورت بیہ ہے کہ منزل پر پہنچنے کے بعدزائد پیسے مانگے ، بیجا ئزنہیں ، کیونکہ اس صورت میں گویا معاہدہ میٹر پر چلنے کا تھا، معاہدے کے خلاف کرنااس کے لئے جائز نہیں۔

اسمگانگ کرنے والے کو کپڑ افروخت کرنا

س.....اگرکوئی اسمگلنگ کرنے کے لئے کپڑاخریدنا چاہے تو دُکان دارکووہ کپڑا فروخت کرنا چاہئے کنہیں؟اگرفروخت کردیا تواس سے ملنے والی رقم حلال ہے یاحرام؟

ح .....اسمگانگ قانو نامنع ہے، اگر دُ کان دار کومعلوم ہوکہ بیاس کپڑے کی اسمگانگ کرے گا تواس کونہیں دیناچا ہے، تاہم اگر دے دیا تو منافع شرعاً حلال ہے۔

إنعام كى رقم كيسے ديں؟

س.....کارخانے میں کاریگروں کو ہرنصف ماہ کے بعد کارخانے کے مال کی پیداوار بطور





اِنعام حصه رسدی نقدرقم دی جاتی ہے، کچھ کاریگر صاحبان کام چھوڑ کر چلے گئے اور اپنے اِنعام کی رقم بہت عرصے سے لینے نہیں آئے، نہان کا کوئی پتا ہے، وہ نقدرقم امانتاً موجود ہے، اس کوکیا کرنا چاہئے؟

ے۔۔۔۔۔اِنعام وہ کہلاتا ہے جس کے نہ ملنے پر شکایت نہ ہو،اور نہ وہ حق واجب کی حیثیت رکھتا ہو۔ کارکنوں کو جو اِنعام کی رقم دی جاتی ہے اگر اس کی یہی حیثیت ہے تو جن صاحبان کورقم نہیں دی گئی ان کے جھے کی رقم کارخانے والوں کی ہے، وہ جو چاہیں کریں۔اورا گراس کا نام ''ہیں دی گئی ان کے جھے کی رقم کارخانے والوں کی ہے، وہ جو چاہیں کریں۔اورا گراس کا نام ملازم کارخانہ چھوڑ کر چلے گئے وہ اس کے مستحق نہیں، کیونکہ اس اِنعام کے لئے تاریخ مقرر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جولوگ اس تاریخ کو ملازم ہوں گے وہ اِنعام کے مستحق ہوں گے۔ اس کئے جن کارخانہ چھوڑ دیاان کا استحقاق ختم ہوگیا۔ البتدا گرملازم نے خود کارخانہ نہ چھوڑ اہو بلکہ کارخانہ دار کے اس کے حصے کا یہ مستحق ہے، اور کارخانہ دار کا فرض ہے کہ ملازم کو سبکدوش کرتے ہوئے اس کے جھے کا یہ اِنعام بھی دے۔

كسىمشتبة خص كوہتھيار فروخت كرنا

س..... جو خص گناہ کی نیت سے مال خرید ناجا ہے، مثلاً: اسم کلنگ کے لئے کیڑاوغیرہ، یا کسی کونقصان پہنچانے کے لئے کوئی ہتھیار خرید ناجا ہے تو دُ کان دارکوالیں اشیاء فروخت کرنے پر جومنافع ہوگاوہ جائز ہے یانہیں؟

ج ....کسی ایشے خص کو ہتھیار دینا جس کے بارے میں یقین ہو کہ یکسی کونا حق قل کرےگا، یو جائز نہیں، بیخنے والا بھی گنہ کار ہوگا، لیکن بچ صحیح ہے۔

دھمکیوں کے ذریعے صنعت کا روں سے زیادہ مراعات لینا

س.....آج کلٹریڈیونینوں کا زمانہ ہے،اور ملاز مین (بڑےاداروں کے )اپنے جائز اور ناجائز مطالبات بلیک میل کر کے منوالیتے ہیں۔اگرصنعت کار، تا جروغیرہ ان کےمطالبات







نہ مانیں تو ان کا کاروبار بند ہوجا تا ہے۔قرآن وسنت کے نقط نظر سے یہ بتائیں کہ بلیک میانگ اور دھمکیوں سے بے شار مراعات حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا وہ حرام کے زُمرے میں نہیں آتیں؟

ج .....نا جائز خواہ مزدوروں کی طرف ہے ہویا مالکان کی طرف ہے، وہ تو نا جائز ہے۔ اصل خرابی ہے ہے ہم میں نہ تو محاسباً خرت کی فکر باقی رہی ہے، نہ حلال وحرام کا امتیاز۔ مزدور چاہتا ہے کہ اسے محنت نہ کرنی پڑے مگراُ جرت اسے وگئی چوگئی ملنی چاہئے۔ کارخانہ داریہ چاہتا ہے کہ مزدور کام کرتا رہے مگر اسے اُجرت نہ دینی پڑے۔ جس طرح کارخانہ دار کی طرف سے مزدور کی محنت کا معاوضہ ادا نہ کرنا حرام ہے، اسی طرح اگر مزدور ٹھیک کام نہیں کرتا یا زبردسی ناجائز مراعات حاصل کرتا ہے تو اس کی روزی بھی حرام ہے، اور قیامت کے دن اس کا محاسب بھی ہوگا کہتم نے فلال شخص کا کتنا کام کیا اور اس سے کتنی اُجرت وصول کی؟

كاروباركے لئے ملك سے باہر جانا شرعاً كيسا ہے؟

س.....اگرکسی مسلمان کا ملک میں جائیدادیا گزربسر کے لئے دونین لا کھروپے بینک بیلنس ہواوروہ مزید پیسے کے لالچ میں اپنے ملک، خاندان اور بیوی بچوں سے دُوررہ کرنوکری کرے قو معلوم کرنا ہے کہ نثر بعت میں اس بارے میں کیا تھم ہے؟ میں بھی بنا دُوں کہ ہم لوگ سال کے بعد ڈیڑھ مہینے کی چھٹی پر ملک آسکتے ہیں۔

ج ..... آپ کی تحریر میں دومسکے غور طلب ہیں:

اوّل: ..... یه که جس خض کے پاس اپنی گزر بسر کے بقدر ذریعهٔ معاش موجود ہو کیا اس کواسی پر قناعت کرنی چاہئے یا طلب مزید میں مشغول ہونا چاہئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حلال ذریعہ سے طلب مزید میں مشغول ہونو جائز ہے، بشرطیکہ فرائضِ شرعیہ سے غفلت نہ ہو، کیکن اگر قناعت کرے اور اپنے اوقات کو طلب مزید کے بجائے آخرت کے بنانے میں صرف کر بے وافضل ہے۔

دوم:..... یه که کیا طلب مزید کے لئے اپنے عزیز وا قارب کوچھوڑ کر باہر ملک جانا









دُرست ہے یا نہیں؟اس کا جواب میہ ہے کہ یہ حقوق العباد کا مسکلہ ہے، ماں باپ، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنااس کے ذمہ ہے،اگر وہ اپناحق معاف کر کے جانے کی اجازت دے دیں تو دُرست ہے، ورنہ نہیں۔اور اجازت و رضامند کی بھی صرف زبان سے نہیں بلکہ واقعی اجازت ضروری ہے۔میرے علم میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ لوگ جوان نوبیا ہتا بیویوں کو چھوڑ کر پر دلیس چلے گئے، پیچھے بیویاں گناہ میں مبتلا ہو گئیں۔خودہی فرما ہے! کہ اس ظلم وسم کا ذمہ دار کون ہوگا؟اگر نوعمر بیویوں کو چھوڑ کر انہیں باہر بھا گنا تھا تو اس غریب کو کیوں قید کیا تھا؟

اساتذه كازبردسي چيزين فروخت كرنا

س.....'الف''ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، ہرسال شروع ہونے پراپنے اسکول میں طالب علموں کو ڈرائنگ اور خوشخطی کی کتابیں جراً اور لازمی فروخت کرتا ہے، جبکہ محکمہ تعلیم کی جانب سے وہ ایسانہیں کرسکتا، اور اس کا کمیشن اپنے اساتذہ میں برابر برابرتقسیم کر دیتا ہے، اور اس پر دلیل بید یتا ہے کہ بیتو کاروباری نفع ہے۔کیاوہ صحیح کہتا ہے؟

ج.....اگرکوئی طالب علم اس سے اپنی خوشی سے خریدے تب تو ٹھیک ہے، مگرز بردستی ناجائز ہے۔ .

آیاتِ قرآنی واسائے مقدسہ والےلفافے میں سودادینا

س..... آج کل دُ کان دارا پناسوداسلف ایسے لفا فوں اور کا غذوں میں ڈال کردیتے ہیں جن پر آیاتِ قر آنی اور اسائے مقدسہ درج ہوتے ہیں، ان کے لئے شریعت کی رُوسے کیا حکم ہے؟ کیاان کی روزی حلال ہے؟

ح ....اس سے روزی تو حرام نہیں ہوتی ، مگراییا کرنا گناہ ہے۔

کر فیویا ہڑتال میں اسکول بند ہونے کے باوجود پوری تخواہ لینا

س.....کراچی میں آئے دن کر فیواور ہڑتال کی وجہ سے اسکول بند ہوجاتے ہیں، میں ایک پرائیویٹ اسکول کی معلّمہ ہوں، اسکول بند ہونے کے باوجود مجھے نخواہ پوری مل جاتی ہے۔











آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ پیسہ جائز ہے؟ جبکہ اس کے علاوہ میراکوئی ذریعی معاش نہیں ہے۔ ج....اس میں کوتا ہی آپ کی طرف سے نہیں ،اس لئے آپ کی نخواہ حلال ہے۔ کتا بوں کے حقوق محفوظ کرنا

س..... تح كل عام طور پر كتابول كے مصنفين اپني كتابول كے حقوق محفوظ كراتے ہيں، كيااس طرح سے حقوق محفوظ كرانے ہيں، كيااس طرح سے حقوق محفوظ كرانا شرى طور پر صحيح ہے؟ جبكہ حكيم الأمت حضرت مولانا اشرف على تھانوى صاحب رحمة الله عليه اور ديگر بزرگان وين نے اپنى كتابول كے حقوق محفوظ نہيں كرائے۔ حسب ہمارے اكابر حق طبع محفوظ كرانے كوجائز نہيں سجھتے۔

سوز وکی والے کا چھٹیوں کے دنوں کا کرایہ لینا

س..... ہمارے دوست کی سوز وکی وین ہے، بچول کواسکول لے جاتے ہیں اور لاتے ہیں، ہر مہینے کراپیہ لیت ہیں، اب اسکول میں دو ماہ کی چھٹیاں ہور ہی ہیں، ان دو ماہ کا کراپیہ لینا حائز ہے کہ نہیں؟

ح .....ا گراسکول والے بخوشی تعطیل کے زمانے کا کرایہ بھی دیں تو جائز ہے۔

مدرسه کی وقف شده زمین کی پیداوار کھانا جائز نہیں

س ..... ہمارے شہر کرنال (انڈیا) میں ایک آدمی جولا وارث تھا، اس نے اپنی زمین مدرسہ عربیہ میں دے دی تھی ، اوروہ آدمی (انڈیا میں) فوت ہو گیا تھا۔ وہ مدرسہ پاکستان میں بھی ابھی تک چلتا آرہا ہے، اب جوآدمی جگہ دے گیا تھا اس کی اولاد میں سے تقریباً ۸ویں پشت سے ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے دادا نے اس مدرسہ کے لئے جگہ دی تھی ، یہ مدرسہ ہمارا ہے ، اس کے اندر کسی کا حق نہیں۔ وہ آدمی جبراً اس مدرسہ کی آمدنی کھا رہا ہے ، بہا نہ یہ بنایا ہوا ہے کہ مدرسہ میں ہو ہفتے میں ایک یا دودن حاضر بنایا ہوا ہے کہ مدرسہ میں ، میں پڑھا تا ہول ، لیکن مدرسہ میں وہ ہفتے میں ایک یا دودن حاضر رہتا ہے ، بچے ایک دُوسرے کا سبق سنتے ہیں۔ ایک تو وہ شہر والوں کے ساتھ جھگڑتا ہے ، دُوسرے بچول کی زندگی تباہ ہور ہی ہے۔ قرآن وحدیث کی روشی میں جواب دیں کہ آیا وہ دوم جو یہ دوی کو یہ دوی کی تاہ ہور ہی کہ میرے دادا کا مدرسہ ہے ، اس میں کسی کا حق نہیں ، کیا یہ دُرست





ہے؟ کیونکہ ہمارے شہر کے قریب کوئی ایسا بڑا مدرسہ نہیں ہے کہ جہاں بچے جا کرتعلیم حاصل کریں ، اور جور قبداس آ دمی نے دیا تھا، تقریباً • ۵ ایکڑ رقبہ ہے ، اگر شہر والے مل کر اس کو مدرسے سے نکال دیں تو کیا شرعاً کوئی ممانعت تونہیں ؟

ج .....اس شخص کا مدرسہ پرکوئی حق نہیں ،شہر والوں کو چاہئے کہاس کو نکال دیں اور مدرسہ کا انتظام کسی معتبر آ دمی کے ہاتھ میں دیں۔اس شخص کا مدرسہ کی وقف زمین کی پیداوار کھانا بھی جائز نہیں۔

زبردسی مکان کھوالینا شرعاً کیساہے؟

س.....میرے دوست نے اپنی اہلیہ و بعض غیر شرعی نا پہند یدہ حرکتوں پر سلسل تنبیہ کی ایکن اہلیہ نے ان حرکات کو ترک کرنے کے بجائے شوہر کے ساتھ نفرت و حقارت اور خصومت کا روبیہ اختیار کیا اور ان حرکتوں پر اصرار کرتی رہی۔ بہت سوچ بچار کے بعد ہمارے دوست نے اپنی اہلیہ کوایک طلاق دے دی۔ اس پر ان کی اہلیہ اور اہلیہ کے رشتہ دار بے حد خفا ہوگئے اور ان کی اہلیہ نے مزید دو طلاقیں ما نگ لیس، جو کہ ہمارے دوست نے وہاں ان کے امری بہانے سے ہمارے دوست کے سرال والوں نے اپنے گھر بلالیا اور کے سبب ہمارے دوست حواس باختہ ہوگئے، گھر سالے صاحب نے نہایت بے رحمی سے پٹائی کی ، شدید پٹائی کے سبب دہنی طور پر ماؤن ہو چکے سے کاغذات پر دستخط کر دیے غیرمتوقع شدید پٹائی کے سبب ذہنی طور پر ماؤن ہو چکے سے کاغذات پر دستخط کر دیے (بسبب خون کے )۔

ا:.....اگرشو ہر شرعی طور پر مطمئن ہوکر بیوی کوطلاق دے دیے تو سسرصا حب اور سالےصا حب کا بے در دی سے طلاق دینے پر مار نا پیٹنا شرعاً جائز ہے؟

ج .... شرعاً ناجائز اورظلم ہے۔

کیا ایسا ہبہ شرعاً جائز ہے یا کہ ہمارے دوست شرعاً اپنا مکان واپس لینے







کے حق دار ہیں؟

ج .....اگریشخص حواس باخته تھا تو ہہتے ہیں ہوا،اور جو کچھ کیا گیا ہے ہہنہیں بلکہ غصب ہے۔ اینی شادی کے کیڑے بعد میں فروخت کر دینا

س ..... میں نے تقریباً دوسال پہلے شادی کے لئے ہاتھ کے کام والے کپڑے بنوائے تھ،
ان میں سے کافی کپڑے ابھی تک بند پڑے ہیں، اگر میں کچھسالوں بعدان کو مارکیٹ کی
قیمت پر پچ وُوں تو یہ منافع میرے لئے جائز ہے؟ جبکہ ایسے کپڑوں کی قیمتیں دن بدن
بڑھتی رہتی ہیں، اور کچھسالوں بعدان کو بیچنے سے یاا گرکسی باہر کے ملک بکواؤں جہاں ہاتھ کا
کام بہت مہنگا ہے تو مجھان کپڑوں پرمنافع ہوگا، یعنی جس قیمت پر میں نے ان کو بنوایا اس
سے زیادہ قیمت مجھے مل سکے گی بیچنے میں۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اسلام کی رُوسے کیا اس
منافع سے میں زکو قو غیرہ ادا کرسکتی ہوں؟

ج ..... يەمنافع جائز ہے،اس مىں كوئى حرج نہيں۔

اسکول کی چیزوں کی فروخت سے اُستاد کا کمیشن

س.....ایک اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹرصاحب اسکول میں فروخت ہونے والی اشیاء مثلاً: ڈرائنگ،شرح کی کتابیں، اسکول نجی، رپورٹ کارڈ وغیرہ سے جو کمیشن حاصل ہوتا ہے، خود نہیں لیتے بلکہ یہ کہہ کرا نکار کردیتے ہیں کہ میرا کمیشن دیگر اساتذہ میں بانٹ دیا جائے، کیا موصوف کا یہ کہنا صحیح ہے؟

ج.....موصوف کا پیرطر زِعمل لائقِ رشک اورلائقِ تقلید ہے۔

بيكى موئى سركارى دواؤل كاكياكرين؟

س....میرے خاوند ملازم پیشہ ہیں، جن کو محکمے کی طرف سے میڈیکل کی سہولت ہے، اور جو دوائیں ہمیں ملتی ہیں، وہ پیکنگ میں ہوتی ہیں، پھے تو وقتی طور پر یعنی بیاری کے دوران کھائی جاتی ہیں، باقی چکے جاتی ہیں، جو کہ ہمارے پاس کافی جمع ہوجاتی ہیں۔ان کا ہم کیا کریں؟







کیا کیسٹ کودے کرکوئی دُوسری اشیا فِنس یا ٹوتھ پاؤڈ روغیرہ لے سکتے ہیں ، کیا بیشر عاً جائز ہوگا ؟ کیونکہ میں صوم وصلوٰ ق کی بہت یا بند ہوں ، بہت مشکور ہوں گی۔

جوب سید میں مار میں مار میں ماتی ہوروں کیں ماتی ہیں ان کوآپ استعمال کرسکتی ہیں، مگران کوفر وخت کرنے یا ان سے دُوسری اشیاء کا تبادلہ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں، جوزا کد ہوں وہ محکے کو واپس کر دیا کیجئے۔ اورا گران کی واپسی ممکن نہ ہوتو ضرورت مندمختا جوں کودے دیا کریں، یا کسی خیراتی شفا خانے میں بججوادیا کریں۔

## فيكثرى لكانے كے لأسنس كى خريدو فروخت

س.....کیڑا بنانے کی فیکٹری لگانے کے لئے حکومت سے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے،
حکومت ہر فیکٹری کومشینوں کی تعداد کے لحاظ سے درآ مدی لائسنس دیتی ہے، بید لائسنس
دھا گے کی درآ مد کے لئے ہوتا ہے، چھوٹے فیکٹری مالکان کے پاس اتنا سرما پنہیں ہوتا کہ وہ
خود دھا گہ درآ مد کرسکیں حکومت جو درآ مدی لائسنس دیتی ہے ہم چھوٹے مالکان فیکٹری اس
کو بازار میں فروخت کر دیتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ داراس درآ مدی پرمٹ پر دھا گہ
درآ مدکرتے ہیں، اور بیدھا گہ بازار میں فروخت ہوتا ہے اور مختلف ہاتھوں میں ہوتا ہوا یہ
دھا گہ ہماری فیکٹر یوں میں آ جاتا ہے اور اس سے کپڑا تیار ہوتا ہے۔معلوم بیکرنا ہے کہ ان
درآ مدی لائسنس کوفروخت کرنے سے جورو پیہ ہم کوماتا ہے وہ جرام ہے یا حلال؟

اس سے احتراز واجتناب بہترہے۔

بینک کے تعاون سے ریڈ یو پر دینی پروگرام پیش کرنا

س .....ریڈ یو سے ایک پروگرام''روشیٰ' کے عنوان سے نشر ہوتا ہے، جوزیادہ تر شاہ بلیغ الدین کی آواز میں ہوتا ہے، کین اس پروگرام کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں فلال بینک کے تعاون سے پیش کیا گیا ہے۔آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں یہ بتا کیں کہ کیا سود کا کاروبار کرنے والے ادارے کے ذریعے ایسے پروگرام وغیرہ نشر کرنا







ٹھیک ہیں؟ کیونکہ سود حرام ہے۔

ح ....جرام کا مال کسی نیک کام میں خرج کرنا دُرست نہیں، بلکہ دُم ہرا گناہ ہے۔

امانت كى حفاظت يرمعاوضه لينا

س....میرے پاس لوگ پیسے جمع کراتے ہیں اور میں جمع کرتا ہوں، لینے دینے میں بھول بھی ہوتی ہے، اس پر اگر دورو پیی فی سیڑہ لیا بھی ہوتی ہے، اس پر اگر دورو پیی فی سیڑہ لیا جائز ؟ برائے مہر بانی مطلع فرماویں۔

ٹی وی کے پروگرام نیلام گھر میں شرکت

س..... ٹی وی میں بعض پروگرام''نیلام گھ''قتم کے اِنعام دینے والے ہوتے ہیں،ایسے پروگرام بہت مقبول ہوتے ہیں۔اب سوال مد ہے کہ اس پروگرام میں لوگ ٹکٹ خرید کر شامل ہوتے ہیں اور پچھ سوالات کے عوض ان کوان کی خرچ کی ہوئی رقم سے پچھ زیادہ مل جاتا ہے،اور پچھ لوگوں کو کم اور پچھ لوگ بغیر پچھ لئے واپس چلے جاتے ہیں۔کیا ید درست ہے؟اس میں جوا کا عضر تو نہیں؟

ج ..... میں اس میں شمولیت ہی کوجائز نہیں سمجھتا، رقم لینے دینے کا کیا سوال...!







پرائی چیز ما لک کولوٹا ناضروری ہے

س..... ج سے کی سال قبل میرے ایک عزیز جو کہ اسلامی ملک سے تشریف لائے تھے لہذا وہ اپنے ساتھ سامان وغیرہ بھی لائے ،اس سامان میں ایک چیز ایسی بھی تھی جس کو دِکھانے کی غرض سے میں اپنے گھر لے گیا ،کیکن اتفاق کی بات ہے کہ فوراً ہی ہمارے درمیان اختلافات نے جنم لیا جو کہ جاری ہے،اب مسکدیہ ہے کہ جن صاحب سے میں نے یہ چیز لی تھی انہوں نے مجھ پرالزام تراثی کی ،جبکہ میری نیت بالکل صاف تھی اور ہے۔اوران کی بیہ چیز ابھی تک ویسے ہی پڑی ہے جبیبا کہ آج سے تقریباً ۹،۸ سال قبل میں نے ان سے لی تھی محض ان کی الزام تراثی اوراینے غصے کی حالت میں (جبکہ غصہ حرام ہے ) میں انہیں ان کی چیز واپسنہیں کرسکا (اللہ معاف کرے)، نہ ہی اس چیز کے بارے میں، میں نے کسی کو بتایا اور نہ کسی کو دِکھایا۔اب بیہ بوجھ اُٹھایا نہیں جاتا، میں چاہتا ہوں کہ اسے کہیں صرف کر دُوں جبکہ میری خواہش ہے کہ اس کی قیت غریبوں میں ادا کر کے اپنے یاس ر کھالوں ، کیا ابیاممکن ہے؟ یا پھریہ چیزکسی کودے دُوں ، یا پھرکسی اسلامی جگہ پرر کھدُوں ، (لیکن میں اس عمل کو بہتر نہیں سمجھتا جبکہ میں جانتا ہوں کہ جس کا جو مال،حق ہو،اسے ہی ملناحیا ہے )،کیکن مجوری یہ ہے کہ اب میں اس شخص کو یہ چیز واپس نہیں کرسکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اب وہ ہم سے کہیں دُورر ہتا ہے۔ دُوسرا بیر کہا گر میں انہیں ان کی چیز واپس کردُوں تو پیمیری بدنامی کا باعث بنتی ہے، اور پھرنہ جانے مجھے کتنے الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا میں اس عمل سے پچناچا ہتا ہوں۔ابآپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایساحل بتادیں کہ میں شرمندگی ہے نے جاؤں، جبکہاس کی چیزاب اس تک نہیں پہنچ سکتی۔

ج .....اس چیز کا نہ صدقہ کرنا جائز ہے، نہ خوداس کا استعال کرنا ہی جائز ہے، اس کو مالک کے پاس لوٹا نا فرض ہے۔ اگر یہاں کی ذِلت و بدنا می گوار انہیں تو قیامت کے دن کی ذِلت و بدنا می اور اس کے بدلے میں اپنی نکیاں دینے کے لئے تیار رہئے۔



المرت المرت





مول کی 'ٹپ'لیناشرعاً کساہے؟

س ..... میں ایک ہوٹل میں بیرا ہوں، جہاں ہمیں تخواہ کے علاوہ ہرروز' دیپ' ( بخشش ) ملتی ہے، جو گا مکہ اپنی مرضی سے ہمیں خوش ہوکر دے دیتا ہے۔معلوم بیرکرنا ہے کہ کیا بیر ' دیپ' ہمارے لئے حلال ہے یا حرام؟ ذرا تفصیل سے جواب دیجئے گا تا کہ میں اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بتا سکوں۔

ح..... جولوگ اپنی خوثی سے دے دیں ان سے لینا حلال ہے، مگر اس کوحق سمجھنا ، اس کا مطالبہ کرنا ، اور جونہ دے اس کوحقیر سمجھنا جائز نہیں۔

آ زادعورتول کی خرید وفروخت

س....عرض به ہے کہ ہمارے یہاں اندرونِ سندھ وبلوچتان میں وہ بنگالی عورتیں جو دلالوں کے ذریعے مکر وفریب میں پھنس کر بنگلہ دلیش سے پاکستان لائی جاتی ہیں، ان عورتوں میں کچھ بالغ و نابالغ کنواری عورتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ لا وارث ( طلاق شدہ ) اور شادی شده بھی ہوتی ہیں،جن کودلال جبراً یا مجبوراً دیہات میں لا وارث کی حالت میں جیموڑ کرلوگوں کے یہاں نکاح میں دے جاتے ہیں، کیا شرعی لحاظ سے بنگالی یاغیر بنگالی اس قشم کی عورتوں سے نکاح جائز ہے یانہیں؟ اگر ناجائز ہے تواس کاروبار کوحرام قرار دیں اور فتو کی بھی شائع کریں تا کہ لوگ آئندہ بیکاروبارختم کردیں اورخریدنے والوں کوبھی شرعی تنبیہ كريں تاكه آنے والى نسلول كے لئے ايك شرعى فرمان اور مدايت مو، اور خصوصاً مولوى حضرات کوبھی گزارش کریں کہ وہ آئندہ اس قتم کے نکاحوں کے ممل سے گریز کریں۔ ح.....آزادعورتوں کی خرید وفروخت (جس کوعرف ِعام میں'' بردہ فروثی'' کہا جاتا ہے ) شرعاً حرام ہے،اور جولوگ اس گندے کا روبار میں ملوّث ہیں وہ انسانیت کے دُسمن، شیطان کے ایجنٹ اور معاشرے کے مجرم ہیں۔ایسی عورتیں جوان ظالموں کے چنگل میں ہوں اگر کوئی شخص ان کور ہائی دِلانے کے لئے ان سے شرعی طریقے پر نکاح کر لیتا ہے تو نکاح صحیح ہے۔شرط پیہے کہ عورت اگر عاقلہ و بالغہ ہوتو نکاح اس کی رضامندی سے ہوا ہو، اوراگر





لڑی نابالغ ہے تواس کا نکاح اس کے اولیاء کی اجازت کے بغیرنہیں ہوسکتا، جب تک کہوہ جوان نہ ہوجائے۔ جوان ہونے کے بعد اس کی رضامندی سے نکاح کیا جائے تو نکاح موجائے۔

شرط پر گھوڑوں کامقابلہ کرانے والے کی ملازمت کرنا

س.....رلیس میں دوڑنے والے گھوڑوں کی خدمت کرنا،ان کی دیکھ بھال کرنایا کسی ایسے ادارے میں ملازمت کرنا جس کے زیرانتظام رلیس کے گھوڑے دوڑتے ہوں،شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟

ج ..... شرط پر گھوڑوں کا مقابلہ حرام ہے،اوراس کی ملازمت بھی ناجائز ہے۔

اسپانسراسکیم کے ڈرافٹ کی خریداری



إهريته





سود کے زُمرے میں تو نہیں آئے گا؟ اس وقت جو ڈرافٹ ملتا ہے وہ پاکستانی روپے میں ہوتا ہے، جبکہ ادائیگی بھی پاکستانی روپے میں ہوتی ہے۔ اسپانسر شپ اسکیم کولوگ یوں بھی ترجیح دیتے ہیں کہ اس میں ریگولراسکیم کے برعکس مکہ مکر سمہ، مدینہ منورہ میں حکومت کی طرف سے لازمی رہائش کی شرط نہیں ہوتی، جبکہ ریگولراسکیم میں حج پر جانے والوں کے لئے لازمی رہائش کی شرط ہوتی ہے، اور لازمی رہائش میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ حسن زیادہ پسے دے کرکم پسے کا ڈرافٹ لینا تو سود ہے، البتة ایک ملک کی کرنسی کا تبادلہ دوسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ ہرطرح جائز ہے، خواہ کم ہویا زیادہ ،اس لئے بہتر شکل تو یہ ہے کہ حکومت ریالوں یا ڈالروں کا ڈرافٹ لیا کرے، یا پھریشکل کی جائے کہ ڈرافٹ کے لئے تو اتنی ہی رقم کی جائے کہ ڈرافٹ کے طور پراگ لیا کریں۔

فیکٹری مالکان اور مزدورول کو باہم افہام و تقہیم سے فیصلہ کر لینا چاہئے

سسسایک فیکٹری کے اوقات ہے آٹھ ہج تاشام ساڑھے چار ہج تھے، یونین اور مالکان

کے درمیان طے پایا کہ اوقات بڑھا کر ۸ تا ۵ نگ کر ۱ منٹ کردیئے جائیں، اور جمعہ کے
علاوہ ایک جمعرات چھوڑ کر دُوسری جمعرات چھٹی ہوا کرے، لینی ماہ میں کل چھٹیاں
ہوں۔ پھریہ بات بھی طے پائی کہ ہر ماہ کی پہلی اور تیسری جمعرات کوچھٹی ہوا کرے گی، یہ
بات اس لئے طے کرلی کہ جھٹڑانہ ہو کہ کون تی جمعرات کوچھٹی ہوگی۔اب سوال بیہ ہے کہ
اس بات کا اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا کہ تسی ماہ میں پانچ جمعراتیں بھی آسکتی ہیں، کمپنی کہتی
خمہ دار نہیں۔ حالانکہ اس صورت میں اس ماہ کے اوقات کار دُوسرے مہینوں سے زیادہ
ہوجائیں گے،حساب سے تو یہی ہونا چاہئے کہ ایک جمعرات کوکام ہواورا یک کونہ ہو، تب ہی
اوقات کا رصحے رہے ہیں، مگر کمپنی کے مالکان اس بات کونظرانداز کرنا چاہتے ہیں۔اتفاق
سے اس سال ایک سے زیادہ مہینوں میں پانچ جمعراتیں ہیں، مثلاً: اسی ماہ مُرکی میں پانچ



إهرات ا







جعراتیں آرہی ہیں۔اس سلیلے میں اسلامی عدل وانصاف کا فیصلہ تحریفر مائیں تا کہ مالکان جوخود بھی ہڑے مذہبی ہیں،عنداللہ گنجگار نہ ہوں اور مزدور بھی حق سے زیادہ نہ لیں۔ دُوسری ہوت سے کہ اگر جعرات کوسرکاری چھٹی آ جائے تو اس کے عوض مزدوروں کوالگ چھٹی ملنی جائے ہیں۔ یہ جائے ہوائی ہیں؟ کیونکہ وہ چھٹی تو انہیں بہر حال ملتی، اور بیہ جو جمعرات کی چھٹی ہے بیتو وہ روزانہ چالیس منٹ فالتو کام کر کے کمار ہے ہیں۔ بیتو بہر حال فالتو گھنٹوں کی مناسبت سے ان کو ملنی ہی چاہئے،اس سلسلے میں عدل وانصاف کا فیصلہ تحریفر مائیں۔ جسسطر فین کے درمیان جومعا ہدہ ہوا ہے اس کی دُوح کو طور کھتے ہوئے عدل وانصاف کا نقاضا ہے بیہ ہے کہ اگر کسی مہینے میں پانچویں جمعرات آئے تو اس دن کارکنوں کو آدھی چھٹی ملنی چھٹی ملنی خورت آئے تو اس دن کارکنوں کو آدھی جھٹی ملنی جھٹی میں ناتھان دہ ہوتو اُصول میہ طے کر لینا

الما الفاصائع بيہ ہے اور اگر آدھی چھٹی فیکٹری کے تق میں نقصان دہ ہوتو اُصول یہ طے کر لینا چھٹی ملنی چاہئے ، اور اگر آدھی چھٹی فیکٹری کے تق میں نقصان دہ ہوتو اُصول یہ طے کر لینا چاہئے کہ ایک جمعرات چھوڑ کر دُوسری جمعرات چھٹی ہوگی ، اور کلینڈر د کیوکرچھٹی کے دنوں کا چارٹ لگادینا چاہئے تا کہ اختلاف و نزاع کی نوبت نہ آئے ۔ دُوسرے مسئلے میں فریقین کے درمیان چونکہ کوئی بات طے نہیں ہوئی اس لئے اس میں عرف عام کود یکھا جائے گا۔ اگر عام کم پنیوں کا دستور یہی ہے کہ ایسی صورت میں الگ دن کی چھٹی ملاکرتی ہے تو اس کو کو سے شدہ سمجھنا چاہئے ، اور اگر نہیں ملاکرتی تو اس صورت میں بھی نہیں ملنی چاہئے ۔ اور اگر اس سلسلے میں کوئی لگا بندھا دستور نہیں ہے تو یہ معاملہ کار کنوں اور کمپنی والوں کو با ہمی افہا م و تقہیم سلسلے میں کوئی لگا بندھا دستور نہیں ہے تو یہ معاملہ کار کنوں اور کمپنی والوں کو با ہمی افہا م و تقہیم سلسلے میں کوئی لگا بندھا دستور نہیں ہے تو یہ معاملہ کار کنوں اور کمپنی والوں کو با ہمی افہا م و تقہیم سے طے کر لینا چاہئے ۔ اور آپ نے چھٹی کے تق میں جودلیل کھی ہے وہ اپنی جگہ معقول اور فرنی ہے۔

جعل سازی ہے گاڑی کا الاونس حاصل کرنا اوراس کا استعال

س.....ہم ایک سرکاری ادارے میں ملازم ہیں، ہماراادارہ اپنے ملاز مین میں سے صرف افسران کو تخواہ کے علاوہ کچھ خصوصی رقم جن کوالا وُنسز کہا جاتا ہے، دیتا ہے۔ان الا وُنسز میں سے ایک'' کارالا وُنس'' کہلاتا ہے۔اس کی شرط سے ہے کہ جس افسرکو سیالا وُنس دیا جارہا ہے اس کے پاس اپنی گاڑی ہو، جوخوداس کے استعمال میں ہواور گاڑی کے کا غذات ادارے



ا مفرست ا





میں جمع کرائے گئے ہوں۔ جس افسر کے پاس گاڑی نہ ہواس کو آنے جانے کا خرج جس کو '' کو پنس الاؤنس'' کہا جاتا ہے، ملتا ہے، جو کار الاؤنس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ کچھ دھوکے باز ملاز مین گاڑی خرید کراس کے کچھ کاغذات جمع کرادیتے ہیں اور بعد میں گاڑی بھی دیتے ہیں، جبکہ کار الاؤنس جاری رہتا ہے۔ اگر کسی وقت انکوائری کا خطرہ محسوس ہواتو دُوسری گاڑی خرید کریا کسی عزیز کی گاڑی دِکھادی۔ اس قسم کے ناجائز کام وہ حضرات بھی انجام دینے میں شامل ہیں جو نیک اور نمازی کہلاتے ہیں۔ ہم آپ سے قرآن وسنت کی روشنی میں مؤدّ بانہ طور پریددریافت کرنا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے حاصل کی گئی وقت کی اور خران اور جائز ہے آگر ناجائز ہے تو کیوں؟

ج.....جعل سازی اور فراڈ سے جورقم حاصل کی گئی وہ حلال کیسے ہوگی؟ ایسے افسران تو اس لائق ہیں کہان کومعطل کر دیا جائے۔

س..... جورقم ماضی میں حاصل ہو چکی ، وہ اداروں کوواپس کرنا ہوگی یا تو بہ کر لینے سے گزار ہ ہوجائے گا؟

ج.....توبه بھی کریں،اوررقم بھی واپس کریں۔

س.....ہم یہ بھے کر کہ بید وُ نیاوی معاملہ ہے، دِین سے اس کا کیا واسطہ، ان میں سے کوئی نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز ادا کرتے رہیں؟

ج.....اگرناواقفی کی وجہ سے کیا تھااور معلوم ہونے پرتو بہ کر لی اور رقم بھی واپس کر دی تواس کے پیچھے نماز جائز ہے، ورنہ نہیں۔

، ناجائز ذرائع ہے کمائی ہوئی دولت کوئس طرح قابلِ استعال بنایا جاسکتا ہے؟

س.....ایک خض نے ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کی ہے، اس گھر میں جو کہ ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کی ہے، اس گھر میں جو کہ ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی دولت سے خریدا گیا ہو، یا ہنوایا گیا ہو، اس شخص کا اور گھر کے دیگر افراد کا نماز پڑھنا، تلاوتِ کلامِ پاک اور دیگرعبادات واذکارکرنا کیسا ہے؟ نیز گھر کے باہر







کے افراد جن میں دوست احباب وغیرہ شامل ہیں ان کا ان اعمال کا ادا کرنا کیسا ہے جبکہ ان کواس بارے میں علم ہویا محض شک ہو؟

س.....اگر بعد میں یہ خض اپنی ان ناجائز حرکتوں پر نادم ہوکر تو بہ کرے تو اس ناجائز دولت سے حاصل شدہ گھر ، دیگر جائیدادوں اور الماک و نقتری وغیرہ کا کیا کرے؟ جبکہ اس کے پاس رہنے کا انظام بھی نہیں ہے ، تو کیا وہ خض بحالت مجبوری اس گھر میں رہ سکتا ہے؟ س..... اس طرح اس خض سے جس کی کمائی ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہے ، کوئی ضرورت مند خض قرض لے سکتا ہے ، جبکہ قرض لینے والے کو اس بارے میں علم ہے یاعلم نہ ہو، یا محض شک ہو۔ واضح کریں کہ ناجائز آمدنی جن میں چوری ، رشوت ، ڈاکا ، فریب وغیرہ شامل ہیں ، مندرجہ بالا مسائل میں سب کا حکم ایک ہی ہے یا مختلف ہے؟

ج....ان تمام سوالات کا ایک ہی جواب ہے کہ چوری، ڈاکا، رشوت وغیرہ کے ذریعہ جو دولت کمائی گئی، یہ خض اس دولت کا مالک نہیں، جب تک اصل مالکوں کو اتنی رقم واپس نہ کرد ہے یامعاف نہ کرا لے۔ جس''نا جائز آمدنی'' کا تعلق حقوق العباد سے ہو،اس کی مثال مردار اور خزیر کی سی ہے کہ کسی تدبیر سے بھی اس کو پاک نہیں کیا جاسکتا، اوراس کے پاک کرنے کی بس دو ہی صورتیں ہیں، یا وہ چیز مالک کو اداکر دی جائے یا اس سے معاف کرالی جائے۔ تیسری کوئی صورت نہیں۔ ایسی نا جائز آمدنی کو نہ آدمی کھا سکتا ہے، نہ کسی کو کھلا سکتا ہے، نہ کسی کو کھر یہ دے سکتا ہے، نہ کسی کو کھر یہ دے سکتا ہے۔ نہ کسی کو میں میں میں میں میں میں میں کو میں میں میں میں کو میں میں میں کو میں میں کے میں کو کھر یہ دے سکتا ہے۔ نہ کسی کو کھر یہ دے سکتا ہے۔ نہ کسی کو میں میں کی کھر یہ دے سکتا ہے۔ نہ کسی کو میں میں کی کھر یہ دے سکتا ہے۔ نہ کسی کو میں کرنے کی کھر یہ دے سکتا ہے۔ نہ کسی کو میں میں کو کھر یہ دے سکتا ہے۔ نہ کسی کو کھر یہ دے سکتا ہے کہ دو سکتا ہے۔ نہ کسی کو کھر یہ دی کھر یہ دو سکتا ہے۔ نہ کسی کو کھر یہ دے سکتا ہے۔ نہ کسی کو کھر یہ دو سکتا ہے۔ نہ کسی کو کھر یہ دو سکتا ہے۔ نہ کسی کو کھر یہ کی کھر یہ کی کھر یہ کی کھر یہ کیا کہ کی کھر یہ کی کسی کر کے کہر یہ کی کھر یہ کی کی کی کھر یہ کی کو کھر یہ کی کی کی کی کی کھر یہ کر کی کھر یہ کی کو کھر یہ کر کھر یہ کی کی کھر یہ کی کو کھر یہ کی کھر یہ کر کے کہر یہ کی کھر یہ کی کھر یہ کی کھر یہ کی کھر یہ کر کے کہر یہ کی کھر یہ کی کھر یہ کی کھر یہ کی کھر یہ کر کے کہر یہ کی کھر یہ کر کے کہر یہ کی کھر یہ کر کھر یہ کی کھ

غلط اوور ٹائم لینے اور دِلانے والے کا شرعی حکم

س ..... میں محکم یوفاع میں ملازمت کرتا ہوں ، ہمارے دفتری اوقات میں ساڑھے سات بجے تا دو پہر دو بجے تک مقرّر ہیں ، حکومت کی طرف سے ڈیڑھ بجے سے آدھ گھٹے کا وقت نما نے ظہر کے لئے وقف ہے ، دو بجے کے بعد جوحضرات ڈیڑھ دو گھٹے دفتر کا کام کرتے ہیں ان کواز رُوۓ قانون سروپے یومیہ معاوضہ دیا جاتا ہے ، اور اس سلسلے میں متعلقہ افسر صاحب کو تصدیق کرنا ہوتی ہے کہ فلال فلال صاحب نے فلال فلال دن اس بحے کے بعد دفتر کا کام کیا



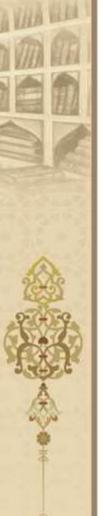



ہے، لہذااس طرح کچھ حضرات جوافسر صاحب کے منظورِ نظر ہوتے ہیں پورے مہینے کا اوور ٹائم کا معاوضہ ستر پچھیٹر روپے ماہوار تک حاصل کر لیتے ہیں۔ابغوراورحل طلب بات بیہ ہے کہ ہمارے دفتر میں اتنازیادہ کا منہیں ہوتا جس کے لئے لیٹ بیٹھنا پڑے، بلکہ حقیقت میہ ہے کہ اگر دیانت داری سے کام لیا جائے تو روز انہ اوسط تین گھنٹے سے زیادہ کسی بھی صاحب کے پاس کامنہیں ہوتا، چہ جائیکہ اوور ٹائم کا سوال، لہذا بیسراسر دروغ گوئی ہے۔ ماشاء الله تصدیق کنندہ افسرصاحب ظاہری طور پربڑے ہی نیک ہیں جھی بھی نماز ظہر کی امامت بھی کرواتے ہیں،اس پرطرہ میکہ جھوٹا تصدیق نامہ کرنے کوبھی کار خیر مجھتے ہیں۔ہم سوچتے ہیں بقول ان کے کہا گر واقعی پیزنیک کام ہےتو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ س مصلحت کے تحت بیا نیکی صرف مخصوص حضرات کے ساتھ ہی کی جاتی ہے اور باقی کونظر انداز کردیا جاتا ہے، اور بد ساری کا غذی کارروائی انتہائی خفیہ طور سے کی جاتی ہے تا کہ جن ملا زمین کو پینے نہیں ملتے ان کو خرنه ہونے یائے، اگر بھی ہمان سے کہتے ہیں کہ حضور! آپ ایسا غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے اُلٹا مزید ہمارے خلاف ہی انتقامی کارروائی کی جاتی ہے اور ہمیں ناحق پریشان کیا جاتا ہے۔اگر کوئی ایسے ہی دُنیادارتھم کے افسر ہوتے تو ہمیں ان سے کوئی گلہ شکوہ نہ ہوتا،اور پھرآ پ کوبھی اس سلسلے میں نکلیف نہ دیتے ،مگر متذکرہ اوصاف کے حامل انسان کے ایسے رویے سے بڑا ڈکھاور مایوی ہوتی ہے۔

ج .....الف: ..... جوصاحبان اوورٹائم لگائے بغیراس کا معاوضہ وصول کر لیتے ہیں وہ حرام خور ہیں اور قیامت کے حساب و خور ہیں اور قیامت کے حساب و کتاب پروہ یقین بھی رکھتے ہیں یانہیں۔

ب:..... یه نیک پارسا افسر صاحب، لوگوں کوسرکاری رقم حرام کھلاتے ہیں، قیامت کے دن ان سے پوری رقم کا مطالبہ ہوگا۔ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ: وُنیا کا سب سے بڑااحتی کون ہے؟ فرمایا: جواپنے دِین کو برباد کر کے دُنیا بنائے، اور دُنیا کی خاطر آخرت کو برباد کرے۔اوراس سے بھی بڑھ کراحمق وہ خض ہے جو دُوسروں کی دُنیا کی خاطر اسٹے دِین کو برباد کرے۔



r+0

المرت المرت







دفترى اوقات مين نيك كام كرنا

س....بعض سرکاری ملاز مین ، مثلاً: اسا تذہ ، کلرک وغیرہ ڈیوٹی کے اوقات کے دوران جبکہ کوئی وقفہ بھی نہیں (یعنی وقفہ کے علاوہ) رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اوراس دوران کوئی کام نہیں کرتے ، جس کی وجہ سے اسا تذہ کرام سے بچوں کا اور دیگر ملاز مین سے دفتر اور متعلقہ افراد کا نقصان یا کام کاحرج ہوتا ہے۔ ان کا یفعل ثواب ہے یا نہیں ؟ جسس سرکاری ملاز مین ہوں یا نجی ملازم ، ان کے اوقات کاران کے اپنے نہیں بلکہ جس ادارے کے وہ ملازم ہیں اس نے تخواہ کے کوش ان اوقات کوان سے خرید لیا ہے ، ان کے وہ اوقات اس ادارے اور قوم کی امانت ہیں ، اگر وہ ان اوقات کوان کے نخواہ ان کے حلال جوان کے سپر دکیا گیا ہے تو امانت ہیں ، اگر وہ ان اوقات کوان کی تخواہ ان کے لئے حلال جو اوراگر ان اوقات میں کوئی دُوس اکام کرتے ہیں (مثلاً: تلاوت) یا کوئی کام نہیں کرتے ہیں اوران کی تخواہ ان کے لئے طلال کرتے ہیں اوران کی کئے طلال کرتے ہیں اوران کی کئے طلال کرتے ہیں اوران کی کئے طلال کرتے ہیں اوران کے لئے طلال کرتے ہیں اوران کے لئے طلال کرتے ہیں اوران کے لئے طلال کرتے ہیں اوران کی کئے طلال کرتے ہیں اوران کی کوئی کو سرا کام کرتے ہیں وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں اوران کی تخواہ ان کے لئے طلال نہیں۔

البتة اگردفتر کا مطلوبه کامنمٹا چکے ہیں،اوروہ کام نہ ہونے کی وجہ سے فارغ بیٹھے ہوں تواس وقت تلاوت کرنا جو اس طرح کس اورا چھے کام میں اس وقت کو صُرف کرنا بھی صحیح ہے۔

ہماراملازم طبقہ اس معاملے میں بہت کوتائی کرتا ہے، دیانت وامانت کے ساتھ کام کے وقت کام کرنے کا تصوّر ہی جاتا رہا، یہ حضرات عوام کے نوکر ہیں، ملازم ہیں، سرکاری خزانے میں عوام کی کمائی سے جمع ہونے والی رقوم سے نخواہ پاتے ہیں، کیکن کام چوری کا بیعالم ہے کہ عوام دفتر وں کے بار بار چکر لگاتے ہیں اور ناکام والیس جاتے ہیں، اور اگر رشوت یا سفارش چل جائے تو کام فوراً ہوجاتا ہے، گویا یہی حضرات سرکار کے (اور سرکار کی وساطت سے عوام کے ) ملازم ہیں بلکہ رشوت وسفارش کے ملازم ہیں۔انصاف کیا جائے کہ ایسے ملازمین کی تخواہ ان کے لئے کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ اگر ان کو دِل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہواور انہیں معلوم ہو کہ کل قیامت کے دن ان کو اینے ایک ایک کی کا حساب دینا ہے تو



إهرات ا





دفتری کام کودیانت وامانت کے ساتھ انجام دیا کریں، اور عوام ان کے طرزِ عمل سے پریشان نہ ہوا کریں۔اللہ تعالیٰ ہمیں امانت ودیانت کی دولت سے بہرہ ور فرمائیں۔ براویڈنٹ فنڈ کی رقم لینا

س: اسس ہرسرکاری ملازم کی ایک رقم لازی طور پروضع کی جاتی ہے، یہ رقم پراویڈنٹ فنڈ کے نام سے وضع ہوتی ہے۔ یہ رقم ملازم کی ریٹائرمنٹ کے بعداس کوملتی ہے اور یہ رقم اس کی وضع کی ہوئی رقم کی دُگن ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ یہ رقم بینک میں رکھتی ہے اور چونکہ فکسڈ ڈپازٹ پرزیادہ سود ہوتا ہے اس لئے سرکاری ملازم کی ۲۵ سال یا ۲۵ سال کی ملازمت میں دُگنی ہوجاتی ہے۔ براہ کرم شرع کی روشنی میں بتا ہے کہ بیاضا فی رقم لینا جائز ہے یا حرام ہے؟ سن ۲۰ سس پروایڈنٹ فنڈ کی رقم جو گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہے، ملازم کو یہ تو ہر سال معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اتی رقم این مرض سے خرج کرسکتا ہے۔ معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اتی رقم این مرض سے خرج کرسکتا ہے۔ خبیس جو گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہے، کیا اس رقم پرزکو ہ ادا کی جائے گیا یہ جب یک وہ وصول نہ ہوجائے اور اس پر سال نہ گزرجائے اس پرزکو ہ واجب نہیں ہوتی۔ جب تک وہ وصول نہ ہوجائے اور اس پر سال نہ گزرجائے اس پرزکو ہ واجب نہیں ہوتی۔ جب تک وہ وصول نہ ہوجائے اور اس پر سال نہ گزرجائے اس پرزکو ہ واجب نہیں ہوتی۔ رشتہ دار کے گھر سے فون کرنے کا مل کس کے ذمہ ہوگا ؟

س....ایک آدمی سفر پرجاتا ہے اور اپنی گھروالی کے کسی قریبی رشتہ دار کو گھر میں چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کی بیوی اکیلی ہے اور بیمار بھی ہے، تو وہ رشتہ دارا پنے کام سے اس شخص کے گھر سے فون کرتا ہے، پھر جب بل آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دُوں گا، اور بل بھی زیادہ ہے، اب بیب بل کس کے ذمہ ہے؟ جبکہ اس کی گھروالی اپنے عزیز سے کہتی ہے کہ آدھا بل آپ دیں، آدھا میں دُوں، اور میرے خاوند کے اُوپر ہم بو جھ نہ ڈالیں۔ اب وہ عزیز نہیں مانتا۔ جھے صرف شرعی مسکلہ در کار ہے کہ بیب بل اب کس کے ذمہ ہے؟

ح..... ہیوی کے عزیز کے لئے اس کے شوہر کی اجازت کے بغیرٹیلیفون کا استعمال جائز نہیں تھا، اور اس بل کا ادا کرنا شرعاً واخلاقاً اس عزیز کے ذمہ ہے جس نے امانت میں خیانت کا ارتکاب کیا۔







سوو

سودی کام کا تلاوت سے آغاز کرنابدترین گناہ ہے

ج.....گناہ کے کام کو تلاوت سے شروع کرنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے؟ یہ پوچھئے کہاس سے شریعتِ مطہرہ کی روشنی میں کفر کا اندیشہ تو نہیں؟

نفع ونقصان کےموجودہ شراکتی کھاتے بھی سودی ہیں

س.... چندسال قبل جب بلاسود بینکاری شروع کرنے اور نفع ونقصان میں شراکت کے کھاتے کھو لنے کا حکومت کی طرف سے اعلان ہوا تو میں اپنے بینک منیجر کے پاس گیا اور ان سے دریا فت کیا کہ جب بینکوں کا سارا کا روبار سود پر چلتا ہے تو یہ نفع ونقصان میں شراکت کے کھاتے سودی کاروبار سے کس طرح پاک ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حکومت بینکوں کے ذریعہ گندم، چاول، کپاس وغیرہ خریدتی ہے جس پروہ بینکوں کو کمیشن دیتی ہے، ہم بینکوں کے دریوں میں جمع ہوگی اور بیخریداری اس رقم سے کریں گے جو نفع ونقصان میں شراکت کے کھاتے داروں میں منافع تقسیم کومت سے وصول ہونے والے کمیشن میں سے ہم اپنے کھاتے داروں میں منافع تقسیم









کریں گے۔البتہ ان کھاتوں سے ہرسال کیم رمضان کوز کو ۃ کی رقم وضع کی جائے گی۔ مندرجه بالایقین د ہانی پر میں نے اپنی رقم جاری کھاتے سے نفع ونقصان شراکت کے کھاتے میں منتقل کرادی۔اس وقت ہےاب تک آٹھ اور ساڑ ھے آٹھ فیصدی کے درمیان ہرسال منافع كا اعلان ہوتا رہا ہے، البتہ ميرى كل جمع رقم ميں سے ڈھائى فيصدز كوة ہرسال وضع ہوجاتی ہے۔میرے جیسے بہت سے بوڑ ھےافراداور بیوہ عورتوں نے اپنی رقمیں تفع ونقصان میں شراکت کے کھاتے میں رکھی ہیں، جن سے زکو ۃ کی رقم وضع ہونے کے بعد پچھ سالانہ آمدنی ہوجاتی ہے جس سے ان کاخرج چلتا ہے۔اگریپذر بعیہ ہند ہوجائے توان کے لئے تنگی وترشی کا باعث ہوگا، یا پیر کہ وہ اپنے رأس المال میں سے خرچ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ تھوڑ ے عرصے میں ختم ہوجائے اور پھران کو تخت تنگی کا سامنا ہوگا۔ بہت سے علائے کرام کی رائے ہے کہ نفع ونقصان میں شراکت کے کھاتے کی اسکیم سودی کا روبار ہے اور حرام ہے۔ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور ہم سب کا بیفریضہ ہے کہ ہم اسلامی اُحکامات پرخود عمل کریں اور حکومت اس سلسلے میں کوئی اسلامی حکم نافذ کرے تو اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اباگراس ملک کےمسلمان باشندےایے:'' اُولی الامز'' کے دعویٰ کو مان کراپی رقمیں نفع و نقصان شراکت کےکھاتے میں جمع کراتے اور حصولِ منافع اور وضعِ زکو ۃ میں شریک ہوتے ہیں تو گناہ اور وبال حکومت پر ہوگا یا کھانہ داروں پر؟ عوام ،حکومت کی پالیسیوں پراختیار نہیں رکھتے اورایک حد تک بینک میں اپنی رقم رکھنے پرمجبور ہیں۔الیی صورت میں عام شہری کیا کریں؟ وضاحت فرمائیں۔

ج ..... ' غیرسودی کھاتوں' کے سلسلے میں حکومت کا یا بینک والوں کا یہ اعلان ہی کا فی نہیں،

بلکہ ان کے طریقۂ کارکومعلوم کر کے بید کھنا بھی ضروری ہے کہ آیا شری اُصولوں کی روشی
میں وہ واقعی ' غیرسودی' ہیں بھی یا نہیں؟ اگر ہے گئے ' غیرسودی' ہوں تو زہے قسمت، ورنہ
' سود' کے وبال سے کھاتہ دار بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ میں نے قابلِ اعتماد ماہرین سے سنا
ہے کہ ' غیرسودی' محض نام ہی نام ہی نام ہے، ورنہ ' غیرسودی بدیکاری' کا جوخا کہ وضع کیا گیا تھا،
اس پر اب تک عمل درآ مرنہیں ہوا۔ آپ کا بیارشاد بجاہے کہ: ' حکومت کوئی اسلامی حکم نافذ



المرت









کرے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے'' مگر حکومت کوئی اسلامی حکم جاری بھی تو کرے؟ اب تک ہماری حکومت کا حال ہیہ ہے کہ حکومت کسی اسلامی حکم کونا فذبھی کرتی ہے تو اس پر اپنی خواہشات کی پیوند کاری اور ملاوٹ کر کے اس کی رُوح ہی کوسنح کردیتی ہے۔

بی و ، ، بات ن پیرو و رس کے باوجود اجھی تک سودی نظام کوختم نہیں کیا گیا اور جن کھا توں کوغیم سودی نظام کوختم نہیں کیا گیا اور جن کھا توں کوغیم سودی نظام کی رُوح کار فرما ہے،ولعل الله یحدث بعد ذلک امرًا!

۲۲ ماه تک ۱۰۰ روپیجمع کرواکر، ہر ماه تاحیات ۱۰۰ روپی وصول کرنا س..... میں نے پیشل بینک آف پاکستان کی ایک اسیم میں حصہ لیا ہے، جس کا طریقۂ کاریہ ہے کہ آپ ۲۲ ماہ تک ۱۰۰ روپی ہر ماہ جمع کرواتے رہیں، ۲۲ ماہ کے بعد آپ کی اصل رقم: ۲۰۷٫ ۲ روپی بینک میں پڑی رہے گی اوروہ آپ کو ۱۰۰ روپی تاحیات (جب تک آپ ۲۰۷٫ ۲ روپی نہ نکلوالیں) دیتے رہیں گے۔ ایک ملازم پیشہ آدمی کیا اپنے لئے اس طرح مستقل آمدنی کا بندو بست کرسکتا ہے؟ کیونکہ جہاں میں ملازم ہوں وہاں پنش نہیں ملتی۔ جسس آپ کی اصل رقم تو بینک میں محفوظ ہے، ہر مہینے تاحیات جوسوروپیہ ملتارہے گاوہ سود ہوگا۔

مسجد کے اکا ؤنٹ پرسود کے پیسوں کا کیا کریں؟

س....میرے پاس مسجد کے چندے کے پینے جمع ہوتے ہیں، یہ پینے مسجد میں خرچ کرنے کے بعد جو پیسے بیخے ہیں وہ پیسے بینک میں جمع کر دیتا ہوں۔ آپ مہر بانی فرما کر یہ بتا کیں کہ ان پیسیوں پر جومنا فع ملتا ہے اس کو میں کیا کروں؟ اس کو مسجد میں استعمال کر دیں یا ان منافع والے پینے کو کسی غریب یا کسی اور کو دیں؟

ج......آپ مىجد كے پييے' كرنٹ ا كاؤنٹ' ميں ركھوا ئيں جس پر منافع نہيں ملتا، اور جو منافع وصول كر چكے ہيں وہ مىجد ميں نہ لگا ئيں بلكہ كسى قتاج كودے ديں۔

سودی رقم کے کاروبار کے لئے برکت کی دُعا

ں.....سود پر رقم لے کرکاروبار میں لگانا اور پھراس میں اللہ تعالی سے برکت کی دُعا کرنا، کیا





اس میں برکت ہوگی یابر بادی؟

ج ....سود پر قم لینا گناہ ہے،اس سے تو بدو اِستغفار کرنا چاہئے، نہ کہ اس میں برکت کی دُعا کی جائے۔ تجربہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کاروبار کے لئے بینک سے سودی قرض لیا وہ اس قرض کے جال میں ایسے بھنسے کہ رہائی کی کوئی صورت نہیں رہی۔اس لئے سود پر لی گئی رقم میں برکت نہیں ہوتی بلکہ اس کا انجام 'ندامت' ہے۔

کیا وصول شدہ سود حلال ہو جائے گا جبکہ اصل رقم لے کر مپنی بھاگ جائے؟

س.... میں نے کچھ دوستوں کے کہنے پراپی ۲۰ ہزار روپے کی رقم ایک سر ماریکار کمپنی میں جمع کرادی تھی ،جس نے ۸ مہینے تک با قاعدہ منافع دیا جو۸ ہزار روپے ہے، پھراس کے بعدوہ کمپنی بھاگ گئی۔اب آپ سے ریم طن ہے کہ وہ ۸ ہزار روپے جومنافع یا سود کی شکل میں ملے تتے اوراب کمپنی کے بھاگ جانے کی وجہ سے مجھے جو تا اہزار روپے کا نقصان ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ ۸ ہزار روپے حلال ہوگئے ہیں یا نہیں؟ یعنی اگر اس رقم سے کوئی نیک کام خیرات یاز کو ق دی جائے تو وہ قبول ہوگی یا نہیں؟

ج .....اگرآپ کوسود ملتا تھا تو وہ حلال نہیں ، مگر ۲۰ ہزار کی رقم آپ کی ان کے ذمی ہی ، ان میں ۸ ہزارآپ نے گویاا پنا قر ضدوا پس لیا ہے ، اس لئے بیجائز ہے۔

پی ایل ایس ا کا ؤنٹ کا شرعی حکم

سسبینک میں جورقم پی ایل ایس نفع ونقصان شراکق کھاتے میں جمع ہوتی ہے، بینک اس میں سے زکو ہ کاٹ لیتا ہے اور النفی منع بھی دیتا ہے، کیا بیقر آن وسنت کی رُوسے جائز ہے؟ جسسہ حکومت اس کو' غیر سودی' کہتی ہے، لیکن اس کی جو تفصیلات معلوم ہوئیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ اس کو' غیر سودی' کہنا محض برائے نام ہے، ور نہ واقعتاً میکھا تہ بھی سودی ہے۔ سودکی رقم دِین مدرسہ میں بغیر نبیت ِصد قہ خرج کرنا

س .....ودکی رقم کسی دین مدرسه میں بغیرنیت ِصدقه کے دے دے تو کیا جائز ہے؟ اوران







متبرک مقامات پردینے سے اگر ثواب نہ ہوا تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ وضاحت سے جواب عطا فرمائیں۔ بغیر کسی صدقے کی نبیت کے اگر کسی عالم دِین کو کتابیں لے کر دے دیں تاکہ مناظرہ کے وقت اس کے کام آسکیں یاعوام کوایسے ندا ہب سے روشناس کروانے کے لئے تاکہ وہ گمراہی سے نے جائیں، کیا پیجائزہے؟

ج....کیاعلم اورعلاء کے لئے حلال کمائی میں سے دینے کی کوئی گنجائش نہیں؟ صرف بید خواست ہی علاء کے لئے رہ گئی ہے ...؟

سودکو بینک میں رہنے دیں، یا نکال کرغریبوں کودے دیں؟

س.....ہم تا جروالدین کے بیٹے ہیں، ہمارے والدین زیادہ ترپیے بینک میں جمع کرتے ہیں اور انہیں جمع کردہ رقم میں سے سال کے بعد''سود'' بھی ماتا تھا، ہم نے والدین سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ سود لینا حرام ہے، پھرکیوں لیتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم''سود' کی رقم کو غریبوں میں بغیر ثواب کی نیت کے تقسیم کردیتے ہیں۔ اور بیرقم وہ حضرات اس لئے بینک سے اُٹھاتے ہیں کہ اگروہ رقم نہ اُٹھائی جائے تو اس سے بینک والوں کا فائدہ ہوگا اور بینک سے اُٹھا تے ہیں کہ اگروہ رقم نہ اُٹھائی جائے تو اس سے بینک والوں کا فائدہ ہوگا اور بین کم از کم غریبوں کا فائدہ تو ہوگا۔ آپ سے سوال بیہ ہے کہ آیا اس طرح کرنا سے ج بیا افسل پڑمل کرتے ہوئے بالکل سود کی رقم کو ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہئے اور پیسے کو بینک ہی میں رہنے دیا جائے؟

ج ..... بینک سے سود کی رقم لے کر کسی ضرورت مندکو دے دی جائے مگر صدقہ ، خیرات کی نیت نہ کی جائے ۔ نیت نہ کی جائے ، بلکدا یک نجس چیز کواپنی ملک سے نکا لنے کی نیت کی جائے ۔

بیوہ، بچوں کی پروَرش کے لئے بینک سے سود کسے لے؟

س ..... میں چار بجیوں کی ماں ہوں اور ابھی پانچ ماہ قبل میرے شوہر کا انقال ہو گیا ہے، اور میری عمر ابھی ۲۷ سال ہے، میرے شوہر کے مرنے کے بعد ان کے آفس کی طرف سے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ کی رقم فنڈ زوغیرہ کی شکل میں مجھے ملی ہے۔اب میرے گھر والوں اور تمام لوگوں کا یہی مشورہ ہے کہ میں بیرقم بینک میں ڈال دُوں اور ہر مہینے اس پر ملنے والی







رقم لے لیا کروں اور اس سے اپنا اور بچوں کاخرج پورا کروں۔ بات کسی حد تک معقول ہے، مگر میرے نزد یک اوّل تو بیرقم ہی حرام ہے، پھراس پر مزید حرام وصول کیا جائے اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالا جائے، کیونکہ حرام ،حرام ہے۔ جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ بیحرام نہیں ہے، مجبوری میں سب جائز ہے۔ جبکہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، میں اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں کہ کیا کروں؟

ے ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی بچیوں کی کفالت فرمائے۔ آپ کے شوہر کوان کے آفس سے جوواجبات ملے ہیں اگران کی ملازمت جائز تھی ، تو یہ واجبات بھی حلال ہیں ، البتہ ان کو بینک میں رکھ کران کا منافع لینا حلال نہیں بلکہ سود ہے۔ اگر آپ کو کوئی نیک رشتہ ل جائے جو آپ کی بچیوں کی بھی کفالت کرے، تو آپ کے لئے عقد کر لینا مناسب ہے ، ورنہ اللہ تعالیٰ پروَرِش کرنے والے ہیں ، اپنی محنت مزدوری کر کے بچیوں کی پروَرِش کریں اور ان کے نیک پروَرِش کرتے والے ہیں ، اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اور آپ کی بچیوں کے لئے آسانی فرمائیں ، آئیں ، آئیں ، آئیں ؛

خاص ڈپازٹ کی رُقوم کومسلمانوں کے تصرف میں کیسے لایاجائے؟

س....سوداورسودی کاروبارحرام ہے، پاکستانی لوگ اربوں روپے خاص ڈپازٹ میں جمع کراتے ہیں، یہ مسلمانوں کی دولت ہے، ان لوگوں میں بہت سارے بوڑ ھےلوگ ہوتے ہیں، ان کے کندھوں پر ساری جوان اولاد بیٹے، بیٹیوں کا بار ہوتا ہے۔ بالخصوص پنشن پر جانے والے لوگ۔ان کو بیٹیوں کو جہیز بھی دینا ہوتا ہے اور روز مرہ کا خرچ بھی کرنا ہوتا ہے، اگر یہی اربوں روپے تجارت، کرائے کے مکانوں، بسوں اور دُوسرے جائز کاروبار میں لگائے جائیں جس سے اربوں روپے منافع بھی ہوگا، اس سے اگر اصل ذَر کو بھی سلامت رکھا جائے اور نفع مسلمانوں کو دیا جائے توالیے طریقے سے کاروبار کا نفع اصل ذَر کے مالکوں کو ملے گا۔ اس سے ملک کی ترقی بھی ہوگی اور ہر گھر انا خوشحال ہوگا۔سودی کاروبار اس حاصل رقم حالت میں ناجائز ہے، اگر رقم کسی غریب کو بخر ضِ ضرورت دی جائے اور اس سے اصل رقم کسی غریب کو بخر ضِ ضرورت دی جائے اور اس سے اصل رقم کلی جائے، بینک یا خاص ڈیاز ٹے والے ادار سے غریب نہیں ہیں۔









دُوسری بات یہ کہ گھر میں اصل ذَرر کھنے سے ڈاکوسب کچھ لوٹ کر لے جائیں گے، موٹروں اور دیگر جائیدادوں کوزبردسی چھین کے لے جاتے ہیں، ان حالات میں اصل ذَر بھی محفوظ نہیں رہتا، تنگ دسی سے ہرایک مجبور ہوجا تا ہے، اسلامی قوانین کے مطابق کسی ڈاکو یا چور کوسز انہیں ملتی۔ان حالات میں اصل ذَر سے بھی ہاتھ دھونے پڑجاتے ہیں، اربوں روپے کا جائز تصرف اور حلال کی کمائی کا ذریعہ بنادیا جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ شریعت میں ایسے اربوں روپے جن کی حفاظت بھی ہواور کارآ مدمنافع بھی ہوتو اس پہلو پر شریعت کے مطابق حکومت کویا ہمیں مشورہ سے نوازیں۔

ج ..... بیسوال اپنی جگہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، اس کے لئے حکومت کے اربابِ حل وعقد کو غور کرنا چاہئے ، اور ایسے لوگوں کے لئے ایسے کا روباری ادارے قائم کرنے چاہئیں جوشری مضاربت کے اُصولوں پر کام کریں اور منافع حصد داروں میں تقسیم کریں۔

نيشنل بينك سيونك اسكيم كاشرعي حكم

ح.....اگر حکومت اس رقم پرمنافغ دیتی ہے تووہ''سود''ہے۔

س.....گورنمنٹ کی ایک نیشنل ڈیفنس سیونگ اسکیم چل رہی ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اس میں رقم جمع کروانا اور پھر منافع لینا جائز ہے، کیونکہ اس رقم سے ملک کے دفاع کے لئے اسلح خرید اجاتا ہے اور ملک کے کام آتا ہے۔ آج جواسلح خرید یں گے اگر وہی اسلح چپار پانچ سال بعد خرید یں گے تو دُگی گئی قیمت حکومت کو ادا کرنا پڑتی ہے، لہٰذا گورنمنٹ اس اسکیم کے تحت اسلح خرید تی ہے اور ملک کا دفاع ہوتا ہے۔ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مطلع فرمائیں کہ کیا اس اسکیم میں رقم لگانا اور منافع کے ساتھ لینا جائز ہے کہ نہیں؟

ساٹھ ہزارروپے دے کرتین مہینے بعداً سی ہزارروپے لینا س.....ایک شخص نے بازار میں سمیٹی ڈالی تھی، جب اس کی سمیٹی نکلی (جوساٹھ ہزارروپے کی تھی) تووہ اس نے ایک دُوسرے دُکان دارکودے دی کہ جھے تین مہینے بعداً سی ہزارروپے دوگے، تو کیا یہ بھی سود ہے یانہیں؟







ح..... پیجھی خالص سود ہے۔

فی صد کے حساب سے منافع وصول کرنا سود ہے

س..... پچھاوگ سرمائے کا لین دین فی صد کے حیاب سے کرتے ہیں، ( لینی ۱۵ فیصد ماہانہ، ۱۰ فی صد ماہانہ) ۔ بعض لوگ اسے'' سود' کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ایک مسجد کے پیش اِمام صاحب سے تصدیق چاہی توانہوں نے اسے سراسر جائز قرار دیا ہے۔ اب ہم لوگ اس عجیب اُلجھن میں مبتلا ہیں کہ کیا کیا جائے؟ لہٰذا آپ اس مسلے کوقر آن وسنت کی روشنی میں حل کریں اور ہمیں واضح طور پر بتا کیں کہ ایسے سرمائے سے جو ماہانہ منافع ملتا ہے وہ حرام ہے تو اسے حلال کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا عیا ہے؟ جس سے ہمارا قلب صاف ہوجائے اور ہم عذا بِ الہٰی سے نے سکیس۔ جا سے جا کرنہ ہونے کا منافع وصول کرنا خالص سود ہے، جس اِمام صاحب نے اس کے جائز ہونے کا فتو کی دیا وہ ناوا قف ہے، اسے اپنے فتو کی کی غلطی پر تو بہ کرنی خیا ہے۔ اس کے جائز ہونے کا فتو کی دیا وہ ناوا قف ہے، اسے اپنے فتو کی کی غلطی پر تو بہ کرنی جا ہے۔ جولوگ سود وصول کر چکے ہیں، انہیں چاہئے کہ اتنی قم بغیر نیت صدقہ کے تناجوں کو

قرآن کی طباعت کے لئے سودی کاروبار

دے دیں۔

س....ایک کمپنی کے اشتہارات اخبارات میں، کاروبار میں شرکت کے لئے آپ کی نظر سے بھی ضرور گزرتے ہوں گے، لوگوں کو بڑا میٹھا لالج دیا جا تا ہے کہ'' قرآن پاک کی اشاعت میں روپیدلگائے اور گھر بیٹھے منافع حاصل کیجئے'' کیا بیسود کی ذیل میں نہیں آتا؟ کیا بیمپنی اس طرح سادہ لوح مسلمانوں کودھوکا دے کران کی رقم کوحرام بنادیے کا کامنہیں کررہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح تو اس کمپنی کا سارے کا سارا کاروبار ہی حرام قرار پاتا ہے۔ براہ کرم شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔
ج۔ براہ کرم شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔
ج۔ براہ کرم شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔

كاروبارہے، كيونكهاس نے على الترتيب ١٥ فيصد، ساڑ ھے سات فيصداور ٢٠ فيصد بالقطع سود





رکھا ہوا ہے،اس لئے اس کمپنی میں رو پیدلگا نا جائز نہیں۔

تميني مين نفع ونقصان كي بنياد پررقم جمع كروا كرمنا فع لينا

س.....اگرکسی کمپنی میں جھے کے طور پر رقم جمع کروائی جائے اوروہ کمپنی نفع نقصان کی بنیاد پر مواور ہر ماہواروہ رقم سے کاروبار کر کے ہمیں نفع دیں ،کوئی مستقل مہینہ نہیں ہے کہ ۱۰ اروپ پر ۲۸ روپ یا ۱۳ روپ ، جتنا نفع ہوگایا نقصان ہوگا وہ اتنا ہی ہمیں ہر مہینے پر رقم دیں گے۔اور جتنی رقم جمع کروائی ہے وہ اتنی ہی رہے گی ، جب چاہیں اپنی رقم نکلواسکتے ہیں۔یا نفع یا سود کتنے فیصد خائز ہے؟ اور کتنے فیصد نا جائز ؟ تفصیل سے جواب دیجئے ،شکریہ۔

ج .....اگر آمپنی کا کاروبارخلافِ شریعت نہیں اور وہ مضاربت کے اُصول پر نفع تقسیم کرتی ہے، لگا بندھا منافع طے نہیں کیا جاتا تو یہ منافع جائز ہے۔

۔' قرآن مجید کی طباعت کرنے والے ادارے میں جمع شدہ رقم کا منافع س....ایک تجارتی ادارہ جو کہ قرآنِ پاک کی طباعت وکمل تیاری اوراس کو ہدیہ کرنے کا

کاروبارکرتا ہے،مندرجہ ذیل شرائط پر دُوسرے لوگوں کو حصہ دار بنا تا ہے،صرف منافع کی مختلف شرح پر۔کیا''الف''اس تجارتی ادارہ کے حصص خریدسکتا ہے؟ اس کا نفع حلال ہے؟

شرائط بيربين:

ا:....رقم کم ہے کم تین سال کے لئے جمع کی جائے گی۔

٢:.... نے ڈیپازیٹرز سے کم سے کم رقم دس ہزار قبول کی جائے گی، زیادہ جتنی

جا ہیں جمع کراسکتے ہیں۔

پیں کی سے سے ہیں۔ ۳۔۔۔۔۔۔دس ہزار سے ۴۶ ہزار تک منافع پندرہ فیصد سالانہ ہوگا، ۵۰ ہزار سے ۹۹ ہزار تک ساڑ ھے سترہ فیصد ہوگا، ایک لاکھ روپے اوراس سے زائد پر۲۰ فیصد سالانہ نفع ہوگا۔ ۴۔۔۔۔۔۔جمع شدہ رقم مقرّرہ وقت سے قبل کسی حالت میں واپس نہ کی جائے گی، رقم

آئندہ حسبِ مرضی تجدید کریں گے۔ ج.....مقرّرہ شرح منافع کے ساتھ اور مقرّرہ میعاد کے لئے لوگوں سے رقم لینا ناجائز وحرام







ہے،قر آن وسنت کی رُوسے خالص سود۔اور جائزیا ثواب سمجھ کررقم جمع کرانااس سے زیادہ گناہ ہے۔

لہذاایسے تجارتی ادارہ میں رقم ہرگز جمع نہ کرائی جائے، ہم نے ایسے اداروں کے متعلق کئی مرتبہ لکھاتھا کہ مذکورہ طریقے سے رقم لینااور دینا جائز نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ ایسا بھی نہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف ہو، بلکہ متفقہ طور پر سودی کاروبار ہے، لیکن اگر جہالت اور ناواقفیت کی بنا پر اس میں ملوث ہوئے ہیں یا ہور ہے ہیں تو بعض دیدہ و دانستہ شرعی حکم سے اغماض کرر ہے ہیں۔

۱۰ ہزارروپے نقددے کر۱۵ ہزارروپے کرایہ کی رسیدیں لینا

س ..... ہمارے بازار میں ایک شخص کورقم کی ضرورت تھی، اس کی اپنی مارکیٹ ہے، جس میں چارد کا نیں ہیں، اورا یک دُکان کا کرایہ • ۵ روپے ماہوار ہے، تواس شخص کو بازار کے ایک دُکان دار نے • اہزار روپے دیئے اوراس سے ۱۵ ہزار روپے کے کرایہ کی رسیدیں لے لیں، یعنی • سرسیدیں پانچ پانچ سوروپے کے کرایہ کی، یعنی ۵ ہزار روپے زیادہ گئے۔ اب یہ شخص تقریباً سات مہینے ان دُکانوں کا کرایہ وصول کر کے ۱۵ ہزار روپے وصول کر ہے گا۔ یہاں بازار میں تقریباً سارے دُکان دار کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، لیکن بیشخص کہتا ہے کہ یہ سود نہیں ہے، اس شخص نے جج بھی کیا ہے اور پانچ وقتہ نمازی بھی ہے۔

ح....جباس تخص نے ۱۰ ہزاررو پے کی جگہ۵ا ہزاررو پے لیا ہے تو یہ سوز نہیں تو اور کیا ہے...؟

" اے بی آئی" اکاؤنٹ میں رقم جع کروانا

س .....گزشته کی برسوں سے بینکوں نے ایک اسکیم جاری کی ہے، جس کا نام''اے . ٹی آئی'' ہے، اس اسکیم کے تحت ایک مقرّرہ رقم جو پچاس روپے سے کم نہ ہو، ۲۲ مہینے تک جمع کرائی جائے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لئے اس رقم کے برابر منافع ہر ماہ حاصل کیا جائے ، یہ اسکیم ہمیشہ سے لوگوں میں مقبول رہی ہے۔ میں قرآن وسنت کی روشنی میں آپ سے یہ پوچھنا چا ہتا









ہوں کہ کیا بیا سکیم شرعی اعتبار سے جائز ہے؟ کیونکہ مجھے بھی اس اسکیم میں شامل ہونے کو کہا گیا تھا، کیکن اب تک میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ ح.... بیا سکیم بھی سودی ہے، اس لئے جائز نہیں۔ شجارتی مال کے لئے بینک کوسود دینا

س .... بخارتی مال دُوسرے مما لک سے بینک کے ذریعے منگوایا جاتا ہے، اور بینک کی بنیاد سود پر ہے، مال بھیخے والا جب کاغذات تیار کرکے اپنے بینک میں جمع کراتا ہے تو ان کو یہاں بینک پہنچنے میں تقریباً ۸، ۱۰ روز لگ جاتے ہیں، یہال کے بینک والے اس عرصے کا سود لیتے ہیں جو مجبوراً مال منگوانے والے کو دینا پڑتا ہے۔ آپ مہر بانی فرما کر وضاحت فرما کیں کہ اگر بینک سے ہی کسی طریقے سے سود لے کراسی کو یہ ۸، ۱۰ روز کا سود دے دیا جائز ہوگا؟

ح ..... سود لینے اور دینے کا گناہ ہوگا، اِستغفار کیا جائے۔

کسی ادارے یابینک میں رقم جمع کروانا کب جائز ہے؟

س....اخبارات واشتهارات میں مختلف کمپنیاں اور ادارے اشتهاردیے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ سرمایکاری کریں، کوئی می فیصد اور کوئی ۵ فیصد منافع وینے کا اقرار کرتا ہے۔ آیا ایسا منافع جائز ہے؟ بینک میں نفع و نقصان شراکت کھاتے سے حاصل شدہ منافع ، این ڈی الیف ہی اور نیشنل سیونگ آسکیم سے حاصل شدہ منافع جائز ہے؟ جبکہ ہماراصرف روپیہ ہی لگا ہے، محنت نہیں۔ بیست سے ماصل شدہ منافع جائز ہے؟ جبکہ ہماراصرف روپیہ ہی لگا ہے، محنت نہیں۔ بیست سے ماصل شدہ منافع جو اب سیصنے کے لئے ایک اُصول سمجھ لیجئے۔ وہ یہ کہ جوروپیہ آپ کسی فرد، کمپنی یا ادارے کو کاروبار شرعاً جائز ہو، اگر کوئی ادارہ آپ کے لئے دو شرطوں کے ساتھ حلال ہے، وہ یہ کہ وہ کاروبار شرعاً جائز ہو، اگر کوئی ادارہ آپ کے روپے سے ناجائز کاروبار کرتا ہے تو اس کا منافع آپ کے لئے حلال نہیں۔ دُوسری شرط یہ ہے کہ اس ادارے نے آپ کے ساتھ منافع فیصد تقسیم کے بجائے کاروبار کرتا ہے تو اس کا منافع و بیتا ہے تو یہ حلال نہیں بلکہ شرعاً سود ہے۔ اس اُصول کو آپ آپ کو اُصل رقم کا فیصد منافع و بیتا ہے تو یہ حلال نہیں بلکہ شرعاً سود ہے۔ اس اُصول کو آپ آپ کو اور وہ سوالوں یرمنطبق کر لیجئے۔



جلدشم



پراویڈنٹ فنڈ پراضافی رقم لینا

س .....ایک ملازم کسی ادارے میں کام کرتا ہے،اس کی تخواہ سے جوبھی رقم کٹتی ہے توریٹائر ہونے کے بعداس ادارے کی طرف سے کچھ زائد کٹوتی پر شامل کر کے دیا جاتا ہے، وہ سود ہے یانہیں؟

ج ۔۔۔۔۔اگرادارہ رقم تنخواہ سے زبردی کا ٹا ہے اور اس پر منافع دیتا ہے تو یہ سودنہیں ، اور اگر ملازم خود کٹوا تا ہے تو اس پر منافع لینا جائز نہیں ، سود ہے۔

متعین منافع کا کاروبارسودی ہے

س ..... میں ذاتی طور پر سود کے خلاف ہوں اور کسی ایسے کاروبار میں قدم نہیں رکھتا جس میں سود کی آلائش کا اندیشہ ہو۔ میں ایک دو کمپنیوں میں رقم لگا کر حصہ دار کے طور پر شامل ہونا چاہتا ہوں، مثلاً: تاج کمپنی یا قرآن کمپنی ۔ ایک تو یہ کمپنیاں قرآن شریف اور دینی کتب کی اشاعت جیسا نیک کام کررہی ہیں اور منافع بھی اچھادیتی ہیں، ان کی شرا لط یہ ہیں کہ کم از کم تین سال کے لئے جتنی مرضی ہور قم جمع کرائیں، رقم کے مطابق انہوں نے مختف منافع کی شرحیں مقرد کر کر کھی ہیں، جو وہ با قاعدگی سے ماہانہ، سہ ماہی، ششاہی یا سالانہ (جیسے مرضی ہو) کے حساب سے بھیجتے ہیں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آر ہا کہ اگر ان کے کاروبار میں رقم جمع کر انہوں نے خود مقرد کی ہے) منافع لوں کروا کر شراکت کر کے میں کسی مقردہ شرح پر (جو کہ انہوں نے خود مقرد کی ہے) منافع لوں تو یہ کاروبار سودی ہوگا یا کہ شرعی حساب سے جائز منافع ہوگا؟ مجھے یقین ہے کہ آپ ان

ج.....جو کمپنیاں متعین منافع دیتی ہیں، یہ منافع سود ہے۔ تاج عمینی کا طریقۂ کار میں نے دیکھاہے، وہ خالص سودی کاروبار ہے۔

نوٹوں کا ہار پہنانے والے کواس کے عوض زیادہ پیسے دینا

س..... ہمارے معاشرے میں شادی کی دُوسری رُسومات کے علاوہ ایک بیہ بھی رسم ہے کہ سالے کی شادی میں بہنوئی اینے سالے کونوٹوں کا ہار پہنا تاہے،اور پھر شادی کے بعد دُولہا







کاباپ اس ہار کے عوض ڈبل پیسے اداکر تا ہے، لینی اگر بہنوئی ۵۰۰ روپے کا ہار ڈالتا ہے تو اسے ۱۰۰۰ روپ کا ہار ڈالتا ہے تو اسے ۱۰۰۰ روپ ویے جاتے ہیں، اور لوگ ڈبل پیسے کے لالچ میں مہنگا ہار پہناتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سوال کا جواب حدیث وقر آن کی روشنی میں دیں کہ بیڈ بل پیسے دینا جائز ہے یا ناجائز ؟ اس میں گنہ گار دینے والا ہوگا یا لینے والا یا دونوں ہوں گے؟ جسسہ بیتو اچھا خاصا سودی کا روبارہے، جو بہت سے مفاسد کا مجموعہ بھی ہے۔

رویوں کارویوں کے ساتھ تبادلہ کرنا

س .....کیاروپوں کاروپوں کے ساتھ تبادلہ جائز ہے یا ناجائز؟ اور اگر جائز ہے تو کیا لینے والا اس کے بدلے میں روپے ایک دن کے بعددے سکتا ہے یا ضروری ہے کہ اسی وقت دینا حیا ہے؟ اور اگر اس وقت نہ ہوں تو کیا بیر رام ہوگا یا حلال؟ براوم ہوئی قرآن وحدیث کی روشنی میں بتلائے۔

ج.....رو پوں کا تبادلہ رو پوں کے ساتھ جائز ہے، مگر رقم دونوں طرف برابر ہو، کمی جائز نہیں، اور دونوں طرف سے نقد معاملہ ہو، اُدھار بھی جائز نہیں۔

س.....اگر کسی کے پاس اس وقت رقم نہ ہوتو کوئی الیی صورت ہے جس کی وجہ سے وہ رقم (روپے) ابھی لے لے اور اس کے بدلے میں رقم (روپے) بعد میں دے؟ ح.....رقم قرض لے لے، بعد میں قرض ادا کردے۔

بینک میں رقم جمع کروانا جائز ہے

س..... بینک میں رقم جمع کروانا کیسا ہے؟ اگرٹھیک ہے تو سود کی اعانت تو نہیں؟ جوز کو ۃ حکومت کاٹتی ہے، شرعی طور پرادا ہو جاتی ہے یا کنہیں؟

ج ..... بینک میں رقم جمع کرانا سود میں اعانت تو بلاشبہ ہے، مگراس زمانے میں بڑی رقم کی حفاظت بینک کے بغیر دُشوار ہے، اس لئے باً مرمجبوری جمع کروانا جائز ہے، اور اگر لا کر میں

رقم رکھوائی جائے تو بہت اچھاہے۔

گاڑی بینک خرید کرمنافع پر پچ دے تو جائز ہے س..... 'الف'' ۴۰ ہزار روپے قیت کی گاڑی خرید ناچاہتا ہے، مبلغ ۴۰ ہزاراس کے پاس







نہیں ہیں، گاڑی کی اصل قیمت کا بل بنواکر''الف'' بینک میں جاتا ہے، بینک میں باتا ہے۔ بینک میں برار کی گاڑی خرید کر ہزاررو پے میں بیگاڑی''الف'' کونی ویتا ہے۔ ''الف'' گاڑی کی قیمت ۳۵ ہزاررو پے اقساط میں ادا کرتا ہے، یعنی ۵ ہزاررو پے''الف'' گاڑی کی قیمت ۳۵ ہزاررو پے اقساط میں ادا کرتا ہے، یعنی ۵ ہزاررو پے 'الف' نے ایڈوانس دے کرگاڑی اپنے قبضے میں لے لی ہے، بقیہ ۳۰ ہزاررو پے دس قسطوں میں ۳ ہزاررو پے ماہانہ ادا کرےگا۔ کیا اس صورت میں ۵ ہزاررو پے بینک کے لئے سود ہوگا یا نہیں؟ ہرائے مہر بانی تفصیل سے بتا ہے۔ ایسا کاروبار کرنا شری طور پر جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہر بانی تفصیل سے بتا ہے۔ حساس معاطی کی دوصورتیں ہیں:

اوّل:.... ہے کہ بینک ۳۰ ہزاررو پے میں گاڑی خرید کراس کو۳۵ ہزاررو پے میں فروخت کردے، لین کمپنی سے سودا بینک کرے اور گاڑی خریدنے کے بعداس شخص کے یاس فروخت کرے، بیصورت تو جائز ہے۔

دوم: ..... بیہ کہ گاڑی تو ''الف' نے خریدی اور اس گاڑی کا بل ادا کرنے کے لئے بینک سے قرض لیا، بینک نے ۳۰ ہزار روپے پر ۵ ہزار روپے سودلگا کر اس کوقرض دے دیا، بیصورت ناجا کز ہے۔ آپ نے جوصورت کھی ہے وہ دُوسری صورت سے ملتی جلتی ہے، اس لئے بیجا کزنہیں۔

بینک کے ذریعے باہرسے مال منگوانا

س ..... باہر سے مال منگوانے کی صورت میں بینک کے ذریعہ کام کرنا پڑتا ہے، جس میں یہاں بینک میں ناپر تا ہے، جس میں میاں بینک میں فی یہاں بینک میں فی الفورادا کرنا پڑتا ہے، بقایا رقم بینک خود دیتا ہے، جورقم بینک لگاتا ہے، بینک اس پرسود لیتا ہے، شرعاً اس کا کیا جواز ہے؟

ج ۔۔۔۔۔اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے یدد کھنا ضروری ہے کہ بینک کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ مال منگوانے والوں کے وکیل کی حیثیت سے مال منگوانا ہے یا خود خریدار کی حیثیت سے مال منگوا کران کو دیتا ہے؟ سوال میں ذکر کیا گیا ہے کہ:''بقایار قم بینک خود دیتا ہے''اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بینک اس چیز کوخود خریدار کی حیثیت سے منگوا تا ہے اور اس پر





نفع لے کراس شخص کے پاس فروخت کرتا ہے،اگر بیصورت ہوتو شرعاً جائز ہے۔ دُوسرے اہلِ علم سے بھی ان کی رائے معلوم کر لی جائے۔

#### بینک وغیره سے سود لینادینا

سود کوحلال قرار دینے کی نام نہا دمجد ّدانہ کوشش پرعلمی بحث

س ..... "لندن میں ایک عیسائی دوست نے مشورہ دیا کہ میں ایک مسلم علاقے میں شراب کی دُکان کھول اور اور اس کا نام "مسلم وائن شاپ" رکھول ۔ میں کچھو قفے کے لئے جیرت زدہ رہ گیا، مگر جلد ہی اس سے مخاطب ہوا کہ بھائی! میرے لئے شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے، مزید برآں آپ اس دُکان کا نام بھی" مسلم وائن شاپ" (شراب کی اسلامی دُکان) رکھوا رہے ہیں! عیسائی دوست ایک طنز آمیز مسکرا ہٹ کے ساتھ گویا ہوا کہ: "اگر سود کا کاروبار کیا جاسکتا ہے اور وہ بھی "دمسلم کمرشل بینک" کے نام سے، تو یہ بھی کیا جاسکتا ہے "اس دوست نے مجھے لا جواب کردیا۔"

یایک مسلمان کے خطاکا قتباس ہے جو' اخبارِ جہاں' کے ایک ثارے میں شاکع ہوا تھا، اس عیسائی دوست نے طزکا جونشر ایک مسلمان کے جگر میں پیوست کیا ہے، اس کی چیمن ہر ذی حس مسلمان اپنے ول میں محسوں کرے گا، کین کیا سیجئے ہماری بر ملی نے عقل و فہم ہی کونہیں، ملی غیرت وحمیت اور احساس کو بھی کچل کر رکھ دیا ہے۔ ڈو وب مرنے کا مقام ہے کہ ایک عیسائی، مسلمانوں پر بیفقرہ چست کرتا ہے کہ' اسلامی بینک' کے نام سے سود ک دکان کیوں کو کان کیوں کہ میں کھل سکتی ہے تو ''اسلامی بینک' کے نام سے شراب خانہ خراب کی دُکان کیوں نہیں کھل سکتی ؟ لیکن ہمارے دور کے' پڑھے لکھے جہدین' اس پر شرمانے کے بجائے بڑی جسارت سے سود کے حلال ہونے کا فتو کی صادر فرمادیتے ہیں۔ پاکستان میں وقاً فو قاً سود کے جواز پر موشگافیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی یو نیورسٹیوں کے دانشور سود کے کہا راستہ نکا لئے







ہیں، تو بھی کوئی جسٹس صاحب رِ باکی اقسام پر بحث فرماتے ہوئے ایک خاص نوعیت کے سود کو جائز گردانتے ہیں۔ جناب کا ان موشگا فیوں کے متعلق ایک مفتی اور محدث کی حیثیت سے کیا رَوِّعُل ہے؟

ج .....قریباً ایک صدی سے جب سے غلام ہندوستان پر مغرب کی سرمایہ داری کا عفریت مسلط ہوا، ہمارے مجتهدین سودکو' اسلامی سود' میں تبدیل کرنے کے لئے بے چین نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ایسے مضحکہ خیز دلائل پیش کرتے ہیں جنصیں پڑھ کرا قبال مرحوم کا مصرعہ:

"" تم تو وہ ہوجنھیں دیھے کے شرمائیں یہود!"

یاد آجا تا ہے۔ ہمارے قریبی دور میں ایوب خان کے زیرسایہ جناب ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب نے سود کو''اسلامیا نے'' کی مہم شروع فر مائی تھی ،جس کی نحوست یہ ہوئی کہ ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب اپنے فلسفہ تجدد کے ساتھ ایوب خان کے اقتد ارکوبھی لے ڈو بے۔ ابنی حکومت نے اسلام کے نظام معاشیات کی طرف پیش رفت کا ارادہ کیا، ابھی اس سمت قدم اُٹھنے نہیں پائے تھے کہ ہمارے کھے پڑھے جہتدوں کی جانب سے''الامان والحفظ' کی پکار شروع ہوگئی۔ ان حضرات کے نزد کی اگر بڑ کا نظام کفر مسلط رہے تو مضا کقہ نہیں، مغرب کا سرمایہ داری نظام قوم کا خون چوں چوس کران کی زندگی کوسرایا عذاب بناد ہے تو کوئی مرح جہیں اسلام کے عادلانہ نظام انسانوں کو بھیٹر بکریوں کی صف میں شامل کردے تو کوئی حرج نہیں لیکن اسلام کے عادلانہ نظام کا اگر کوئی نام بھی بھولے سے لے ڈالے تو خطرات کا مہیب جنگل ان کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، گویاان کے ذہن کا معدہ دورِ فساد کی ہرگئی سڑی کا مہیب جنگل ان کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، گویاان کے ذہن کا معدہ دورِ فساد کی ہرگئی سڑی غذا کو قبول کرسکتا ہو بی سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، گویاان کے ذہن کا معدہ دورِ فساد کی ہرگئی سڑی

اس موضوع پر چنددن پہلے عالی جناب جسٹس (ریٹائرڈ) قد ریالدین صاحب کا
ایک مضمون دونسطوں میں' ریاقطعی حرام ہے' کے زیرعنوان کراچی کے روز نامہ'' جنگ'
میں شائع ہوا، معلوم نہیں جناب جسٹس صاحب کا اسلامی مطالعہ کس حد تک وسیع ہے؟ وہ دورِ جدید کے کس اِجتہادی مکتب فکر سے وابستہ ہیں؟ اور خود آل موصوف کو منصب اِجتہاد پر مرفرازی کا شرف کب سے حاصل ہوا ہے؟ لیکن ہمارے مجتہدین اپنے دعوے کو جس فسم سرفرازی کا شرف کب سے حاصل ہوا ہے؟ لیکن ہمارے مجتہدین اپنے دعوے کو جس فسم







کے دلائل سے آ راستہ کرنے کے خوگر ہیں،افسوس ہے کہ موصوف کا معیارِ استدلال ان سے کی دلائل سے آراستہ کرنے کے خوگر ہیں، جو کی دہ ساری بوالعجبیاں موجود ہیں، جو ہمارے نومشق مجتهدین کا طرز افتخار ہے۔

ان کی تحریر پڑھ کر قاری کو جوسب سے بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ یہ کہ جسٹس صاحب' رِ بِاقطعی حرام ہے' کاعنوان دے کر آخر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہماری زبان میں جس چیز کو' سود' کہا جا تا ہے، وہ' رِ با' نہیں ۔ بھی یہ بتاتے ہیں کہ بینکوں کے' سود' کو دورِ جدید کے بعض علاء نے حلال ومطہر قرار دیا ہے۔ بھی یہ جھاتے ہیں کہ متقد مین بھی' سود' کی بعض صور توں کو جائز قرار دیتے تھے۔ بھی سود کی حرمت کو تسلیم فرماکر'' نظریۂ ضرورت' ایجاد فرماتے ہیں۔ بھی یہ وعظ فرماتے ہیں کہا گر مسلمانوں نے فرماکر'' نظریۂ ضرورت' ایجاد فرماتے ہیں۔ بھی یہ وعظ فرماتے ہیں کہا گر مسلمانوں نے ''سود' چھوڑ نے کی غلطی کی تو خدانخواستہ ہماری معیشت بلیٹ ہوجائے گی ، وغیرہ وغیرہ۔ ایک جسٹس جو برسہا برس تک عدالتِ عالیہ کی کرسی پر رونق افروز رہا ہوہ جس کی ساری عمر ماشاء اللہ انگریز کی قانون کی موشگا فیوں میں گزری ہو، اور سے جھوٹ کے درمیان امتیاز جس کی خوبی بن گئی ہو، کیا اس سے ایسی ژولیدہ فکری کی تو قع کی جاسکتی ہے ۔۔۔؟

جسٹس صاحب کو پہلے دوٹوک بتانا چاہئے تھا کہ وہ بینک کے سود کو حرام سمجھتے ہیں یا حلال اور مطہر؟ اگر حرام سمجھتے ہیں تو ان کی بیساری کہانی غیر متعلق ہوجاتی ہے کہ سود کی فلاں فلاں قسمیں ...معاذ اللہ ...حلال بھی مجھی گئی ہیں۔اس صورت میں ان کا فرض بیتھا کہ وہ ہمیں بتاتے کہ وہ کون کون سے اضطراری حالات ہیں جن کی بنا پر وہ بینکوں کواس حرام خوری کی' رُخصت' عطا فر مارہے ہیں۔اورا گروہ بینک کے سود کو' حلال ومطہر' سمجھتے ہیں تو ان کی نظر پیر ضرورت ورُخصت کی بحث قطعاً لغواور غیر متعلق بن جاتی ہے۔اس صورت میں انہیں بیہ بتانا چاہئے تھا کہ قرآن وسنت کے وہ کون کون سے دلائل ہیں جن سے بینک میں انہیں بیہ بتانا چاہئے تھا کہ قرآن وسنت کے وہ کون کون ہے جوایک پاک اور حلال چیز کا حواز ثابت کرنے کے لئے' اضطرار' کی بحث شروع کردے ...؟

خلاصہ بیرکہ موصوف کے مضمون سے قاری کو بیٹمجھنا مشکل ہوجاتا ہے کہان کا









دعویٰ کیا ہےاوروہ کس چیز کو ثابت کرنے کے دریے ہیں؟ اس طرح ان کا سارامضمون ایک مہم دعویٰ کے اثبات میں فکری انتشار کا شاہ کاربن کررہ جاتا ہے۔

دعویٰ کے بعد دلائل پرنظر ڈالئے تو اس میں بھی افسوسناک غلط فہمیاں نظر آتی ہیں، سب سے پہلے انہوں نے''مقصد کلام'' کے عنوان سے''رُخصت'' کی بحث چھیڑی ہے، اور چلتے چلتے وہ بیتک کھے گئے ہیں:

''بڑے بڑے علمائے دین نے بھی اس حقیقت کو پہچانا ہے اور''ربا''(یا سود) کے معاملے میں مجبوری بلکہ خاص حالات میں''رُخصت''یا''اجازت''کوسلیم کیا ہے۔''

جسٹس صاحب کا یہ فقرہ میرے لئے'' جدید اِنکشاف' کی حیثیت رکھتا ہے، مجھے معلوم نہیں وہ کون کون' بڑے بڑے بڑے علاء' ہیں جنھوں نے'' خاص حالت' میں سود لینے کا فتو کی صادر فر مایا ہے۔اگر جناب جسٹس صاحب اس موقع پران' بڑے بڑے علاء' کے ایک دوفتو ہے بھی نقل کردیتے تو نہ صرف ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا، بلکہ ان کا ہولناک دعویٰ'' خالی دعویٰ' نہ رہتا۔

رُخصت کی بحث:

رُخصت اوراضطرار کی بحث میں فاضل جج صاحب نے جو پچھ کھا ہے، اسے ایک نظرد کیھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف نہ تو''اضطرار''اور''رُخصت'' کی حقیقت سے واقف ہیں، نہ ''رُخصت'' کے مدارج اوران کے الگ الگ اُ حکام ہی انہیں معلوم ہیں، نہ انہوں نے اس کے لئے فقہ واُصول کے ابتدائی رسالوں ہی کود کیھنے کی زحمت فر مائی ہے، انہوں نے کہیں سے س لیا کہ مجبوری کی حالت میں حرام کھانے کی بھی اجازت ہے، اس کے بعد سود کھانے کی مجبوری کا ساراا فساندان کے اِجتہاد نے خود ہی تر اش لیا۔

اسلام کی نظر میں سودخوری کس قدر گھنا و نااخلاقی ،معاثی اور معاشرتی جرم ہے،اس کا ندازہ اس حقیقت سے کیا جاسکتا ہے کہ زنااور قبل ایسے افعالِ شنیعہ پر بھی وہ لرزہ خیز سز انہیں سائی گئی جوسودخوری پر سنائی گئی ہے،قر آنِ کریم میں مسلمانوں کوخطاب کر کے کہا گیا ہے:





"يَالَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ السِّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ السِّهِ اللهَ وَذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ السِّهِ وَرَسُولُه " (البَّرة: ٢٧٩،٢٧٨)

ترجمہ: ..... 'اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور سود کا جو بقایا رہتا ہے اسے یک لخت چھوڑ دو،اگرتم مسلمان ہو۔اوراگرتم ایسانہیں کرتے تو خدااوراس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ س لو!''

تمام بدسے بدتر کبیرہ گناہوں کی فہرست سامنے رکھواور دیکھوکہ کیاکسی گنہگار کے خلاف خدااور رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ کیا گیا ہے؟ اور پھرییسو چوکہ جس بد بخت کے خلاف خدااور رسول میدانِ جنگ میں اُتر آئیں اس کی شورہ بختی کا کیا حشر ہوگا؟ اس کو خدائی عذاب کے کوڑے سے کون بچاسکتا ہے؟ اور اس بدترین مجرم کو جو خدا اور رسول کے ساتھ جنگ لڑرہا ہے، کون عقل مند'' اُصولِ رُخصت' کا پروانہ لاکرد سے سکتا ہے ...؟

یہاں یہ نکتہ بھی یاد رہنا چاہئے کہ جو شخص انفرادی طور پر سودخوری کے جرم کا مرتکب ہے وہ انفرادی حثیت سے خدااور رسول کے خلاف میدانِ جنگ میں ہے، اور اگر یہ جرم مانفرادی دائر ہے سے نکل کر اجتماعی جرم بن جائے اور مجموعی طور پر پورا معاشرہ اس سنگین جرم کا ارتکاب کرنے گئے تو خدائی عذاب کا کوڑا پورے معاشر ہے پر بر سنے لگے گا، اور دُنیا کا کوئی بہادراییا نہ ہوگا جو اس جرم کے ارتکاب کے باوجود اس معاشر ہے کو خدا کے عذاب سے نکال لائے۔

یہ بدنصیب ملک ابتدائی سے خدا اور رسول کے خلاف بڑی ڈھٹائی سے مسکے جنگ لڑ رہا ہے، اس پر چاروں طرف سے خدائی قہر وغضب کے کوڑے برس رہے ہیں،

«فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّکَ سَوْطَ عَذَاب، کا منظر آج ہر خص کو کھی آنکھوں نظر آرہا ہے۔

ملک ستر اُرب روپے کا مقروض ہے، نوّے ہزار جوان ذلیل بنوں کے ہاتھ میں قیدی بناچکا میں ورش ہے، دِلوں کا سکون چھن چکا ہے، را توں کی نیند حرام ہو چکی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے ہوئے میں دروٹی، روٹی، روٹی، کی پکار چاروں طرف سے سنائی دے رہی ہے، لیکن وائے حسر سے اور







بدیختی کہ اب بھی عبرت نہیں ہوتی، بلکہ ہمار بنو مجہد صاحب پروانہ ''رُخصت'' لئے بہنی جاتے ہیں۔ اور حالات کی دُہائی دے کر سود کو حلال کرنے کے لئے ذہانت طباعی کے جوہر دِکھاتے ہیں۔ قر آنِ کریم، خدا اور رسول کے ساتھ 'خصلے'' کو سود چھوڑ دینے کے ساتھ مشروط کرتا ہے، اور جولوگ سود چھوڑ دینے کا اعلان نہ کریں انہیں مسلمان ہی تسلیم منہیں کرتا، لیکن محترم جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ سود بھی کھاؤاور مسلمان بھی رہو، سود کا لین دین خوب کرواور میدانِ جنگ میں خدائی عذاب کے ایٹم بم سے حفاظت کے لئے اُس ولور مُحست کی خانہ سازململ جسٹس صاحب سے لیتے جاؤ…!

جسٹس صاحب بنا ئیں کہ ''سودخور' کے خلاف تو قرآن کریم اعلانِ جنگ کرچکا ہے، قرآنِ کریم اعلانِ جنگ کرچکا ہے، قرآنِ کریم کی وہ کون ہی آ بت ہے جس میں سے بنایا گیا ہے کہ ان کی خود ساختہ مجبوری میں ''سودخور' کی 'صلح'' خدااوررسول سے ہوسکتی ہے اور حالات کا بہانہ بنا کرخدااوررسول کو میدانِ جنگ سے واپس کیا جاسکتا ہے؟ انہیں ''الف'' '' '' '' '' '' ' ' ' کے برخود غلط حوالے سے بناناچا ہے تھا کہ اس اعلانِ جنگ سے فلاں فلاں صورتیں مستنی ہیں ۔ جسٹس صاحب کو معلوم ہونا چا ہے تھا کہ اس اعلانِ جنگ سے فلاں فلاں صورتیں مستنی ہیں ۔ جسٹس صاحب کو معلوم ہونا چا ہے کہ ''سودخور'' بنص قرآن ، فدا اور سول سے جنگ لڑرہا ہے، خواہ امریکہ کا باشندہ ہویا پاکستان کا ، اس کی صلح خدا اور صول سے نہیں ہوسکتی ، جب تک وہ اسے خدا کی گرفت سے بچاسکتا ہے۔ آپ کی نام نہاؤ ' رخصت' کا تارغیکبوت اسے خدا کی گرفت سے بچاسکتا ہے۔

قرآن کریم کے بعد حدیث نبوی کو لیجئے ،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سود کھانے ،کھلانے والوں پر بلکہ اس کے کا تب وشا ہد پر بھی لعنت کی بددُ عاکی ہے، اور انہیں راندہ بارگا و خداوندی کھمرایا ہے:

"عن على رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا أو موكله وكاتبه."
(مثكوة ص:٢٣٦)

ایک حدیث میں ارشادہے کہ:



إهرات ا





"عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنيةً."

(مشكوة ص:۲۴۲)

ترجمه: ..... "سودكا ايك درجم كها نا٢٣ بارزنا كرنے سے

برترہے۔"

اورایک مدیث میں ہے کہ:

"عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون جزءً أيسرها أن ينكح الرجل أمه."

ترجمہ:...... ''سود کے ستر درجے ہیں، اورسب سے ادنیٰ درجہ ریہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے منہ کالا کرے۔''

جسٹس صاحب فرمائیں! کہ کیا دُنیا کا کوئی عاقل''مجبوری' کے بہانے سے لعنت خریدنے،۳۲ ہارزنا کرنے اوراپنی مال سے منہ کالا کرنے کی''رُخصت'' دے سکتا ہے…؟

جسٹس صاحب کومعلوم ہی نہیں کہ'' مجبوری'' کسے کہتے ہیں؟ اور آیا جس مجبوری کی حالت میں مردار کھانے کی'' رُخصت'' دی گئی ہے، وہ مجبوری پاکستان کے سی ایک فرد کو

بھی لاحق ہے...؟

دینیات کامعمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ جس'' مجوری' میں مردار کھانے کی اجازت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص گئی دن کے متواتر فاقے کی وجہ سے جال بلب ہو اور اسے خدا کی زمین پر کوئی پاک چیز ایسی نمل سکے جس سے وہ تن بدن کا رشتہ قائم رکھ سکے ،تواس کے لئے سیرمق کی بقدر حرام چیز کھا کراپی جان بچانے کی اجازت ہے ،اوراس میں قرآن کریم نے "غیر کہا خوالا عادِ"کی کڑی شرط لگار کھی ہے۔

یہ ہے وہ'' اُصولِ ضرورت' جس کوجسٹس صاحب کا'' آزاد اِجتہاد' کروڑپی







سیٹھ صاحبان پر چسپاں کررہا ہے۔جسٹس صاحب بتائیں کہ پاکتانی سودخوروں میں کون ایسا ہے جس پر'' تین دن سے زیادہ فاقہ''گزررہا ہواوراسے جان بچانے کے لئے گھاس، تر کاری بھی میسر نہ ہو…؟

مضاربت کا کاروبارکرنے والے بینک میں رقم جمع کرانا

س ..... بہاں بینک میں ایک رقم الی بھی جمع کرتے ہیں جس کو بینک والے تجارت میں لگاتے ہیں، اور دِکھاتے بھی ہیں کہ فلال تجارت میں پیسدلگادیا گیاہے، اور پیسے جمع کرنے والے کونفع اور نقصان دونوں میں شریک مجھا جاتا ہے، اگر نقصان ہوتو بیسہ کاٹتے ہیں اور نفع ہوتو نفع دیتے ہیں، کیا پیفع لینا جائز ہے اور کیا پیمضار بت کے کم میں داخل ہے؟

ج .....اگراس رقم کومضار بت کے بحی اُصولوں کے مطابق تجارت میں لگایا جا تا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر محض نام ہی نام ہے، تو نام کے بدلنے ہے اُحکام نہیں بدلتے۔

سود کے بغیر بینک میں رکھا ہوا بیسہ حلال ہے

س ..... بینک میں ہمارے پیسے پر جوسود ماتا ہے اگر ہم اسے علیحدہ کر کے کسی ضرورت مندکو دے دیں، زکو قایا صدقے کی نیت سے نہیں بلکہ صرف سود کے پیسوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے، تو کیا باقی ماندہ ہمارا پیسہ جو کہ بینک میں ہے، حلال ہے یا نہیں؟ یعنی وہ پیسہ سود کی شرکت سے یاک ہوگیا یا نہیں؟

ج..... پيطريقه يحيي مانده پييه آپ کا حلال ہے۔

مقرره وقم مقرره وفت کے لئے کسی کمپنی کودے کر مقررہ منافع لینا

س.....اگرکوئی فرم یا ادارہ ایک مقرّرہ رقم، مقرّرہ وقت پر بطور قرض لے اور ہرسال منافع کے طور پر ایک مقرّرہ منافع دے، جب تک کہ وہ راقم والیس نہ لوٹادے۔اب آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بیہ بتا ہے کہ بیمنافع واقعی ایک منافع ہے یا سود ہے؟ بعض حضرات اس کو سود کہتے ہیں، برائے مہر بانی اس کاحل بتادیں۔ سود کہتے ہیں اور بعض حضرات اس کومنافع کہتے ہیں، برائے مہر بانی اس کاحل بتادیں۔ جس سے بازنہ آنے والوں کے خلاف اللہ تعالی نے اعلانِ جنگ کیا





جِلدشم



ہے۔ مسلمانوں کواس سے تو بہ کرنی چاہئے اور جن لوگوں نے الیی فرم میں رقم دے رکھی ہو، انہیں بیرقم واپس لے لینی چاہئے۔

منافع کی متعین شرح پررو پیدد یناسود ہے

س.....میں عرصہ دوسال سے سعودی عرب میں ملازم ہوں، معقول آمد نی ہے اوراس سال چھٹی کے دوران ایک لاکھ روپیہ قومی بچت میں جمع کرادیا ہے، جس کے منافع کی شرح سالانہ ۱۵ فیصد ہے قرآن وسنت کی روشنی میں بیاتا کیں کیا بیکاروبار سے جبکہ ہروں میں رہ کرمیں کوئی اور کا منہیں کرسکتا۔

ج ....متعین شرح پرُروپید دیناسود ہے، یہ کسی طرح بھی حلال نہیں، آپ اپنا سر مایہ کسی ایسے ادارے میں لگائیں جوجائز کاروبار کرتا ہو،اور حاصل شدہ منا فع تقسیم کرتا ہو۔

زَرِضانت يرسودلينا

س....میری ملازمت کیش (رقم) پرکام کرنے ہے متعلق ہے، اس لئے اس کی نقد ضانت مدن کررو ہے جمع کرانی پڑتی ہے، اس دو ہزاررو پے پر ہم کوسالانہ ۲۰۰۰رو پے منافع میں ملتے ہیں۔ یہ منافع جائز ہے یا ناجائز؟ یہ بھی واضح کر دُول کہ جب تک میری ملازمت ہے، میری رقم بینک کے قبضے میں رہے گی۔ دینے والا رقم دینے پر مجبور ہے جبکہ رقم لینے والا یعنی مقروض قرض لینے پر مجبور نہیں ہے۔ اگر یہی رقم میں کسی کاروبار میں لگا دُول تو مجھ کواس سے کہیں زیادہ نفع حاصل ہوسکتا ہے، مگر میں ایسا کرنے سے قاصر ہوں، چونکہ میں رقم واپس لینے پر قرزہیں ہوں۔

ج .....بصورتِ مسئوله فدكوره منافع سود ہاوراس كالينا حرام ہے۔ ہروه منافع جوكسى مال پر بلاعوض ديا جائے وہ سود ہے۔ فقہ كامشہوراً صول ہے: ''ہروہ قرض جس سےكوئى نفع أشمايا جائے، تووہ نفع سود ہے' للندا فدكورہ منافع سود ہے اور حرام ہے۔

واضح رہے کہ بینک میں جورتم جمع کی جاتی ہے، چاہا پی مرضی سے یا مجبوراً جمع کرے، بینک کی طرف سے اس پرایک متعین شرح دی جاتی ہے، چونکہ بیشرح دینامعروف ہے اور ''السمعروف کالمشر و ط'' کے تحت جوشرح وہ دیتے ہیں، وہ سود ہی ہے،الہذااس







کالینا حرام ہے۔کسی غریب آ دمی کے لئے رقم قرض دے کر سود لینا جائز نہیں،جیسا کہ امیر آ دمی کے لئے جائز نہیں ہے۔

بینک کے سرٹیفکیٹ پر ملنے والی رقم کی شرعی حیثیت

س....جس وقت میرے شوہر کا انقال ہوا تو میرے دوچھوٹے بچے عرس سال لڑکا اور ۵ ماہ کیاڑی تھی، میرے شوہر کے انتقال کے بعد یہ سرٹیفلیٹ اپنے جیٹھ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے میں نے کہا کہ: میرے نام منتقل کرادی، تو بینک والوں نے کہا: اس رقم کے چار حصہ دار ہیں: بیوہ، والدہ ہاڑی، لڑکا، اس کرادی، تو بینک والوں نے کہا: اس رقم کے چار حصہ دار ہیں: بیوہ، والدہ ہاڑی کی رقم بینک کئے یہ بیوہ کے نام منتقل نہیں ہوگا، اگر بیوہ اور والدہ اپنا حصہ لینا چاہیں تو نابالغ کی رقم بینک میں جمع رہے گی ان کے بالغ ہونے تک، اور اگر بیوہ، والدہ اپنا حصہ معاف کردیں تو یہ سرٹیفلیٹ عدالت میں جمع ہوجائے گا، بچوں کے بالغ ہونے پر انہیں ملے گا۔ اس رقم پر چونکہ منافع دیا جاتا ہے اس لئے جب لڑکا ۱۸ ابرس کا ہوگا تو یہ رقم ایک لاکھ سے زیادہ ہوگی، جب میری ساس نے بیسنا تو انہوں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، لاز ما مجھے بھی معاف کرنا پڑا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے دینی معلومات رتی بر ابر نہیں تھی، میں نے بھی سوچا جب لڑکا اور منافع کا فرق معلوم نہ تھا۔ اب مجھے جبکہ اللہ نے دینی معلومات دیں اور میں سمجھنے گی سود اور منافع کیا ہے، سود کھانے والوں کا انجام کیا ہوگا، میں معلومات دیں اور میں سمجھنے گی سود اور منافع کیا ہے، سود کھانے والوں کا انجام کیا ہوگا، میں اس سلسلے میں آپ سے چند سوالات کرتی ہوں۔

س.....وں ہزار کی رقم بشکل سرٹیفکیٹ میرے شوہر کے نام ہے، بیرقم تقریباً مجھے سولہ سال کے بعد ملے گی، بچوں کے بالغ ہونے پر،اس سولہ سال کے عرصے میں بیرقم بینک میں جمع رہی، کیا مجھے اس کی زکو ق دینی ہوگی جبکہ بیر میرے شوہر کے نام ہے؟

ج ..... جب بیرقم آپ بچوں کے لئے چھوڑ کھی ہیں تُو آپ کے ذمہ زکو ہ نہیں ، اور بالغ ہونے تک بچوں کے ذمہ بھی نہیں ، بالغ ہونے کے بعدان پرزکو ہ واجب ہوگی۔

س..... میں صرف اصل رقم لینا چاہتی ہوں تو کیا بقایا رقم جوایک لا کھ ہوگی ، مجھے بیرقم کسی



جلدشم



فلاحى ادار كودينا جائع؟

ج..... بیسودکی رقم بغیر نیت ِصدقه کفتا جوں کودے دی جائے۔

س ..... بیرقم جومیر بے شوہر نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے بینک ڈپازٹ سرٹیفکیٹ کے طور پرخر بیدا اور اب تک ان کے نام ہے، کیا اس قم پر ملنے والے سود کا گناہ مرحوم کو نہ ہوگا؟ ج.....اگر مرحوم نے اس قم کا سرٹیفکیٹ سود لینے کی نیت سے خریدا تھا تو گناہ ان کے ذمہ بھی ہوگا، اللہ تعالی معاف فرمائے۔

### سودكى رقم كامصرف

سود کی رقم سے مدید ینالینا جائز ہے یا نا جائز؟

نہیں؟ دُوسری صورت میں اس کے ملازم کو حکم نہیں دیتا بلکہ وہ خو سمجھ لیتا ہے کہ' ج'' کو ہدیہ دینا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟'' ج'' کو ہدیہ سودی رقم سے لینا جائز ہے یانہیں؟

ج .... صورتِ مسئوله میں سودی کا روبار کامفہوم عام ہے، اوراس کی کئی صورتیں ہیں:

ا:..... جو شخص سود پر قرضه لے کر کار وبار کرتا ہے اور کل سر مایقرض کا ہوتا ہے۔

ا: ..... دُوسراجس کے پاس کچھرقم ذاتی ہے اور کچھرقم سود پر بینک سے یاکسی

ہے قرض کیتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں۔

س:.....تیسرایه کهلوگول کوسود پر قرض دیتا ہے اور اس طرح رقم بڑھا تا ہے۔

۴:..... یه که سودی طریقے سے اشیاء خریدتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں ،اس

کے علاوہ بے شار صورتیں ہیں۔

ان سب صورتوں کوسودی کاروبار کہتے ہیں اورسب کا حکم برابرنہیں، اس لئے





سودی کاروبارکرنے کی وضاحت کرناتھی۔بہر حال مجموعی طور پراگر جائز پیسے زیادہ اور ناجائز کم ہے توہدیہ قبول کرنا دُرست ہے،اسی طرح اگر جائز اور ناجائز پیسے ملے ہوئے ہیں اور ہر ایک کی مقدار برابر ہے پھر بھی اس کا ہدیہ قبول کرنا اور لے جانا دُرست ہے، اور اگر حرام پیسے زیادہ ہیں توہدیہ قبول نہیں کرنا چاہئے۔

سودکی رقم سے بیٹی کاجہزخرید ناجائز نہیں

س.....اگرایک غریب آدمی اپنے پیے بینک میں رکھتا ہے تواس سے سود کی رقم چھ یاسات سو بنتی ہے، تو کیا وہ آدمی اسے اپنے اُوپر استعمال کرسکتا ہے؟ اگر نہیں کرسکتا تو کیا پھر اسے اپنی بٹی کے جہیز کے لئے کوئی چیز خرید سکتا ہے؟

۔ ح.....سود کا استعال حرام اور گناہ ہے،اس سے بیٹی کو جہیز دینا بھی جائز نہیں۔

شوہرا گربیوی کوسود کی رقم خرچ کے لئے دیتو وبال کس پر ہوگا؟

س....کسی عورت کا شوہر زبرد تی اس کو گھر کے اخراجات کے لئے سود کی رقم دے جبکہ عورت کا اور کوئی ذریعہ آمد نی نہ ہو، تو اس کا وبال کس کی گردن پر ہوگا ؟

ج.....و بال تو شو ہر کی گردن پر ہوگا ، مگرعورت ا نکار کردے کہ میں محنت کر کے کھالوں گی ،مگر حرام نہیں کھاؤں گی ۔

سود کی رقم کسی اجنبی غریب کودے دیں

س .....کسی مجبوری کی بنا پر میں نے سود کی کیچھر قم وصول کر لی ہے،اس کا مصرف بتادیں،آیا میں وہ رقم اینے غریب رشتہ داروں (مثلاً: نانی ) کوبھی دے سکتا ہوں؟

ح....ا پنے عزیز وا قارب کے بجائے کسی اجنبی کو، جوغریب ہو، بغیرنیت ِصدقہ کے دے دی جائے۔

سود کی رقم استعال کرناحرام ہے، تو غریب کو کیوں دی جائے؟

س.....آج کل مختلف افراد کی طرف سے یہ سننے میں آتار ہتا ہے کہ جولوگ بینک سے سود نہیں لینا چاہتے ، وہ کرنٹ ا کاؤنٹ کھول لیس یا پھراپنے سیونگ ا کاؤنٹ کے لئے بینک کو







ہدایت کردیں کہ اس اکا وَنٹ میں جمع شدہ رقم پر سود نہ لگایا جائے۔ چلئے یہاں تک تو ٹھیک ہے، لین بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بینک والوں نے تمہاری رقم پر سودلگا ہی دیا ہے تو اس رقم (سودی رقم) کو بینک میں بیکارمت پڑار ہے دو، بلکہ نکال کر کسی غریب ضرورت مند کوصد قہ کردو۔ مجھے اس سلطے میں بیدریافت کرنا ہے کہ کیا سود جیسی حرام کی رقم صدقہ کی جا سمتی ہے؟ اگر ایساممکن ہے تو پھر چوری، ڈاکے، رشوت وغیرہ سے حاصل کی گئی آمدنی بھی بطورصد قہ دیا جا نا جا نز سمجھا جائے ۔ حکم تو یہ ہے کہ 'دُوسرے مسلمان بھائی کے لئے بھی تم ولی ہی چیز پہند کروجیسی اپنے لئے پہند کرتے ہو' لیکن ہم سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو حرام مال (سود) تم خود استعمال نہیں کر سکے وہ دُوسرے مسلمان کودے دو، یہ بات کہاں تک دُرست ہے؟ دوصور تیں ممکن ہیں، ایک بید کہ مثلاً سمندر میں پھینک کرضا کع کردے۔دُوسرے بیک اپنی میلک سے خارج کرنے کے لئے کسی چاج کوصد قہ کی نیت کے بغیر دے دے۔ان دونوں صور توں میں سے پہلی صورت کی شریعت نے اجازت نہیں دی، لہذا دُوسری کی

سود کی رقم کارِ خیر میں نہ لگا ئیں بلکہ بغیر نہتے صدقہ کسی غریب کود ہے دیں سہ سہ سہ سہ سہ میں ملازمت کرتا ہوں، خرچ سے جو پسے بچت ہوتے ہیں وہ بینک میں جمع کراتا ہوں، اور چند دوست لوگ بھی بطورا مانت میر بے پاس رکھتے ہیں، جو کہ وہ بھی بینک میں رکھتا ہوں، کیونکہ محفوظ رہنے کا دُوسرا راستہ ہے نہیں، مگر بینک میں رکھنے سے مجھے ایک پریشانی بنی ہوئی ہے، وہ یہ کہ بینک میں سودد ہے ہیں جو کہ بحض لوگ کہتے ہیں کہ بیترام نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حرام ہے، اگر حرام ہے تو وہ منافع (سود) بینک کوہی چھوڑ دُول یا بینک سے لے کرمسکینوں غریبوں یا کارِ خیر مثلاً: مسجد، راستے بنانے میں لگادُوں؟

ج ..... بینک کے سود کو جولوگ حلال کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ مگر بینک میں سود کی رقم نہ چھوڑ ہے ، بلکہ نکلوا کر بغیر نیتِ صدقہ کے کسی ضرورت مندمختاج کو دے دیجئے ،کسی کارِ خیر میں اس رقم کا لگانا جائز نہیں۔







سود کی رقم ملاز مه کوبطور تنخواه دینا

س سس میں نے اپنے ۱۰ ہزاررو پے کسی دُکان دار کے پاس رکھوادیۓ تھے، وہ ہر ماہ مجھے اس کے اُوپر تین سورو پید دیتا ہے، اب ہمیں آپ یہ بتا کیں کہ یہ رقم جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے مسجد کے پیش إمام سے پوچھا گیا توانہوں نے اس کوسود قرار دے دیا ہے، جب سے یہ پیسے میں اپنی کام والی کودے دیتی ہوں۔ اس کو یہ بتا کردیتی ہوں کہ یہ پیسے سود کے ہیں، یا ان پیسوں کے بدلے کوئی چیز کیڑا وغیرہ دے دیتی ہوں، وہ اپنی مرضی سے یہ تمام چیزیں اور پیسے لیتی ہے، جبکہ اسے بتا ہے کہ یہ سود ہے۔ اب آپ مجھے قرآن وسنت کی روشنی میں یہ بتا کیں کہ یہ پیسے کام والی کودینے سے میں گنہ گارتو نہیں ہوتی ہوں؟

ے ......اگر دُکان دارآپ کی رقم سے تجارت کرے اور اس پر جومنا فع حاصل ہواس منافع کا ایک حصہ مثلاً: پچاس فیصد آپ کو دیا کرے بہتو جائز ہے۔ اور اگر اس نے تین سور و پہیآپ کے مقرر کر دیۓ تو یہ سود ہے۔ سود کی رقم کا لینا بھی حرام ہے اور اس کا خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ آپ جواپنی ملازمہ کو سود کے پیسے دیتی ہیں، آپ کے لئے ان کو دینا بھی جائز نہیں، اور اس کے لئے لینا جائز نہیں، سود کی رقم کسی محتاج کو بغیر صدقہ کی نیت کے دے دینی چاہئے۔ اس کے لئے لینا جائز نہیں، سود کی رقم کسی محتاج کو بغیر صدقہ کی نیت کے دے دینی چاہئے۔

سود کی رقم رشوت میں خرچ کرنا دُہرا گناہ ہے

س .....سود حرام ہے اور رشوت بھی حرام ہے، حرام چیز کو حرام میں خرچ کرنا کیسا ہے؟ مطلب بیر کہ سود کی رقم رشوت میں دی جاسکتی ہے کہ بیں؟

ج ..... دُبِرا گناه ہوگا،سود لینے کا اور رشوت دینے کا۔



إداري





# بینک کی ملازمت

سودی اداروں میں ملازمت کاوبالِ کس پر؟

س....ایک مفتی اور حافظ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بینک کی ملازمت کرنا کیسا ہے؟
اور وہاں سے ملنے والی تنخواہ جائز ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ: ''بینک کی ملازمت جائز ہے، بینک کا ملازم اگر پوری دیانت داری اور محت سے اپنے فرائض ادا کر نے تو اس کی تنخواہ بالکل جائز ہوگی۔البتہ حکومت اور عوام کو بینکوں کے سودی نظام کو ختم کرنے کی جدوجہد کرنی چاہئے،اور یہ جو بعض علاء بینک ملازم کو غیر مسلم سے اُدھار لے کر اور اپنی تنخواہ سے اس کا قرض ادا کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں، بلکہ اور اپنی تنخواہ سے اس کا قرض ادا کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں، بلکہ جی اس کے سائل اور ان کا حل، میں ایک بینک میں ملازم ہوں اور اس پر چھ کر، لیکن اب مفتی صاحب کے مسائل اور ان کا حل، میں اس موضوع پر آپ کے جوابات پڑھ کر، لیکن اب مفتی صاحب کے مندرجہ بالا جواب سے ایک گونہ اطمینان ہے کہ میری ملازمت ٹھیک ٹھاک ہے، رہ گیا سودی کا روبار بینک کا، وہ حکومت جانے اور عوام ۔ آپ کی ملازمت ٹھیک ٹھاک ہے، رہ گیا سودی کا روبار بینک کا، وہ حکومت جانے اور عوام ۔ آپ کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے؟ اور واضح ہو کہ اس مفتی صاحب کے نوئی کے بعد بہت سے لوگوں نے سودی قرضہ حلال جان کر لینا شروع کر دیا ہے۔

ح....اس سلسلے میں چنداُ مورلائقِ گزارش ہیں:

اوّل: ..... بودكالين دين قرآنِ كريم كي نص ِقطعى سے حرام ہے، اس كو حلال سمجھنے والا مسلمان نہيں، بلكه مرتد ہے۔ اور سودى كاروبار نہ چھوڑ نے والوں كے خلاف قرآنِ كريم ميں الله تعالىٰ اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم كى طرف سے اعلانِ جنگ كيا گيا ہے۔ (البقرة: ٢٥٩) دوم: ..... صحيح مسلم كى حديث ميں ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے لعنت فرمائى ہے، سود لينے والے پر، سود دينے والے پر، سود كے لكھنے والے پر اور سود كى گواہى دينے والے پر، اور فرمايا كه يوسب گناه ميں برابر كے شريك ہيں۔ (مشكوة ص: ٢٢٣)



إهريته





سوم:..... علمائے اُمت نے جزل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں''غیرسودی بینکاری'' کامکمل خاکہ بناکر دیا، لیکن جن دِ ماغوں میں یہود یوں کا''ساہوکاری نظام''گھر کئے ہوئے ہے، انہوں نے اس پڑمل درآ مدہی نہیں کیا، نہ شاید وہ اس کا ارادہ ہی رکھتے ہیں۔اس سے زیادہ''عوام'' کیا جدو جہد کر سکتے ہیں؟

چہارم: جس شخص کے پاس حرام کا پیسہ ہو، اس کو نہ اس کا کھانا جائز ہے، نہ اس سے صدقہ کرسکتا ہے، نہ جج کرسکتا ہے، کیونکہ حرام سے کیا ہوا صدقہ اور جج بارگاہِ اللہی میں قبول نہیں ۔ فقہائے اُمت نے اس کے لئے سید بیرکھی ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے قرض میں ادا کے کرخرچ کرلے، کیونکہ بیقرض اس کے لئے حلال ہے، پھر حرام مال قرضے میں ادا کردے، اس کے دینے کا گناہ ضرور ہوگا، مگر حرام کھانے سے نے جائے گا۔

پنجم: ...... برخض کا فتوی لا کُقِ اعتماد نهیں ہوتا ، اور جس شخص کا فتوی لا کُقِ اعتماد نه ہو، اس سے مسللہ بوچھا بھی گناہ ہے، ورنہ حدیث نبوی کے مطابق ' ایسے مفتی خود بھی گمراہ موں گے ، اور دُوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔'' (مشکوۃ ص:۳۳)

ششم: ...... غیرمعترفتویی پرمطمئن ہوجانا عدم تدین کی دلیل ہے، ورنہ جب
آدمی کوکسی چیز کے جواز اور عدم جواز میں تردّد ہوجائے تو دِین داری اورا حتیاط کی علامت

یہ ہے کہ آدمی الیمی چیز سے پر ہیز کر ہے۔ مثلاً: اگر آپ کو تردّد ہوجائے کہ یہ گوشت حلال

ہے یا مردار؟ ایک لائق اعتاد خص کہتا ہے کہ: '' یہ مردار ہے'' اور دُوسرا شخص (جس کا لائق اعتاد ہونا بھی معلوم نہیں ) کہتا ہے کہ: '' یہ حلال ہے' تو کیا آپ اس کو بغیر کھٹک کے اطمینان سے کھالیس گے ...؟ یا کسی برتن میں تردّد ہوجائے کہ اس میں پانی ہے یا پیشاب؟ ایک قابلِ اعتماد ، ثقہ آدمی آپ کو بتا تا ہے کہ: ''اس میں میر ہے سامنے پیشاب رکھا گیا ہے'' اور دُوسرا کہتا ہے کہ: ''اس میں دھراکرتے ، اطمینان سے پانی سمجھ کراس کو پی اکتن ہوجائے گا...؟ الغرض شرع وعقل کا مُسلّمہ لو' تو کیا آپ کواس شخص کی بات پر اطمینان ہوجائے گا...؟ الغرض شرع وعقل کا مُسلّمہ اُصول یہ ہے کہ جس چیز میں تردّد ہواس کوچھوڑ دو۔ اُمید ہے کہ ان اُمور کی وضاحت سے اُصول یہ ہے کہ جس چیز میں تردّد ہواس کوچھوڑ دو۔ اُمید ہے کہ ان اُمور کی وضاحت سے اُصول یہ ہے کہ جس چیز میں تردّد ہواس کوچھوڑ دو۔ اُمید ہے کہ ان اُمور کی وضاحت سے اُصول یہ ہے کہ جس چیز میں تردّد ہواس کوچھوڑ دو۔ اُمید ہے کہ ان اُمور کی وضاحت سے اُس کا میں کی جس چیز میں تردّد ہواس کوچھوڑ دو۔ اُمید ہے کہ ان اُمور کی وضاحت سے اُس کو جس چیز میں تردّد ہواس کوچھوڑ دو۔ اُمید ہے کہ ان اُمور کی وضاحت سے اُس کو جس کہ جس چیز میں تردّد ہواس کوچھوڑ دو۔ اُمید ہے کہ ان اُمور کی وضاحت سے اُس کی بات سے کہ جس چیز میں تردّد ہواس کوچھوڑ دو۔ اُمید ہے کہ اِن اُمور کی وضاحت سے کہ جس چیز میں تردّد ہواس کوچھوڑ دو۔ اُمید ہے کہ ان اُمرکی وضاحت سے اُس کو جس کے کہ اُن اُمرکی وضاحت سے کہ جس چیز میں ترد دی اس کیا تھوں کی بات کی اُس کو کی بات کی اُس کی بات کی کو بات کی جس کے کہ اُن اُمرکی و ضاحت سے کہ جس کے کہ کی کو بات کو بات کو بات کی کو بات کی کیا کو بات کی کو بات کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کو بات



آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔





بینک کے سودکومنا فع قراردینے کے دلائل کے جوابات

س ..... میں ایک بینک ملازم ہوں، تمام عالموں کی طرح آپ کا یہ خیال ہے کہ بینک میں جع شدہ رقم پر منافع سود ہے، اور اسلام میں سود حرام ہے۔ سود میر نزدیک بھی حرام ہے، لیکن سود کے بارے میں، میں اپنی رائے تحریر کرر ہا ہوں۔ معاف کیجئے گا میری رائے غلط بھی ہوسکتی ہے، آپ کی رائے میرے لئے مقدم ہوگی۔ میر نزدیک سود وہ ہے جو کسی ضرورت مند شخص کو دے کراس کی مجبوری سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اپنی دی ہوئی رقم سے زائدر قم لوٹانے کا وعدہ لیا جائے اور وہ ضرورت کے تحت زائدر قم دینے پر مجبور ہو۔

کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اُٹھا کرزیادہ رقم وصول کرنا میر نے نزدیک سود ہے، اوراس کو ہمارے نہ جہب میں سود قرار دیا گیا ہے۔ میرے پاس اپنے اخراجات کے علاوہ کچھر قم کیس انداز تھی جس کو میں اپنے جانے والے ضرورت مندکود دی اگر تا تھا، کین ایک دوصاحبان نے میری رقم واپس نہیں کی جبکہ میں ان سے اپنی رقم سے زیادہ وصول نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی واپس کی کوئی مدت مقرّر ہوئی تھی۔ جب ان کے پاس ہوجاتے تھے وہ مجھے اصل رقم لوٹادیا کرتے تھے، لیکن چندصاحبان کی غلط حرکت نے مجھے رقم کسی کو بھی نہ دینے برمجبور کردیا۔

میرے پاس جور قم گھر میں موجود تھی، اس کے چوری ہوجانے کا بھی خوف تھا،
اور دُوسرے بیکہ اگراسی رقم سے میں کچھ آسائش کی اشیاء خرید تا ہوں تو میرے اخراجات
میں اضافہ ہوجائے گا، جبکہ تخواہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کرسکتی، اس لئے میں نے بہتر بیہ
بی سمجھا کہ کیوں نہ اس کو بینک میں ڈپازٹ کر دیاجائے، لیکن سود کا لفظ میرے ذہن میں تھا،
پھر میں نے کافی سوچا اور بالآخر بیسوچتے ہوئے بینک میں جمع کروادیا کہ اس رقم سے ملکی
معیشت میں اضافہ ہوگا، جس سے غریب عوام خوش ہوں گے اور دُوسرے میری معاشی
مشکلات میں کمی ہوجائے گی۔ میں بینک کے منافع کوسوداس لئے بھی نہیں سمجھتا کہ اس طرح
سے کسی کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اُٹھار ہا، کسی کو فقصان نہیں پہنچار ہا، اور پھر بینک میں جمع





جلدشم



شدہ رقم سے مکی معیشت میں اضافہ کیا جاسکتا ہے، اس طرح سے بیروزگار افرادکوروزگار ملتا ہے اور پھر یہ کہ بینک اپنے منافع میں سے بچھ منافع ہمیں بھی دیتا ہے۔ میرے نزدیک یہ منافع سوداس لئے نہیں ہے کہ اس طرح سے کسی کی ضروریات سے فائدہ نہیں اُٹھایا گیا، کیونکہ بعض دفعہ کسی کواُدھار دی ہوئی رقم بڑھتے بڑھتے اتنی ہوجاتی ہے کہ اصل رقم لوٹانے کے باوجود بھی اصل رقم سے زائد قرض رہ جاتی ہے، میرے نزدیک صرف اور صرف یہ سود ہے، بینک کا منافع نہیں۔

ج.....روپیقرض دے کراس پرزائدروپیدوصول کرناسودہے،خواہ لینے والا مجبوری کی بناپر قرض لے رہا ہو، یا اپنا کاروبار چکانے کے لئے، اور وہ جوزائدروپید بتا ہے،خواہ مجبوری کے تحت دیتا ہویا خوش سے۔اس لئے آپ کا بیرخیال سے نہیں ہے کہ سودمحض مجبوری کی صورت میں ہوتا ہے۔

ا:..... به بینک کا سود جوآپ کو بے ضرر نظر آر ہاہے،اس کے نتائج آج عفریت



739

المرات المرات





کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔امیروں کا امیر تر ہونا اور غریبوں کا غریب تر ہونا، ملک میں طبقاتی کشکش کا پیدا ہو جانا اور ملک کا گھر بوں روپے کا بیرونی قرضوں کے سود میں جکڑا جانا، اسی سودی نظام کے شاخسانے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے سودی نظام کو اللہ اور رسول کے خلاف اعلانِ جنگ قرار دیا ہے، اسلامی معاشرہ خدا اور رسول سے جنگ کر کے جس طرح چور چور ہو چکا ہے، وہ سب کی آئکھوں کے سامنے ہے۔میرے علم میں ایسی بہت ہی مثالیس موجود ہیں کہ کچھلوگوں نے بینک سے سودی قرضہ لیا اور پھراس لعنت میں ایسے جکڑے گئے کہ نہ جیتے ہیں، نہ مرتے ہیں۔ ہمارے معاشی ماہرین کا فرض میں تھا کہ وہ بینکاری نظام کی تھکیل غیر سودی خطوط پر استوار کرتے، لیکن افسوس کہ آج تک سودگی شکلیس بدل کر ان کو حلال اور جائز کہنے کے سواکوئی قدم نہیں اُٹھایا گیا۔

۲:..... بینک کے ملاز مین کوسودی کام (حساب و کتاب) بھی کرنا پڑتا ہے، اور سود ہی سے ان کو تخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
"عن علی رضی الله عنه أنه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن آکل الربا أو مو کله و کاتبه."
(مشکوة ص:۲۳۲)

ترجمہ:..... 'الله کی لعنت! سود کینے والے پر، دینے والے پر،اس کی گواہی دینے والے پراوراس کے لکھنے والے پر۔''

جوکام بذات ِخودحرام ہو، ملعون ہواوراس کی اُجرت بھی حرام مال ہی سے ملتی ہو، اس کواگر ناجائز نہ کہاجائے تو کیا کہاجائے ... ؟ فرض کریں کہایک شخص نے زنا کا اُدّہ ہ قائم کر رکھا ہے اور زنا کی آمدنی سے وہ فجہ خانے کے ملاز مین کو شخواہ دیتا ہے تو کیا اس شخواہ کو حلال کہاجائے گا؟ اور کیا فحبہ خانے کی ملازمت حلال ہوگی ... ؟

آپ کا بیشبہ کہ: ''تمام سرکاری ملاز مین کو جوتنخواہ ملتی ہے، اس میں بینک کا منافع شامل ہوتا ہے، اس لئے کوئی ملازمت بھی صحیح نہیں ہوئی'' بیشبہ اس لئے سیحے نہیں کہ دُوسر بسرکاری ملاز مین کوسود کی لکھت بڑھت کے لئے ملازم نہیں رکھا جاتا، بلکہ حلال اور جائز



إهرات





کا موں کے لئے ملازم رکھا جاتا ہے، اس لئے ان کی ملازمت جائز ہے۔ اور گورنمنٹ جو تنخواہ ان کودیتی ہے وہ سود میں سے نہیں دیتی بلکہ سرکاری خزانے میں جور تو م جمع ہوتی ہیں، ان میں سے دیتی ہے، اور بینک ملاز مین کوان پر قیاس کرنا غلط ہے۔

آپ کا یہ کہنا کہ: '' ملازمت چھوڑ کر والدین کو اور خودکو اور بچوں کو بھوکا رکھوں؟''
اس کے بارے میں بہی عرض کرسکتا ہوں کہ جب قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے
گا کہ: '' جب ہم نے حلال روزی کے ہزاروں وسائل پیدا کئے تھے، تم نے کیوں حرام کمایا
اور کھلایا؟'' تو اس سوال کا کیا جواب دیجئے گا…؟ اور میں کہتا ہوں کہا گرآپ بھوک کے
خوف سے بینک کی ملازمت پر مجبور ہیں اور ملازمت نہیں چھوڑ سکتے تو کم سے کم اپنے گناہ کا
اقرار تو اللہ کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں کہ: ''یا اللہ! میں اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے حرام کما
اور کھلا رہا ہوں، میں مجرم ہوں، مجھے معاف فر مادیجئے'' اقرارِ جرم کرنے میں تو کسی بھوک،
پیاس کا اندیشنہیں …!

کوئی محکمہ سودگی آمیزش سے پاکنہیں تو بینک کی ملازمت حرام کیوں؟
سسبینک کی نوکری کا ایک مسلہ پوچھنا چا ہتا ہوں، اُمید ہے کہ آپ اس کا جواب دے
کرمیرے اور دُوسرے لوگوں کے شکوک وشبہات کو دُورکر دیں گے۔ میں ایک بینک میں
ملازم ہوں اور اس ملازمت کو ایک سودی کا روبار تصوّر کرتا ہوں، اور یہ بھی سجھتا ہوں کہ جو
زمین سودکی دولت سے خریدی گئی ہواس پر نماز بھی نہیں ہوسکتی، یعنی بینک کی زمین پر۔
میرے کچھ دوست اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سود میں اور جوسود
حرام ہو چکا ہے، بہت فرق ہے۔ بنیے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اُٹھا کر سوداُٹھا لیتے اور
برخھاتے جاتے ہیں، اگر مقرر ہو وقت تک قرض نہیں ملتا تو سودم کب لگا دیا جاتا ہے، جبکہ
بینک ایک معاہدے کے تحت دیتے ہیں اور قرض دار کوقرض واپس کرنے میں چھوٹ بھی
دے دی جاتی ہے۔ بعض حالات میں سودکومعاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ بینک لوگوں کی جورتم
اپنے پاس رکھتے ہیں اسے کاروبار میں لگا کر کا فی رقم کما لیتے ہیں اور پھرانہی لوگوں کو ایک
منافع کے ساتھ وہ رقم واپس کر دیتے ہیں۔ اگر بینک کی جائیداد سودی جائیداد ہے تو حکومت





کی ہرایک جائیداد بھی سودی ہے، کیونکہ حکومت بینکوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ سود لے اور دے، حکومت اسی رقم سے معیشت کو چلاتی ہے، مثلاً: کوئی اسپتال، اسکول یا جو بھی جائیداد حکومت خریدتی اور بناتی ہے اس میں سود کی رقم بھی شامل ہوتی ہے۔

مومت سریدی اور بنای ہے اس یں سودی رم بھی سال ہوتی ہے۔ ح..... آپ کے دوستوں نے ''حرام سود' کے درمیان اور بینک کے سود کے درمیان جوفر ق بتایا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ بیتو ظاہر ہے کہ سود کالین دین جب بھی ہوگا کسی معاہدے کے تحت ہی ہوگا، یہی بینک کرتے ہیں۔ بہر حال بینک کی آمدنی سود کی مدمیں شامل ہے، اس لئے اس پر سودی رقم کے تمام اُدکام لگائے جائیں گے۔

غیرسودی بینک کی ملازمت جائز ہے

س.... 'بینک میں ملازمت جائز ہے یا ناجائز ہے' اس سلسلے میں آپ سے صرف یہ معلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ میر ہے بہت سے دوست بینک میں کام کرتے ہیں اور جھے بھی بینک میں کام کرنے کو کہتے ہیں ،لیکن میں نے ان سے بیہ کہا ہے کہ بینک میں سود کالین دین ہوتا ہے، اس لئے بینک کی سروس ٹھیک نہیں ہے ، کیونکہ دُنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہی ہے ، آخرت کی زندگی بہت بھوٹری ہی ہے ، آخرت کی زندگی بہت بی ہے جو بھی بھی ختم نہیں ہوگی ۔اس لئے ہرانسان کو دُنیا میں خدا کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار نی چاہئے ۔لہذا میں بینک کی ملازمت کے بارے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ اس وقت بینک میں سود ہی پر سارا کا روبار ہوتا ہے ،اس لئے اگر بینک کی ملازمت اس وقت کرنا ناجائز ہے ، تو جیسا کہ ہمارے ملک ہوتا ہے ،اس کے اگر بینک کی ملازمت اس وقت کرنا ناجائز ہے ،تو جیسا کہ ہمارے ملک میں ابھی اسلامی نظام کے تحت کام ہوگا ،تو اس صورت میں اس وقت بینک میں سود کا نظام اگر ختم کردیا جائے گا ،اس کی جگہ اسلامی نظام کے تحت کام ہوگا ،تو اس صورت میں اس وقت بینک میں سود کا نظام اگر ختم کردیا جائے گا ،اس کی جگہ اسلامی نظام کے تحت کام ہوگا ،تو اس صورت میں اس وقت بینک میں سود کا نظام اگر ختم کردیا جائے گا ،اس کی جگہ اسلامی نظام کے تحت کام ہوگا ،تو اس صورت میں اس وقت بینک میں سود کا نظام اگر ختم کردیا جائے گا ،اس کی ختم کام ہوگا ، تو اس صورت میں اس وقت بینک میں سود کا نظام اگر ختم کردیا جائے گا ،اس کی خت کام ہوگا ، تو اس صورت میں اس وقت بینک میں سود کا نظام اگر ختم کی میں سود کو انتاز کیں میں سود کی ختم کام ہوگا ، تو اس صورت میں اس وقت بینک میں سود کا نظام اگر ختم کے سے کھر کے خت کام ہوگا ، تو اس صورت میں اس وقت کی میں سود کو اس کے خت کام ہوگا ، تو اس صورت میں اس وقت بینک میں سود کو ان کی سود کی کام ہوگا ، تو اس صورت میں اس وقت بینک میں سود کو ان کی کی سود کی کو کے خت کام ہوگا ، تو اس صورت میں اس وقت کی کی کی کو کے کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو

جله اسلامی نظام کے محت کام ہوگا، تو اس صورت میں اس وقت بینک میں سود کا نظام ہوجائے تو بینک میں سود کا نظام ہوجائز ہے یا ناجائز ؟ براہ مهر بانی جواب عنایت فرمائیں۔

زرعی تر قیاتی بینک میں نوکری کرنا

س.....کیامیں زری تر قیاتی بینک میں نو کری کر سکتا ہوں؟ ج.....زری تر قیاتی بینک اور دُوسر سے بینک کے درمیان کوئی فرق نہیں۔



جلدشم



بینک کی شخواه کیسی ہے؟

س ..... میں ایک بینک میں ملازم ہوں ، جس کے بارے میں شاید آپ کوعلم ہوگا کہ یہ ادارہ

کیسے چلتا ہے۔ ہم بے شک محنت تھوڑی بہت کرتے ہیں لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ہماری

تخواہ حلال نہیں ۔ بعض دوستوں کا خیال ہے کہ حلال ہے ، اس لئے کہ ہم محنت کرتے ہیں۔

بہر حال گور نمنٹ نے سودی کاروبار ختم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے ، اور پچھ کھاتے ختم بھی ہو

رہے ہیں ، لیکن ابھی مکمل نجات نہیں ملی ، آیا ہمار ارزق حلال ہے یا حرام ؟ قرآن وحدیث کی
رشنی میں وضاحت فرمائیں ۔

ج..... بینک اپنی ملاز مین کوسود میں سے تنخواہ دیتا ہے، اس کئے یہ تنخواہ حلال نہیں۔ اس کی مثال الی سمجھ لیجئے کہ سی زانیہ نے اپنی ملازم رکھے ہوئے ہوں اور وہ ان کو اپنے کسب میں سے تنخواہ دیتی ہو، تو ان ملازمین کے لئے وہ تنخواہ حلال نہیں ہوگی، بالکل یہی مثال بینک ملازمین کی ہے۔علاوہ ازیں جس طرح سود لینے اور دینے والے پر لعنت آئی ہے، اسی طرح اس کے کا تب وشاہد پر لعنت آئی ہے۔ اس لئے سود کی دستاویزیں لکھنا بھی حرام ہے، اور اس کی اُجرت بھی حرام ہے۔ حرام کواگرآ دمی چھوڑ نہ سکے تو کم از کم درجے میں حرام کورام تو سمجھے...!

بینک میں سودی کاروبار کی وجہسے ملازمت حرام ہے

س.....آیا پاکستان میں بینک کی نوکری حلال ہے یا حرام؟ (دوٹوک الفاظ میں) کیونکہ کچھ حضرات جوصوم وصلوٰ ق کے پابند بھی ہیں اور پندرہ بیں سال سے بینک کی نوکری کرتے چلے آرہے ہیں اورا پنی اولا دکو بھی اس میں لگادیا ہے، اور کہتے ہیں کہ: ہم مانتے ہیں کہ سودی کاروبار کمل طور پرحرام ہے مگر بینک کی نوکری (گو بینک میں سودی نظام ہے) ایک مزدوری ہے جس کی ہم اُجرت لیتے ہیں۔اصل سودخور تو اعلیٰ حکام ہیں جن کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، ہم تو صرف نوکر ہیں اور ہم تو سوز ہیں لیت 'وغیرہ وغیرہ۔

ج..... بینک کا نظام جب تک سود پر چلتا ہے اس کی نوکری حرام ہے، ان حضرات کا بیہ استدلال کہ:''ہم تو نوکر ہیں،خودتو سوز ہیں لیتے''جواز کی دلیل نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے:











''رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سود كھانے والے ير، کھلانے والے بر، اوراس کے لکھنے والے براوراس کی گواہی دینے <mark>والے پرلعنت فر مائی ،اور فر مایا کہ بیسب برابر ہیں۔''</mark> یس جبکهآنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان سب کوملعون اور گناہ میں برابرقر اردیا ہے تو کسی شخص کا بد کہنا کس طرح صحیح ہوسکتا ہے کہ: ' میں خودتو سوزنہیں لیتا، میں تو سودی ادارے میں نو کری کرتا ہوں۔''

علاوه ازیں بینک ملاز مین کو جو تخواہیں دی جاتی ہیں، وہ سود میں سے دی جاتی ہیں، تو مال حرام سے تخواہ لینا کیسے حلال ہوگا..؟ اگر کسی نے بدکاری کا أدّہ قائم کیا ہواوراس نے چند ملازمین بھی اینے اس ادارے میں کام کرنے کے لئے رکھے ہوئے ہوں، جن کواس گندی آمدنی میں سے نخواہ دیتا ہو، کیاان ملاز مین کی بینو کری حلال اوران کی ننخواہ یا ک ہوگی ...؟

جولوگ بینک میں ملازم ہیں،ان کو چاہئے کہ جب تک بینک میں سودی نظام نافذ ہے،اینے پیشہ کو گناہ اوراپنی تخواہ کونا پاک سمجھ کر اللہ تعالی سے اِستغفار کرتے رہیں اور کسی جائز ذریعیئرمعاش کی تلاش میں رہیں۔ جب جائز ذریعیئرمعاش مل جائے تو فوراً بینک کی نوکری چھوڑ کراس کواختیار کرلیں۔

> بینک کی ملازمت کرنے والا گناہ کی شدّت کو کم کرنے کے لئے کما کرے؟

س ..... میں عرصه ۸ سال سے بینک میں ملازمت بطورا شینو کرر ہا ہوں ، جو کہ اسلامی نقطهٔ نگاہ سے حرام ہے۔ میں اس دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں ،لیکن کیچھ بھھ میں نہیں آتا کہ کس طرح <mark>جان چیراؤن؟ گھر کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اورکوئی دُوسراروزگار بظاہر نظرنہیں آتا۔</mark> اُمید ہےکوئی بہتر تجویز یامشورہ عنایت فرمائیں گے۔

ج .... آپ تین باتون کاالتزام کریں:

اوّل:....ایخ آپ کو گنهگار شجھتے ہوئے اِستغفار کرتے رہیں،اوراللہ تعالیٰ ہے دُعا کرتے رہیں کہ کوئی حلال ذریعہ معاش عطافر مائیں۔







دوم:.....حلال ذریعیه معاش کی تلاش اورکوشش جاری رکھیں ،خواہ اس میں آمدنی کچھ کم ہو، مگر ضرورت گزارے کے مطابق ہو۔

سوم:.....آپ بینک کی تنخواه گھر میں استعال نہ کیا کریں، بلکہ ہر مہینے کسی غیر مسلم سے قرض لے کر گھر کا خرج چلایا کریں،اور بینک کی تنخواہ قرض میں دے دیا کریں، بشر طیکہ ایسا کرناممکن ہو۔

بینک کی تخواہ کے ضرر کو کم کرنے کی تدبیر

س..... میں ایک بینک میں ملازم ہوں، اس سلسلے میں آپ سے التماس ہے کہ آپ مجھے مندرجہ ذیل سوالات کاحل بتا ئیں:

ا:..... یہ پیشہ حلال ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں، اس کا معاوضہ ملتا ہے۔

۲:..... آپ نے فرمایا تھا کہ شخواہ کسی غیرمسلم سے قرض لے کراس کوادا کردی جائے ،اگر کوئی غیرمسلم جاننے والانہ ہوتواس کا دُوسراطریقتہ کیا ہے؟

۔ سو: سین حلال روزی کے لئے میں کوشش کررہا ہوں، مگر کامیا بی نہیں ہوتی، کیا اس رقم کو کھانے والے کی دُعا قبول نہیں ہوتی ؟ کیونکہ میں دُعا کرتا ہوں، اگر دُعا قبول نہیں ہوتی تو پھر کس طرح میں دُوسراوسیلہ بناسکوں گا۔





نہیں کر سکتے تو سوائے تو بدو اِستغفار کے اور کیا ہوسکتا ہے؟ حرام مال کا صدقہ نہیں ہوتا، اس کی تدبیر بھی وہی ہے تدبیر بھی وہی ہے جس پرآ ہے مل نہیں کر سکتے۔ بینک کی ملازمت کی شخواہ کا کیا کریں؟

س.... میں جب سے بینک میں ملازم ہوا ہوں (جھے تقریباً ۵سال ہو گئے ہیں) زیادہ تر بیمار ہتا ہوں۔اب بھی مجھے حلق میں اور سینے میں صبح فجر سے لے کررات سونے تک تکایف رہتی ہے۔ میں بینک کی ملازمت چھوڑ ناچا ہتا ہوں لیکن جب تک یہ تکلیف رہے گی میرے لئے اور ملازمت تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔اخبار'' جنگ'' میں'' آپ کے مسائل اوران کا حل' میں بھی ایک دفعہ اس سلسلے میں ایک جواب آیا تھا کہ کسی غیر مسلم سے قرض لے کرشخواہ اس قرض کی ادائیگی میں دے دی جائے، جب تک کہ دُوسری ملازمت نہ ملے، اور دُعا و استعفار کیا جائے۔لیکن میرے کسی غیر مسلم سے تعلقات نہیں ہیں، اس لئے میرے لئے اس سے قرض لینا اور پھر تخواہ اس کی ادائیگی میں دینا بھی ممکن نہیں ہیں، اس لئے میرے لئے میں رہنمائی فرما کیں۔ میں نے اپنی اس تکلیف کا علاج بھی ممکن نہیں ہے۔آپ ہی اس سلسلے میں رہنمائی فرما کیں۔ میں نے اپنی اس تکلیف کا علاج بھی مختلف حکیموں، ڈاکٹروں اور میں رہنمائی فرما کیں۔ میں ایک افاقہ نہیں ہوا ہے۔

ح .....ا پنے کو گنهگار سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اور بید وُعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رزقِ حلال کاراستہ کھول دیں اور حرام سے بچالیں۔

جس کی نو ّے فیصدر قم سود کی ہو، وہ اب توبہ س طرح کرے؟

س .....ایک صاحب تمام عمر بینک کی ملازمت کرتے رہے اور جوآ مدنی ان کو ہوتی تھی اس میں سود کی ملاوٹ ہوتی تھی اور وہ آمدنی خوداورا سے اہل وعیال پرخرچ کرتے رہے۔ اب ریٹائر ہوگئے ہیں اور انہوں نے سودخوری اپنا پیشہ بنالیا ہے، اب صرف سود پر ان کا گزارہ ہے، اگر خدا کرے اس سودخوری سے وہ تو بہ کرلیں تو اس وقت جوان کے پاس سرمایہ ہے، اگر خدا کرے اس سودخوری سے وہ تو بہ کرلیں تو اس وقت جوان کے پاس سرمایہ ہے، اس کا کیا کریں؟ کیا تو بہ کے بعد وہ سرمایہ حلال ہوسکتا ہے؟ ۹۰ فیصدان کا سرمایہ بطور سود کے بینکوں سے کمایا ہوا ہے۔







جستوبہ ہے جرام روپیاتو حلال نہیں ہوتا ، جرام روپے کا حکم یہ ہے کہ اگراس کا مالک موجود ہوتو اس کو واپس کردے ، اور اگر ناجا ئز طریقے سے کمایا ہوتو بغیر نیت ِصدقہ کے کسی فتاج کو دے دے ، اور اگر اس کے پاس ناپاک روپ کے سواکوئی چیز اس کے اور اس کے اہل و عیال کے خرچ کے لئے نہ ہوتو اس کی بہتہ ہیر کرے کہ کسی غیر مسلم سے قرضہ لے کر اس کو استعال کرے اور بینا جائز روپیاقرض میں اواکرے ۔قرضے میں لی ہوئی رقم اس کے لئے حلال ہوگی ، اگر چہنا جائز رقم سے قرض اواکرنے کا گناہ ہوگا۔

بینک میں ملازم ماموں کے گھر کھا نااور تحفہ لینا

س....میرے ماموں بینک میں ملازمت کرتے ہیں، جو کہ ایک سودی ادارہ ہے، تو کیا ہم ان کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں؟ اورا گروہ تخفے وغیرہ دیں تو وہ استعال کر سکتے ہیں؟ جبکہ ان کی کمائی ناجائز اور حرام کی ہے۔ ان کے گھر کھانے سے ہماری نماز، روزہ قبول ہوگا یا نہیں؟ ح..... بینک کی تخواہ حلال نہیں، ان کے گھر کھانے سے پر ہیز کیا جائے، اور جو کھا لیا ہواس پر استغفار کیا جائے۔وہ کوئی تخذہ غیرہ دیں تو کسی مختاج کودے دیا جائے۔

پینک میں ملازم عزیز کے گھر کھانے سے بیچنے کی کوشش کریں

س.....میرے عزیز بینک میں ملازم ہیں، ان کے گھر جب جانا ہوتا ہے تو ان کے ہاں چائے وغیرہ بینا کیسا ہے؟ اگر چہ میں دِل سے اچھانہیں سمجھتا مگر قریبی سسرالی رشتہ دار ہونے کے ناتے جاکر نہ کھانا شاید عجیب لگے۔

ح .....کوشش بچنے کی کی جائے، اوراگر آدمی مبتلا ہوجائے تو استغفار سے تدارک کیا جائے، اگر ممکن ہوتو اس عزیز کو بھی سمجھایا جائے کہ وہ بینک کی شخواہ گھر میں نہ لایا کریں بلکہ ہر مہینے کسی غیر مسلم سے قرض لے کر گھر میں خرج دے دیا کریں اور بینک کی شخواہ سے قرض اوا کردیا کریں۔



إدهرت



جلدشم



# بيميه ميني ،انشورنس وغيره

بيمهاورانشورنس كاشرعي حكم

س..... بیمہ اور انشورنس ، اسلامی اُصولوں کے لحاظ سے کیسا ہے؟ بعض دفعہ درآ مدات کے لئے بیمہ ضروری ہوتا ہے ، اور الیم لئے بیمہ ضروری ہوتا ہے ، کیونکہ جہاز کے ڈُو بنے اور آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے ، اور الیم صورت میں وہ شخص بیمہ ، انشورنس کمپنی پرکلیم (دعویٰ) کرکے کل مالیت وصول کرسکتا ہے ، الیم صورتوں میں شریعت کیا کہتی ہے؟

ج..... بیمه کی جومو جودہ صورتیں رائج ہیں، وہ شرعی نقط نظر سے سیحے نہیں، بلکہ قمار اور جوا کی ترقی یا فقہ شکلیں ہیں۔ اس لئے اپنے اختیار سے بیمه کرانا تو جائز نہیں، اورا گرقا نونی مجبوری کی وجہ سے بیمہ کرانا پڑے تواپنی ادا کردہ رقم سے زیادہ وصول کرنا دُرست نہیں۔ چونکہ بیمہ کا کاروباردُرست نہیں، اس لئے بیمہ کمپنی میں ملازمت بھی صحیح نہیں۔

انشورنس تمپنی کی ملازمت کرنا

س.... میں ایک انشورنس کمپنی میں کام کرتا ہوں، اور یہاں آنے سے پہلے مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ انشورنس میں کام کرنا دُرست نہیں ہے، اور میں اس وقت صرف لائف انشورنس کمپنی براہِ ہی کو غلط سمجھتا رہا۔ میں اس نوکری میں ۱۹۸۵ء سے لگا ہوں۔ ہماری انشورنس کمپنی براہِ راست لائف ہے ہاری جاری نہیں کرتی بلکہ اس کا تعلق اسٹیٹ لائف سے ہے، یہ کمپنی لائف کے علاوہ اور تمام رسک لیتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اس کو چا ہتا ہوں کہ آج ہی چھوڑ دُوں، لیکن چھچے گھر کو بھی دیکھتا ہوں کہ میرے والدصا حب خود سرکاری آفیسر تھے ریٹائر ہو کے ہیں اور والدصا حب کی پنش آتی ہے۔

ج...... آپ فوری طور پرتو ملازمت نه حچوڑیں ، البته کسی جائز ذریعی معاش کی تلاش میں



۲۳۸

(مارست





ر ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دُعا بھی کرتے رہیں کہ اس سود کی لعنت سے نجات عطافر مائیں۔ جب کوئی جائز ذریعیہ معاش میسر آجائے تو چھوڑ دیں ، اس وقت تک اپنے آپ کو گنہ گار سمجھتے ہوئے اِستعفار کرتے رہیں۔ اور اگر کوئی صورت ہو سکے کہ آپ کسی غیر مسلم سے قرض لے کر گھر کے خرج کے لئے دے دیا کریں اور شخواہ کی رقم سے اس کا قرض ادا کر دیا کریں تو یہ صورت اختیار کرنی چاہئے۔

س.....ضروری بات پیہے کہ مپنی ہے دووفت چائے ملتی ہے، وہ پینا کیسا ہے؟

ج....نه پیا کریں۔

کیاانشورنس کا کاروبارجائزہے؟

س.... ہمارے ہاں انشورنس کا کاروبار ہوتا ہے، کیا شرعی لحاظ سے بیہ جائز ہے؟ میری نظر میں اس لئے دُرست ہے کہ اگر آپ ایک مکان کی انشورنس کرا ئیں، اگر مکان کو آگ لگ جائز وقر قم مل جاتی ہے، اگر آگ نہ گے تو اداشدہ رقم ضائع ہوجاتی ہے، اس لئے اس میں چونکہ نفع ونقصان دونوں شامل ہیں، اس لئے جائز معلوم ہوتی ہے۔ البتہ زندگی کی پالیسی سے اگر انسان کی موت یا حادثہ واقع نہ ہوجائے تو کسی وقت وہ رقم ڈبل ہوجاتی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ اسیم عمرہ نہیں کہ انسان کو تحفظ مل سکتا ہے؟ اگر کوئی مردیا عورت بے سہارا ہے اور آخری عمر کی وجہ سے انشورنس کر وا تا ہے تو کیا یہ اچھا نہ ہوگا؟ بس ایک تحفظ سامل جا تا ہے۔ بہر حال آپ کے فتو کی کا انتظار ہوگا، اہمیت جناب کے فتو کی کی ہوگی۔ مل جا تا ہے۔ بہر حال آپ کے فتو گی کا انتظار ہوگا، اہمیت جناب کے فتو کی کی ہوگی۔ حسے مرکب ہے۔ رہا آپ کا یہ ارشاد کہ: ''اس سے انسانوں کو تحفظ مل جا تا ہے' اس کا جواب سے مرکب ہے۔ رہا آپ کا یہ ارشاد کہ: ''اس سے انسانوں کو تحفظ مل جا تا ہے' اس کا جواب قر آن کریم میں دیا جاچا ہے:

ُ "قُلُ فِيُهِ مَا اِثُمٌ كَبِيُرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثُمُهُمَا آ ٱكُبَرُ مِنُ نَّفُعِهِمَا."

تر جَمہ: ...... '' آپ فر ماد یجئے کہ ان دونوں (کے استعال) میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں اورلوگوں کو (بعضے )







فائدے بھی ہیں، اور (وہ) گناہ کی باتیں ان فائدوں سے بڑھی ہوئی ہیں۔'' (ترجمہ حضرت تھانویؓ)

میڈیکل انشورنس کی ایک جائز صورت

س....میڈیکل انثورنس یہال پر پچھاس طرح سے شروع ہوئی کہ کسی آفس کے چندلوگ باری باری باری بارہ باہوئے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی مالی حالت ابتر ہوگئی۔اس کے بعد ایک خض اتنا یہار ہوا کہ اس کے پاس علاج کے پیسے بھی نہ تھے،اس پراس کے قریبی دوست واحباب نے پچھر قم جمع کی جس کی وجہ سے اس کا علاج ہوسکا۔اس طرح سے اس کے دوست واحباب نے جو کہ ساتھ ملازم تھے، با قاعدہ ایک فنڈ قائم کیا کہ ہر خض ہر شخواہ پر چند روست واحباب نے جو کہ ساتھ ملازم تھے، با قاعدہ ایک فنڈ قائم کیا کہ ہر خض ہر شخواہ پر چند مہیا کرے اس سے ممبرلوگوں کو بھاری کے وقت علاج کے لئے فنڈ سے پیسے مل جاتے تھے۔ مہیا کرے اس سے ممبرلوگوں کو بھاری کے وقت علاج کے لئے فنڈ سے پیسے مل جاتے تھے۔ اس طرح رفتہ رفتہ باہر کے لوگ بھی اس فنڈ میں پیسے جمع کروانے گے، اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اُس کے، اور آج پورے امر یکہ میں بیروائی یا انشورنس عام ہے، اور بڑے بڑے بڑے لوگ انشورنس، سے فائدہ اُس کاروبار کو چلا رہے ہیں۔ یہ ہے میڈیکل انشورنس، شخارتی طور پر کوئی اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔اگر فنڈ میں سے زیادہ بھار ممبروں پر مون ہوتا ہے تو قیس کم والے ہو قیس کم والے ہو قیس کم والے بھی ہوتا ہے تو فیس کم وینا ہو تھیں ہوتا ہے تو فیس کم روبار کی جو اس کاروبار کو بلال کیا ہوسکتا ہے؟

ج....میڈ یکل انشورنس کی جوتفصیل سوال میں بیان کی گئے ہے، چونکہ اس کے سی مرحلے میں سود یا تمار نہیں، اور بھی کوئی چیز خلاف شریعت نہیں، اس لئے امداد یا ہمی کی بیصورت بلاکرا ہت جائز بلکہ مستحب ہے۔ علمائے کرام کی طرف سے انشورنس اور امداد یا ہمی کی جو جائز صور تیں مختلف مواقع پر تجویز کی گئی ہیں، ان میں سے ایک بی بھی ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمان ملکوں میں اس طرف توجہ نہ دی گئی۔ کاش! ان کو بھی تو فیق ہو کہ وہ انشورنس کی رائج الوقت حرام صور توں کو چھوڑ کر جائز صور تیں اختیار کرلیں، والٹد اعلم!





جلدشم



بيمه كميني مين بطورا يجنث كميش لينا

س .....ایک بیمه کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگراس کے ایجنٹ کے طور پر کام کرے گا تو اسے مناسب کمیشن دیا جائے گا۔ آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا یہ کمیشن لینا جائز ہوگا؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ آج کل تین قسطوں پر مشتمل ایک بیمہ پالیسی چل رہی ہے جس میں پالیسی ہولڈر بیمہ کی مدّت کے اختقام پر اپنی ادا شدہ رقم کی وُگنی رقم وصول کرسکتا ہے، آپ وضاحت فرمائیں کہ کیا بیر قم جائز ہوگی؟

ج ..... ہیمہ کمپنیوں کا موجودہ نظام سود پر چلتا ہے،اور سود میں سے کمیشن لینا کیسا ہوگا؟اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔اسی طرح دُگئی رقم میں بھی برابر کا سود شامل ہے۔

دس ہزارروپےوالی بیمہاسکیم کا شرعی حکم

س ..... حکومت نے حال ہی میں ۱۰ ہزارروپے کی جس بیمہ اسکیم کا اعلان کیا ہے اس کے جائزیا ناجائز ہونے کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ بیہ امر ملحوظِ خاطررہ کہ اس اسکیم کے تحت مرحوم نے اسٹیٹ لائف سے کسی قیم کا معاہدہ نہیں کیا ہوتا ہے اور اسی لئے وہ قسطیں بھی نہیں اداکرتا، یعنی اس نے اپنی زندگی کا سودا پہلے سے نہیں کیا ہوتا، مرحوم کے لواحقین اگر بیر قم لینا چاہیں تو ان کی مرضی۔

اگربیمه گورنمنٹ کی مجبوری سے کروائے تو کیا حکم ہے؟

س....اگر بیر حکومت کی طرف سے لازمی قرار دیاجائے، تو کیارَ دِّمل اختیار کیا جائے؟ ج.... بیرہ، سود و قمار کی ایک شکل ہے، اختیار کی حالت میں کرانا ناجائز ہے، لازمی ہونے کی صورت میں قانونی طور سے جس قدر کم سے کم مقدار بیرہ کرانے کی گنجائش ہو،

اسی پراکتفا کیاجائے۔

بیمہ کیوں حرام ہے؟ جبکہ متوفی کی اولا دکی پر وَرِش کا ذریعہ ہے س..... بیمہ کروانا جائز ہے یانہیں؟ جبکہ ایک غریب آ دمی یا کوئی اورا پٹا بیمہ کروا تا ہے تو اگر







اس کی موت واقع ہوجائے اوراس کی اولا دکی پر وَرْش کے لئے کوئی نہ ہوتو اسے بیمہ کی رقم مل جائے ،جس سے وہ اپنے گھر انے کی پر وَرْش کر سکے۔ ج..... بیمہ کا موجودہ نظام سود پر بنی ہے، اس لئے بیرجائز نہیں ، اور اس کے پسماندگان کو جو رقم ملے گی وہ بھی حلال نہیں۔

#### جوا

تاش کھیلنااوراس کی شرط کا پیسہ کھانا س....مسلمان کے لئے تاش کھیلنا کیسا ہے؟ نیزیہ کہا گر تاش میں جیتی ہوئی رقم استعال کی جاتی ہے تواس گھر میں کھانا پینا جائز ہے کہ نہیں؟ ح.....تاش کھیلنا حرام ہے، اور اس پر شرط لگانا جوا ہے، اس سے جیتی ہوئی رقم مردار کھانے کے تھم میں ہے۔

شرط رکھ کر کھیلنا جواہے س..... یہاں کراچی میں خاص طور پراکٹر ہوٹلوں میں کیرم کلب چل رہے ہیں، وہاں پر کھیلنے والے حضرات بوتل کی شرط یا چائے کی شرط رکھ کر گیم کھیلتے ہیں۔ تو کیا یہ کیرم کھیلنا جائز ہے یانا جائز ہے؟

ج.....شرط رکھ کینا جواہے،اور''جوا''حرام ہے۔

مرغول كولزا نااوراس پرشرط لگانا

س ..... اکثر لوگوں نے زمانۂ جاہلیت کی بہت سی فرسودہ رسمیس اب تک اپنائی ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک میر بھی ہے کہ مرغوں کوآپس میں لڑایا جاتا ہے، یہاں تک کہ مرغوں کوآپس میں لڑایا جاتا ہے، یہاں تک کہ مرغوں اور دُوسری دُوسری کولہولہان کرکے ہار جیت کا فیصلہ کردیتے ہیں۔اس کے علاوہ رِکشوں اور دُوسری گاڑیوں کی ریس لگائی جاتی ہے،صرف یہی نہیں بلکہ مر غےلڑانے والے بازیگراور رِکشوں





کی رئیس دوڑانے والے شعبدہ باز ہزاروں روپے کی شرطیں بھی لگاتے ہیں، جس کا مرغا لڑائی میں یا رِکشا رئیس میں ہار جائے اسے اور بھی بہت کچھ ہارنا پڑتا ہے۔ کیا اسلامی معاشرے میںان حرکتوں کو برقر اررکھنا جائز ہے؟

ج .... شرعاً الیامقابله ناجائز ہے اوراس سے ملنے والی رقم جوئے کی رقم ہے اور حرام ہے۔ ذہنی یاعلمی مقابلے کی اسکیموں کی شرعی حیثیت

س....کی قسم کے ذہنی یاعلمی یا تعلیمی مقابلے کے ضمن میں بنیادی طور پر مقابلے کے حل کے ساتھ بلا واسط رقم (بصورت منی آرڈریا پوشل آرڈر) وصول کی جاتی ہے۔ جیسے:'' جنگ پزل، مشرق انعامی پزل، نوائے وقت انعامی پزل' وغیرہ لیعنی ہراُ میدوارا وّلاً اس مقابلے کے حل کے ساتھ رقم خرج کرتا ہے، بعدازاں مقابلے کے حل میں قرعه اندازی کی جاتی ہے اور عمرے کا ٹکٹ یا دیگر نفتر انعامات وغیرہ دیئے جاتے ہیں، لہذا مفصل جواب دیں کہ اس صورت حال کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

ج.... بیصورت غائبانه جواکی ایک قتم ہاور سود بھی ہے۔ جورقم فیس داخلہ وغیرہ ساتھ دی جاتی ہے وہ زیادہ کی خواہش اور زیادہ لینے کے لئے دی جاتی ہے، اس لئے سود ہوا، اور ملنانه ملنا غیر بھتی ، اس لئے جوا ہوا۔ سود اور جوادونوں حرام ہیں۔ زیادہ ملنے کی صورت نقد کی ہوتا ہے، ہویا تکٹ کی شکل میں، دونوں حرام ہیں۔ ان اسکیموں کا اصل مقصد زائد قم کا لالچ ہوتا ہے، ہویا تک وہنی وعلمی اضافہ مقصد نہیں ہوتا، اس طرح جوئے کی عادت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایک دشریفانہ جوائے ہے، واللہ اعلم!

جوئے کے بارے میں ایک حدیث کی تحقیق

س .....ایک عرصه ہوا میں نے ایک حدیث ان الفاظ میں سی تھی کہ: ''فر مایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ: 'جس نے جواکھیلا، گویاس نے میر ہے خون میں ہاتھ رنگے۔'' میں اس حدیث کو ضرورت کے وقت اکثر لوگوں سے کہتا رہا، اب تقریباً چالیس سال بعد کسی کے توجہ ولانے سے بیا حساس ہوا کہ آیا بیر حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے بھی یا نہیں؟ میں نے اس کی جبتو کی الیکن ابھی تک میری نظر سے بیعدیث نہیں گزری ۔ اس سے جھے تشویش ہے کہ کی جبتو کی الیکن ابھی تک میری نظر سے بیعدیث نہیں گزری ۔ اس سے جھے تشویش ہے کہ











کہیں میں نے بیرحدیث غلط تو بیان نہیں کی ۔لہذا بیفر مایئے کہ بیرحدیث صحیح ہے یا غلط؟ اگر ہے تو کن الفاظ میں اور کس کتاب میں ہے؟ تا کہ ذہنی تر دّ درُور ہو،اللّٰہ آپ کو جزائے خیر

ح ..... آپ نے حدیث جن الفاظ میں نقل کی ہے، وہ تو کہیں نظر سے نہیں گزری، البتہ سے مسلم میں حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ:

> "عن بريدة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في (رواه مسلم، مشكوة ص:۳۸۲) لحم خنزير ودمه."

> ترجمه:..... " تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس نے نردشیر کا کھیل کھیلا تو بیرا پیا ہے گویا اس نے خنزیر کے گوشت اور خون میں ہاتھ ریکھے''

> > اورمنداحمد کی ایک حدیث میں ہے کہ:

'' آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو شخص نرد کھیلے اور پھر اُٹھ کرنماز پڑھنے گئے تو اس کی مثال الی ہے کہ کوئی شخص پیپاورخزیر کےخون سے وضوکرے، پھراُٹھ کرنمازیر ھنے لگے۔'' (تفسيرابن كثير ج:٢ ص:٩٢)

"عن على رضى الله عنه أنه كان يقول: (مشكوة ص:٣٨٧) الشطرنج هو ميسر الأعاجم."

ترجمہ:..... ' حضرت علی رضی الله عنه کا ارشاد ہے کہ:

شطرنج عجميون كاجواب."

"عن ابن شهاب أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لا يلعب بالشطونج الا خاطي. " (مثَّلُوة ص: ٣٨٧) ترجمه:...... ' حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه کا ارشاد





ہے کہ: شطرنج کا کھیل صرف نافر مان خطا کارہی کھیل سکتا ہے۔'' قرعداندازی کے ذریعہ دُوسرے سے کھانا پینا

س.....ہم پانچ چے دوست ہیں جو کہ رات کو روز انہ ایک ہوٹل میں جمع ہوتے ہیں اور پھر آپس میں قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کانام نکلتا ہے وہی کھلاتا پلاتا ہے، اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی صاحب کانام ہفتے میں چارمرتبہ بھی آتا ہے، کسی کا دومرتبہ اور کسی کا آتا ہی نہیں ۔ تواس بارے میں شرعی اُحکام کیا ہیں؟

ج ..... يقرعه اندازى جائز نهيس، البته اگريه صورت موكه جس كانام ايك بارنكل آئے، آئنده اس كانام قرعه اندازى ميں شامل نه كيا جائے يہاں تك كه تمام رُفقاء كى بارى پورى موجائے توجائز ہے۔

قرعه ڈال کرایک دُوسرے سے کھانا پینا

س ..... چندآ دمی مل کرید طے کرتے ہیں کہ ہم پر چی ڈالیں گے، جس کا نام نظے گاوہ دُوسر بے سارے آ دمیوں کو چائے یا مٹھائی گلائے۔ بھلے اس کا نام روزانہ نظے اسے ضرور کھلانی پڑے گی۔ ہم نے اس بات سے ان کو منع کیا، بیہ جائز نہیں کہ ایک آ دمی پر روزانہ بوجھ پڑے، جس آ دمی کا نام ایک دن نکل آئے، دُوسر بے دن اس کا نام پر چیوں میں نہ رکھا جائے۔ جسس بیہ جو طے کیا ہے کہ جس کا نام نکلا کرے، وہ چائے پلائے، بیتو صریح جواہے، بیہ جائز نہیں۔ اور آپ نے جوصورت تجویز کی ہے، وہ دُرست ہے۔







# پرائز بونڈ، بیسی اور اِنعامی اسکیمیں

ىپاوي*دنىڭ فنڈ* كى نثرغى حيثيت

س..... پراویڈنٹ فنڈ کی نثریعت میں کیا حیثیت ہے؟

ح.....مفتی *مُحرَّشْفِیعٌ* کافتو کی ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ لینا جائز ہے۔

ہیوہ کوشو ہر کی میراث قومی بچت کی اسکیم میں جمع کروا نا جائز نہیں

س....ایک شخص اپنے پیچھے ایک بیوہ اور دو نیچے چھوڑ کراس دارِ فانی سے رُخصت ہو گیا۔
اب اس کی بیوی دُوسری شادی کرنانہیں چا ہتی اور شوہر کی چھوڑ کی ہوئی رقم کوقو می بچت یا کسی
اور منافع بخش اسکیم میں لگا ناچا ہتی ہے، اور اس کے منافع سے (جودُ وسرے معنوں میں سود
کہلا تا ہے ) اپنی اور اپنے بچوں کی گزراوقات کرنا چا ہتی ہے، کیا اس کے لئے ایسا کرنا جا ئز
ہوگا جوحرام
ہے؟ جبکہ اسلام میں سود حرام ہے، یہاں تک کہ وہ بدن جنت میں داخل نہ ہوگا جوحرام
روزی سے پروَرِش کیا گیا ہو۔

ج ..... ہیوہ کا اس کے شوہر کے تر کہ میں آٹھوال حصہ ہے، باقی سات حصے اس کے بچوں کے ہیں،سود کی آمدنی حرام ہے،اس روپے کوکسی جائز تجارت میں لگانا چاہئے۔

انٹر پرائزز إداروں کی اسکیموں کی شرعی حیثیت

س .....انٹر پرائز زاداروں کی اسکیموں کے متعلق بیطر یقدہے کہ وہ اپنے تمام ممبروں سے قسط وار رقم وصول کرتے ہیں اور ہر مہینے قرعہ اندازی ہوتی ہے، جس کا نام نکلتا ہے اسے موٹر سائیکل کاروغیرہ دے دیتے ہیں اور باقی رقم نہیں لیتے، کیا بیطریقہ جائز ہے؟ اور وہ چیز اس کے لئے حلال ہے یانہیں؟ اور باقی ممبر ہر مہینے قسط جمع کراتے رہتے ہیں، ایک آدمی کو تو



ray

إدارات





ایک قسط پرموٹرسائکل یا کارمل جاتی ہے اور باقیوں کوآخرتک قسط دینی پڑتی ہے، اس کا جواب عنایت فرمائیں کیا بیاسکیم جائز ہے یانہیں؟

ح ..... بیصورت ناجائز اور لاٹری قتم کی ہے۔

ہلال احمر کی لاٹری اسکیم جوئے کی ایک شکل ہے

س.... وُوسر علکوں کی طرح پاکستان میں بھی ایک ادارہ کام کررہا ہے ''ہلالِ احم''کے نام ہے، جو دُھی انسانیت کے نام پرتین روپے فی ٹکٹ کے حساب سے انعامی ٹکٹ فروخت کرتا ہے، ان ٹکٹوں کی قرعہ اندازی کا وہی سٹم ہے جو کہ انعامی بونڈز کا ہوتا ہے، اس ادارے کی جانب سے ہر ماہ قرعہ اندازی کے ذریعے انعامات تقسیم کئے جاتے ہیں۔ مسکدیہ ہے کہ آپ بیہ بتا ئیں کہ اس ادارے کی جانب سے دُھی انسانیت کی جو خدمت کی جاتی ہے کہ آپ بیہ بتا ئیں کہ اس ادارے کی جانب سے دُھی انسانیت کی جو خدمت کی جاتی ہے کہ آپ بیہ بتا گیوں سے مامل کی جاتی ہیں، وہ رقم ان ٹکٹوں سے حاصل کی جاتی ہے، جولوگوں کو انعام کا لا لی دے کر فروخت کئے جاتے ہیں۔ نیز اگر اس کا کٹر ریڈ یو پر اس ادارے کی جانب سے بیا علان کیا جاتا ہے کہ ہلالِ احمر کے تین روپ اکثر ریڈ یو پر اس ادارے کی جانب سے بیا علان کیا جاتا ہے کہ ہلالِ احمر کے تین روپ والے انعامی ٹکٹ خرید کر دُھی انسانیت کی خدمت میں حصہ لیں اور لاکھوں روپ کے انعامات حاصل کریں۔

یہ بتا کیں کہ آیا س طرح ہے دُھی انسانیت کی خدمت کی جاسکتی ہے؟ اورا گرہم یو گئے خرید لیں تو کیا ہم کو تواب ملے گا؟ جبکہ یہ ٹکٹ صرف انعام کے لالج میں خرید ہے جاتے ہیں۔ پھر اسی ٹکٹ کے خرید نے سے تواب کا کیا تعلق؟ اورا گریہ فرض کرلیا جائے کہ ہمارے دِل میں انعام کا بالکل لالچ نہیں ہے تو کیا اس ٹکٹ کے خرید نے سے تواب ملے گا؟ میرے خیال میں تو دُھی انسانیت کی خدمت اس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ جولوگ یہ ٹکٹ خریدتے ہیں وہ بجائے ٹکٹ خرید نے کے ملالی احمرے فنڈ میں بھی رقم دے کر تواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ادارہ لاکھوں روپے کے انعامات ہر ماہ تقسیم کرتا ہے، یہ لاکھوں روپے کی



ا مارست





رقم بھی دُکھی انسانیت کی خدمت میں صُر ف کی جاسکتی ہے۔ برائے مہر بانی اس مسکے کاحل بتا کرمیری اُلجھن دُورفر مائیں۔

ج ..... ہلالِ احمر کا ادارہ تو بہت ضروری ہے، اور خدمتِ خلق بھی کارِ ثواب ہے، مگر روپیہ جمع کرنے کا جوطریقہ آپ نے لکھا ہے، یہ جوئے کی ایک شکل ہے جو شرعاً جائز نہیں۔

ہر ماہ سورو پے جمع کر کے پانچ ہزار لینے کی پتی اسکیم جائز نہیں

س .....ایگ خض تقریباً بیس سال سے حیدرآباد کے ایک علاقے میں رہائش پذیر ہے،
نہایت ہی شریف اور بااخلاق آدمی ہے، لوگوں میں انہیں عزّت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
دیمی مسائل سے بخوبی واقف ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، حسب ونسب میں اچھے خاندان سے علق
رکھتے ہیں، لباس اور شکل وصورت میں باشرع ہیں، روزے نماز کے پابند ہیں، اپنے محلے کی
جامع مسجد میں اکثر و بیشتر دینی جلسوں سے بھی خطاب کرتے رہتے ہیں، اور بھی بھی امام
صاحب کی عدم موجودگی میں نی وقتہ نماز اور جمعہ کے دن تقریریا امامت کے فرائفن بھی انجام
دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ دُوسرے محلے اور علاقے کی جامع مسجدوں میں بھی ان کے اماموں کی
عدم موجودگی میں نماز جمعہ پڑھانے اور تقاریر کرنے کے لئے انہیں مدعوکیا جاتا ہے۔

انہوں نے اپنی مدد آپ کے جذبے کے تحت ایک گھریلوپتی اسکیم جاری کی ہے،
جس کے وہ خود نگرانِ اعلی اور رقم کے ضامن ہیں۔اس اسکیم میں ڈھائی سوممبران ہیں، یہ
اسکیم ۱۰۰ روپے اور ۲۰۰۰ روپے ماہوار کی ہے، اور اس کی مرت پچاس ماہ ہے ۱۰۰ روپے ماہوار
والے ممبر کو ۲۰۰۰ میں روپے اور ۲۰۰۰ روپے ماہوار والے ممبر کو ۲۰۰۰ براوپے ہر ماہ قرعدا نداز کے
والے ممبر کو بی جاتے ہیں۔ پچاس ماہ کی مرت کے بعد قرعدا نداز کی سے باقی رہنے والے
ممبران کوان کی جمع شدہ تمام رقم لیعن ۱۰۰ روپے والوں کو ۲۰۰۰ میں ان کی یہی رقم جمع
کو ۲۰۰۰ براوپے کی شفت ادا کر دی جائیں گے۔ کیونکہ پچاس ماہ میں ان کی یہی رقم جمع
ہوگی۔البتہ ہر ماہ قرعدا ندازی کے ذریعہ جونام نکالا جاتا ہے اس ممبر کو یکھشت ۲۰۰۰ میں ہوگی ہے۔
یا ۲۰۰۰ براوپے کی رقم بطور امداداً واکر دی جاتی ہے اور اس کے ذمہ جو باتی اقساطرہ جاتی ہے۔







وہ وصول نہیں کی جاتیں ۔اس کی بقایاا قساط کی ادائیگی کی ذمہ داری پتی کے نگرانِ اعلیٰ پر ہوتی ہے، کیونکہ ہر ماہ ممبر کورقم ادا کرنے کے بعد جورقم باقی بچتی ہے،اس کے لئے ممبران نے ان کو یرتن دیا ہے کہان کی اس رقم ہے تگرانِ اعلیٰ بچاس ماہ تک جوچا ہیں کاروبار کریں ،کین بچاس ماہ کی مدّت کے بعد باقی تمام ممبران کومقرّرہ وقت پر ان کی تمام جمع شدہ رقم بغیر کسی نفع یا نقصان پرواپس کرناہوگی ۔لہذا نگرانِ اعلیٰ شرعی طریقے پر کار دبار کرتے ہیں ،اوراس کاروبار کے نفع ونقصان کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔نگرانِ اعلیٰ نہ تو اس جمع شدہ رقم کو بینک میں رکھ کر کوئی سود حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سودی کاروبار میں پیرقم لگاتے ہیں، یہ بات انہوں نے خدا کوحا ضرنا ظر سمجھ کراور گواہ بناتے ہوئے قتم کھا کر ہم ہے کہی ہے۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیصرف اپنی مددآ پ کے تحت ایک اسکیم ہے ،اس میں کوئی سودی لین دین نہیں ہے ، بلکہ ا کثر وہ اس رقم ہے بعض ضرورت مندول کوقر ضِ حسنہ بھی دیتے رہتے ہیں۔ مذکور ڈمخض نے یے گھریلوپتی اسکیم اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا کرنے اور ان میں بچت کی عادت ڈالنے کے لیے شروع کی ہے،اس سے ان کا مقصد کسی قتم کی ناجائز دولت کا حصول نہیں ہے۔لہذا ایسی صورت میں کیااس نیک اور دِین دار څخص کو إمام صاحب کی عدم موجود گی میں پنج وقتہ نمازیا جمعہ کی نمازیا خطبہ دینا جائز ہے یانہیں؟ اور ہماری نمازیں اس شخص کے پیچھے ہوں گی یانہیں؟ ج .....گریلوی تی اسکیم کا جوطریقهٔ کارسوال میں لکھا گیا ہے، بیشرعاً جواہے۔اس اسکیم میں شرکت حرام ہے اور جس شخص کو ۱۰۰ روپے کے بدلے ۵٫۰۰۰ روپے اور ۲۰۰ روپے کے بدلے • • • , • ارویے ملیں گے ، وہ زائدر قم اس کے لئے حرام ہے۔

نوٹ: ....جس نیک شخص نے بیاسکیم جاری کی ہے، ان کواس سے توبہ کرنی چاہئے، ورندان صاحب کے پیچھے نماز جائز نہیں۔

پری پیمنٹ اسکیم کی شرعی حیثیت

س ....ان دواسکیموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

پہلی اسکیم جوتقریباً ۲۵۰ سے ۱۰۰۰مبران پر مشمل ہوتی ہے، ہرممبر ۱۳۰۰روپے



ا مارت





ماہوار دیتا ہے، ہر مہینے قرعہ اندازی ہوتی ہے، قرعہ میں جس کا نام نکل آتا ہے اس کو مبلغ ••• ،۵اروپے یااس کی مالیت کے برابر دُوسری چیز دی جاتی ہے، اور اس سے باقی قسطیں بھی نہیں لی جاتیں۔

دُوسری اسکیم ۱۰۰ مبران پرمشمل ہے، اور ہر ماہ ایک ممبر ۱۰۰ روپے دیتا ہے، ہر مہینے قرعہ میں نام نکل آنے کی صورت میں تین ہزارروپے کے زیورات اس کودیئے جاتے ہیں اوراس سے باقی قسطیں نہیں لی جاتیں۔اس کے علاوہ ہر مہینے چندا شخاص کواضا فی انعام بھی قرعہ اندازی کے ذریعہ دیئے جاتے ہیں۔ پہلی اسکیم کی مدّتِ بیمیل ۵۰ ماہ، اور دُوسری اسکیم کی مدّتِ بیمیل ۲۰۰۰ ماہ کے دونوں اسکیم کی مدّتِ بیمیل ۲۰۰۰ ماہ سکا میں۔ سکیم نمبر اوراسکیم نمبر اکے قواعد وضوابط اور شرائط کے دونوں برجے منسلک ہیں۔

ج.....دونوں اسکیمیں سود کی ایک شکل ہیں، اس لئے کہ ہر دواسکیموں میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ جس ممبر کا بھی نام نکل آیا اس سے بقیدا قساطنہیں لی جائیں گی، اور نام نکلنے پر اسے ایک مقررہ وقم یا اس کے مساوی چیز دی جائے گی ۔ دُوسری جانب یہ کدر قم جمع کرانے کا مقصد اور ارادہ زیادہ رقم حاصل کرنا ہوتا ہے اور اسکیم نکا لنے والے کی تحریک بھی یہی ہوتی ہے کہ ہر ممبر قرعدا ندازی میں حصہ لے کرنام نکلنے پر زائدر قم حاصل کرے، اس وجہ سے اس میں جوااور سود دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، جو کہ حرام ہیں، ناجائز ہیں اور اس میں تعاون میں گناہ ہے۔

نیز اسکیم نمبراکی آٹھویں شرط کے مطابق جومبراسکیم جاری ندر کھ سکے اس کی جمع شدہ رقم سے ۱۰ فیصد کاٹ لینا می بھی نا جائز ہے، جبکہ اس کی پوری کی پوری جمع شدہ رقم واپس ہونی چاہئے۔

نیز اسکیم نمبر۲ میں ۱۳۰۰ روپے ماہوار کے مقابلے میں قرعہ اندازی میں نام نکل آنے والے ممبر کو جہاں ۷۰۰،۵، روپ لینے کا اختیار ہے، وہاں اس کو کتولہ سونا لینے کا بھی اختیار ہے،اگر وہ سونا لے توبیاس اعتبار سے ناجائز ہے کہ جب سونا یا چاندی روپے پیسے



إهريته





کے مقابلے میں فروخت کئے جائیں تو اس میں قبضہ ایک ہی مجلس میں فوری طور پر ہونا چاہئے، یعنی إدهر پیسے لئے اور اُدهر سونا دیا، جبکہ اس صورت میں ممبر نے رقم ایک ماہ قبل دی تھی اور اس کو کتو لہ سونا اب دیا جارہا ہے، چنانچہ یہ بچے اُدھار پر ہوئی اور سونا چاندی میں اُدھار کی بچے نا جائز ہے۔

مندرجہ بالا اُمور کے پیشِ نظر صورتِ مسئولہ میں مذکورہ دونوں اسکیمیں شریعت کی رُوسے نا جائز ہیں،لہٰذاان اسکیموں میں رقم لگا نابھی نا جائز ہے۔

بچت سر ٹیفکیٹ اور یونٹ وغیرہ کی شرعی حثیت

س.....حکومت کی طرف سے مختلف قتم کے بچت سر شیفکیٹ اور یونٹ وغیرہ جاری کردہ ہیں، جو کہ ۲ سال کے بعد دُ گئے اور ۱ اسال کے بعد تین گنا قیت کے ہوجاتے ہیں،اس کی بیر قم سود شار ہوگی یا منافع ؟

ج .....رقم پرمقرّرشدہ منافع شرعاً سود ہے،اور حکومت بھی اس کوسود ہی ہجھتی ہے۔ انجمن کے ممبر کوقرض حسنہ دے کراس سے ۲۵ روپے فی ہزار منافع وصول کرنا

س.....ہم نے فلاحی کاموں کے لئے ایک انجمن تشکیل دی ہے، اور حسبِ ضرورت ایک ممبرکوہم کچھر قم قرضِ حسنہ دیتے ہیں، کیکن ہم فی ہزارر و پید پر ۲۵ رو پے منافع انجمن ہذا کے لئے ماہانہ وصول کرتے ہیں۔ اب مشتر کہ انجمن میں جس آ دمی کو بیر قم دی جاتی ہے، وہ آ دمی اس انجمن کاممبر ہے۔ آپ بیوضاحت سیجئے کہ فی ہزار ۲۵ رو پے ماہانہ جو وصول کرتے ہیں، آیا یہ سود ہے؟ یا جائز منافع ؟

ج....خالص سود ہے۔

ممبروں کا اقساط جمع کروا کرقرعها ندازی سے انعام وصول کرنا س.....ایک کمپنی اپنے مقرّر کردہ ممبروں سے ہر ماہ اقساط وصول کرکے قرعہ اندازی کے





جلدشم



ذر بعدایک مقرّر کردہ چیز دیتی ہے، جس ممبر کا نام نکل جاتا ہے، وہ اپنی چیز وصول کرنے کے بعد قسط جمع کرانے سے بری ہوجاتا ہے۔ مقرّدہ مدّت تک پچھمبر باتی رہ جاتے ہیں، تو نمینی انہیں مع انعامات ان کی جمع شدہ رقم واپس کر دیتی ہے۔ اس صورت میں شراکت جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں تو کوئی ممبر وہ شراکت درمیان میں ختم کرنا چاہتے تھی کپنی اس ممبر کی جمع شدہ رقم سے آدھی رقم اپنے پاس رکھتی ہے اور آدھی ممبر کو واپس کرتی ہے۔ اس صورت میں ممبر کو کیا کرنا چاہئے؟ جبکہ اس کی آدھی رقم غبن ہور ہی ہے؟

ح ..... بیدمعاملہ بھی جوئے اور سود کی ایک شکل ہے، اس لئے جائز نہیں۔اور مطالبے پر کمپنی کا آدھی رقم خود رکھ لینا بھی ناجائز ہے۔افسوس ہے کہ بہت سے لوگوں نے ایسے دھندے شروع کر رکھے ہیں، مگر نہ حکومت ان پر پابندی لگاتی ہے، نہ عوام بیدد یکھتے ہیں کہ بیچے ہے یا غلط..!

ييميڻي ڈالناجائز ہے

س ..... جولوگ کمیٹی کے نام پردس آ دمی ۳۲ روپید فی کس جمع کرتے ہیں، مہینے کے بعد قرعہ اندازی کر کے ممبران میں ہے جس کا نام نکل آئے تو مبلغ ۴۰۰,۲روپے دے دیتے ہیں، جبکہ اس کی جمع شدہ رقم ۴۹۰روپے ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جس ممبر کی کمیٹی نکل آئے وہ ۲۳روپے یومیے بھی دیتار ہتا ہے اس وقت تک جب تک ۴۰۰،۲روپے پور نے ہیں ہوتے۔ جسسیمیٹی کا طریقہ قرض کے لین دین کا معاملہ ہے، میں تو اس کو جائز سمجھتا ہوں۔

تحمیٹی (بیسی) ڈالناجائز ہے

س .....میں نے ایک کمیٹی ڈال رکھی ہے، پچھلے ہفتے ایک صاحب سے سنا ہے بیکیٹی جوآج کل ایک عام رواج بن چکی ہے، سراسر سود ہے، لہذا مہر بانی فرما کرآپ بیہ بتائیں کہ کیا شرعی لحاظ سے ایسا کرنا جائز ہے؟

ج....کیٹی ڈالنے کی جوعام شکل ہے کہ چندآ دمی رقم جمع کرتے ہیں اور پھر قرعها ندازی کے



المرات ا





ذر بعہ وہ رقم کسی ایک کودے دی جاتی ہے،اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، جبکہ باری باری سب کوان کی رقم واپس مل جاتی ہے۔

#### سميثي ڈالنے کامسکلہ

س.....آج کل رواج ہے کہ بارہ یا چوہیں آدمی آپس میں رقم ایک کے پاس جمع کرتے ہیں،
مثلاً: فی آدمی ۲۰ روپے، اور ماہ کی آخری تاریخ میں اس پر قرعہ ڈالتے ہیں جس کو آج کل کی
اصطلاح میں '' تمیٹی'' بولتے ہیں، ہمارے شہر کے علماء کہتے ہیں کہ بیسود ہے، مگرا چھے خاصے
لوگ اس میں مبتلا ہیں اور کوئی پروا بھی نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ بیتو ایک دُوسرے کے
ساتھا حسان ہے، سود کیسے بنتا ہے؟ تو مہر بانی فر ماکر شریعت ِ مطہرہ کی رُوسے بیان فر ماکیس سے
جسسکیٹی کے نام سے بہت سی شکلیس رائج ہیں، بعض تو صریح سوداور جوئے کے حکم میں
آتی ہیں، وہ تو قطعاً جائز نہیں۔ اور جوصورت سوال میں ذکر کی گئی ہے اس کے جواز میں اہلِ
علم کا اختلاف ہے، بعض ناجائز کہتے ہیں اور بعض جائز۔ اس لئے خود تو پر ہیز کیا جائے لیکن
دُوسروں پرزیادہ شدت بھی نہ کی جائے۔

## ناجائز تمیٹی کی ایک اور صورت

س..... آج کل لوگوں نے ایک نئی کمیٹی ڈالنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، مثلاً: ۱۰۰ روپے روز
کی کمیٹی ڈالتے ہیں، اس کمیٹی کے ممبران کل ۱۰۰ بنتے ہیں، پندرہ ماہ تک کی کمیٹی ہوتی ہے، وہ
ہر ماہ ایک کمیٹی کھولتے ہیں، پندرہ ماہ کے اندراندر جس ممبر کی کمیٹی کھلتی ہے چاہے پہلے ہی
کھلے وہ کمیٹی لے لے گا اور کمیٹی لینے کے بعدوہ کوئی رقم کمیٹی والوں کو ادائہیں کرے گا۔ یعنی
پہلی کمیٹی صرف ۲۰۰۰ ہر روپے دے کر ۴۵ ہزار روپے حاصل کرے گا۔ چند ماہ تک وہ پندرہ ماہ
ممبران کی کمیٹی کھولیں گے اور انہیں اسی طرح ۴۵ ہزار روپے وادا کرتے رہیں گے۔ پندرہ ماہ
پورے ہونے کے بعد بقایا ۸۵ ممبران کو بھی وہ ۴۵ ہزار روپے فی ممبرادا کریں گے۔ اب
صورت حال کے جھاس طرح بنتی ہے کہ ۱۵ مبران کی ایک ماہ میں انہیں ۲۵٬۵۰۰ روپے ۴۵۰ مورت حال کے کے اس



777

إهرات ا





ہزارروپاداکرنے کے بعدرقم بچتی ہے، پندرہ ماہ تک ان کے پاس کل رقم ۲۸۲۵۰۰ روپے جع ہوتی ہے۔ پندرہ ماہ پورے ہونے پر۱۰۰ مبران جس میں پندرہ مجبران ہر ماہ نکلنے والی کمیٹی کے بھی شامل ہیں، انہیں کل رقم اداکرنی ہے ۴۵۵ ہزارروپے، اس طرح پندرہ ماہ بعد انہیں ۱۷٫۵۰۰ روپے کا نقصان ہوگا۔ اس نقصان کو پوراکرنے کے لئے وہ سیونگ بینک میں منافع حاصل کرنے کے لئے ہرروز رقم جع کرتے رہتے ہیں، یا پھروہ ممبران کی رقم سے برنس کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ جب جو چیز مارکیٹ میں سستی ماتی ہے، اس کا ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور جب مارکیٹ میں مال ختم یا مہنگا ہوجاتا ہے تواسے فروخت کردیتے ہیں، یا پھر انعام نکل آتا ہے، ان طریقوں سے وہ نقصان کی رقم پوری کرتے ہیں، ان میں بھی کوئی نہ کوئی انعام نکل آتا ہے، ان طریقوں سے وہ نقصان کی رقم پوری کرتے ہیں۔

اب شرعی نقطۂ نظر سے اس طرح کمیٹی ڈالنا جائز ہے یا ناجائز؟ اور جو پندرہ ممبران تھوڑی تھوڑی رقم دے کر زیادہ رقم حاصل کرتے ہیں، ان کی وہ رقم کون سی کمائی کہلائے گی؟ اور کمیٹی ڈالنے والے نقصان پورا کرنے کے لئے اس طرح منافع بخش کاروبارکرتے ہیں توان کا کاروباراورمنافع جائزوحلال ہے یانا جائز وحرام؟

نیلامی بیسی (سمیٹی)جائز نہیں

س ..... ہماری تقریباً چالیس آ دمیوں کی ایک کمیٹی ہے، جس کو' بی سی' کہتے ہیں، یہ نیلامی کمیٹی ہے، جس کو' بی سی ہم مبر ماہانہ ۱۹۰۰ ارو پے جع کرتا ہے، جس سے مجموعی رقم ۱۴ ہزار رو پے بن جاتی ہے۔ یہ نیلامی کمیٹی ہے جب سب ممبرا کھے ہوتے ہیں تو اس پر بولی لگتی ہے، یہ ۲ ہزار رو پے ایک ممبرا پی مرضی ہے ۱۲ ہزار رو پے میں لے لیتا ہے، لیتی اس پر کوئی دباؤاور جرنہیں ہوتا۔ اس سے ہم کو آگاہ کریں کہ اس میں گناہ ہے یا نہیں؟ اور یہ ۱۲ ہزار رو پے فی ممبر ۱۳۰۰ مرافع ہوا۔ رو پے سود آتا ہے، وہاں کمیٹی کے رجٹر میں پورا ۱۹۰۰ ارو پے لکھ دیتا ہے، یعن ۱۹۰۰ منافع ہوا۔



إهريته





ج.... پیجائز نہیں، بلکہ سود ہے۔

# انعامی بونڈز کی رقم کا شرعی حکم

س..... میں نے ایک دوست کے مشورے ہے ۵۰ روپے کا بونڈ خریدا، فیصلہ ہوا کہ بونڈ کھلنے کی صورت میں آ دھاانعام میرااورآ دھاانعام اس کا ہوگا۔انفاق ہے ایک دن بعدوہ بانڈ ۵۰ ہزارروپے کا کھل گیا، چونکہ میں نے اس سے وعدہ کرلیا تھااس لئے میں نے اس کو ۲۸ ہزارروپے ادا کردیئے ۔لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ انعامی بونڈ کا انعام سود سے بھی برت ہے، تو مجھے بہت و گھ ہوااور میں نے اس کو استعال بھی نہیں کیا، اور نہ میں اب استعال کرنا چاہتا ہوں۔لیکن افسوس! میرے والدین میہ کہتے ہیں کہ اگرتم میہ پیسہ استعال نہیں کرتے تو جمیں دے دو، ہماری مرضی ہم کچھ بھی کریں۔ حالانکہ ہم گھر والے اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں۔ بتلا ہے اس رقم کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اس سلسلے میں خاص اور اہم گھرانے کے ہیں۔ بتلا ہے اس رقم کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اس سلسلے میں خاص اور اہم بات بیہ بتائی جائے کہ میں اس پیسے کو کہاں صُر ف کروں؟

ج۔۔۔۔۔انعامی بونڈز کے نام سے جوانعام دیا جاتا ہے، حقیقاً یہ سود کی ایک شکل ہے۔انعامی بونڈز کے اِنعام میں ملنے والی رقم حرام ہے اور اس کا استعال کرنا جائز نہیں۔ بینک جب انعامی بونڈز کی کوئی سیریز نکالتا ہے اور اس سیریز کے ذریعہ سے جورقم وہ عوام سے تھینچ لیتا ہے اس قم کوعموماً بینک کسی کوسود کی قرضے پر دے دیتا ہے۔ جس شخص کوقر ضد دیتا ہے اس مینک سود وصول کر کے اس سود کی رقم میں سے پھھا پنے پاس رکھتا ہے اور پھھر قم قرمہ اندازی (لاٹری) کے ذریعہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے کہ جضوں نے انعامی بونڈز خریدے تھے۔ چنا نچ قرعہ اندازی کے بعد جورقم لوگوں کو ملتی ہے وہ اصل میں سود ہی کی رقم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بیفرض کر لیا جائے کہ بینک اس رقم کوسودی قرعہ اندازی کے بعد جورقم اوگوں کو متحق ہوتا ہے وہ نفع قرعہ اندازی کے بلکہ اس کو کسی کاروبار میں لگا تا ہے اور اس کاروبار سے جو نفع ہوتا ہے وہ نفع قرعہ اندازی کے ذریعہ بونڈ زیر ملنے والی رقم جائز بید بونڈ زخر ید نے والوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، پھر بھی انعامی بونڈ زپر ملنے والی رقم جائز نہیں ہے، اس لئے کہ اول ق یارٹنر شیب کے برنس میں نفع ونقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے، نہیں ہے، اس لئے کہ اول ق یارٹنر شیب کے برنس میں نفع ونقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے، نہیں ہے، اس لئے کہ اول ق یارٹنر شیب سے، اس لئے کہ اول ق یارٹنر شیب کے برنس میں نفع ونقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے، نہیں ہے، اس لئے کہ اول ق یارٹنر شیب سے برنس میں نفع ونقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے،







جبکہ یہاں بینک کی طرف سے نقصان کا کوئی ذکر ہی نہیں۔

دُوسری بات یہ کہ تجارتی اور شری اُصول کے مطابق پارٹنر شپ کے کاروبار میں جب نفع ہوتا ہے تو اس نفع میں سے ہر پارٹنر (شریک) کوات فیصد ہی حصہ ملتا ہے کہ جتنے فیصد اس نے رو پیدلگایا ہے، نفع کی تقسیم قرعہ اندازی (لاٹری) کے ذریعہ کرنا، اس میں بہت سول کے ساتھ ناانسانی ہونا یقینی بات ہے، لہذا پر ائز بونڈ ز کا انعام ہرا عتبار سے ناجا مُزاور حرام ہے۔ اور یہ در حقیقت سوداور جوئے دونوں کا مرکب ہے، اگر چہ بینک اسے" اِنعام' ہی کہتا رہے۔ زہر کواگر کوئی تریاق کہتو وہ تریاق نہیں بنتا، بلکہ زہر اپنی جگہ زہر ہی رہتا ہے۔ یہ وہی پُرانی شراب ہے جوئی بوتلوں میں بند کر کے، نے لیبل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کی جارہی ہے۔

آپ کے والدین اگریہ کہتے ہیں کہ رقم ہمارے حوالے کر دو، تو شرعی اعتبار سے اس اُمر میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے، جس طرح آپ خود حرام کمائی سے بچنا حیات ہیں اس طرح اپنے والدین اور دیگر گھر والوں کو بھی اس حرام ذریعہ آمدنی سے محفوظ رکھیں اور میرقم ان کے حوالے نہ کریں۔

باقی میرکہ بیرقم پھرآپ کہاں استعال کریں؟ تواس میں ایک تو میہ ہے کہ اگر آپ نے بینک سے اپنے اِنعام کی رقم نہیں لی ہے تو اَب مت لیجئے، اور اگر آپ اِنعام کی رقم لے چکے ہیں تواس کوان لوگوں میں بغیر نیتِ تواب کے صدقہ کردیں کہ جولوگ زکو ۃ اور صدقہ خیرات کے مستق ہیں۔

پرائز بونڈز کے کراس کی رقم استعال کرنا ڈرست ہے

س ..... پرائز بونڈز کی اِنعامی رقم حرام ہے، اگر حرام ہے تو ہم نے جو بونڈ زخریدر کھے ہیں وہ کسی آدمی کو چھو دیں تو آنے والی رقم کیا ناجائز ہوگی؟

ح ..... اِنعامی بونڈز کی رقم لینا جائز نہیں، جتنے میں خریدا ہے، اتنی ہی رقم میں اسے بیچنا یا بینک کوواپس کردینا دُرست ہے۔





جلدشم



برائز بونڈز کا حکم

س..... پچھلے ہفتے پاکستان ٹیلیویژن کے ایک پروگرام میں پروفیسر علی رضاشاہ نقوی نے ایک سوال: ''کیا پرائز بونڈز کی صورت میں کسی بھی بونڈز ہولڈر کی رقم ضائع نہیں ہوتی، جبکہ جوااور لاٹری میں صرف ایک آدمی کورقم ملتی ہے اور دُوسروں کی رُقوم ضائع ہوجاتی ہیں، لہذا انعامی بونڈز پرموصولہ رقم کے انعام سے حاصل شدہ رقم سے جج کیا جاسکتا ہے؟'' کے جواب میں ارشاد فر مایا تھا کہ: ''پرائز بونڈز کرنسی کی ایک دُوسری شکل ہے، جسے ملک میں کہیں بھی کیش کروایا جاسکتا ہے، اِنعام نظے تو جائز اور حلال ہے، اور اس سے جج کیا جاسکتا ہے۔'' کیا شریعت کی رُوسے واقعی میہ جواب دُرست ہے؟

ج..... یہ جواب بالکل غلط ہے،سوال ہیہے کہ جُس شخص کو اِنعا می بونڈ ز کی رقم ملی، وہ کس مد میں ملی؟اورشریعت کے کس قاعدے سےاس کے لئے حلال ہوگئی...؟

بینک اور پرائز بونڈ زے ملنے والا نفع سود ہے

س ..... میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بینکوں میں رقم رکھوانے سے اور پرائز بونڈ زاور س .... میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بینکوں میں تو بیہ ہے کہ بیسود ہے، کین ایک سرشیفکیٹس پر جونفع ماتا ہے، کیا بیسود ہے؟ میرے علم میں تو بیہ ہے کہ بیسود ہے، اور صاحب فرماتے ہیں کہ:''اس کوسود ماننے کو ہماری عقل نہیں مانتی کیونکہ بیتو تجارت ہے، اور مُلاَّ وَل نے خواہ مُخواہ ہی اسے سود قرار دیا ہے، اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔'' پس اب آپ سے گزارش ہے کہ قرآن وحدیث اور عقلی دلائل کی روشی میں اس کی وضاحت کرد بھے تا کہ یہ غلط نہی دُور ہوجائے۔

ج..... یہ بھی سود ہے۔ اگر کسی کی عقل نہ مانتی ہوتو اسے اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ کراپنی اصلاح کرانی چاہئے، یا فردائے قیامت کا انتظار کرنا چاہئے، اس دن پتا چل جائے گا کہ مُلَّا ٹھیک کہتا تھایامسٹرصاحب کی عقل ٹھیک سوچتی تھی..!

انعامی اسکیموں کے ساتھ چیزیں فروخت کرنا

س.....اب سے بچھ عرصہ پہلے تک مملکت پاکتان میں بچوں کے لئے ٹافیاں وغیرہ بنانے







والے کاروباری منافع خوروں نے بیطریقه اختیار کررکھاتھا کہا بینے ناقص مال کوزیادہ سے زیادہ فروخت کرنے کے لئے مختلف لاٹریوں اور اِنعامی کوپن کے چکر چلا کرمعصوم بچوں کو بیوقوف بنایا جار ہا تھا۔مثلاً: اگر بیجے کو ئی مخصوص سیاری یا چیونگم خریدیں تو ہریکٹ میں ایک سے یا نچ یا سات تک کوئی نمبر ہوگا، بچوں سے کہا جاتا ہے اگروہ یہ نمبر پورے جمع کرلیں تو انہیں ایک عدد گھڑی، گانوں کا کوئی کیسٹ یا کوئی اور قیمتی چیز بطور انعام دی جائے گی۔ معصوم بچے انعام حاصل کرنے کے لالچ میں دھڑا دھڑ ناقص اورصحت کے لئے نقصان دہ چیزیں خرید کرکٹرت سے کھاتے ہیں۔اس طرح ایک طرف توید بیجا ہے والدین کا پیسہ برباد کرتے ہیں، اور دُوسری طرف ملک وقوم کی امانت یعنی اپنی صحت کوبھی نقصان پہنیاتے ہیں۔ بے کتنی بھی خریداری کرلیں مگروہ نمبر پورے جع نہیں ہوتے ہیں۔اب تک بیسلسلہ بچوں تک محدودتھا، مگرز مانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اِنعامی اسکیم کی بیکاروباری حکمت عجملی بھی کسی وبائی بیاری کی طرح چاروں طرف پھیلتی چلی گئی اور آج ہمارے وطنِ عزیز کی بڑی بڑی کمپنیاں ایک دُوسرے پر بازی لے جانے کے لئے حیاروں طرف انعامی اسکیموں کا جال بھیلارہی ہیں۔ بیانعا می اسکیمیں اس غریب ملک کےعوام کے ساتھا یک بڑاظلم ہے، کیونکه بیاسکیمیں انہیں فضول خرچی اور غیرضروری خریداری کی طرف صرف اور صرف انعام کے لا کچ کی وجہ سے راغب کر ہی ہیں،جس کے نتیج میں ایک عام آ دمی کے محدود مالی وسائل نه صرف بُری طرح متأثر ہوتے ہیں، بلکہ اس کے لئے مالی مشکلات اور ذہنی پریشانیوں کا باعث بھی بنتے ہیں، کیونکہ ان انعامی اسکیموں کے جاری کرنے والے مفاد پرست عناصر نے کمال ہوشیاری کے ساتھ ایسے حربے اپنائے ہوئے ہیں کہ اوّل تو إنعام نکتا ہی نہیں اورا گر نکتا ہے تو لا کھوں خریداروں میں صرف ایک آ دھ کا ، نتیجہ ظاہر ہے مایوس کےسوا کچھ ہیں۔

یہ صورتِ حال نہ صرف مایوں کن بلکہ باعثِ ندامت بھی ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں جہال کی حکومت ملک کے معاشر بے کو اسلامی قانون اور شریعت میں ڈھالنے کی سخت جدوجہد کر رہی ہے، وہاں چند مفادیرست اور خود غرض عناصرا پنے مالی فائدے کے



ا مفرست ا





لئے ملک کے سادہ لوح غریب عوام اور معصوم بچوں ونو جوانوں کے اخلاق کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان لاٹری اسکیموں کا شکار سب سے زیادہ بچے اور نو جوان ہور ہے ہیں، جن میں انعام کی لالچ میں جوئے اور قمار بازی کا عضر جنم لے رہا ہے، جوآ گے چل کران کی اخلاقی اور معاشرتی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ ظلم کی انتہا تو سے ہے کہ ملکی ذرائع ابلاغ جو ہمار سے اندر قومی شخص اور اسلامی معاشرے کے قیام کے لئے صحیح فضا بنانے کے ذمہ دار ہیں، اندر قومی شخص اور اسلامی معاشرے کے قیام کے لئے صحیح فضا بنانے کے ذمہ دار ہیں، انہیں بھی اس وبا اور غیر اخلاقی مہم کو گھر گھر پہنچانے کے لئے بدر لیخ استعال کیا جارہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ٹیلیویژن جو کہ حکومتِ پاکستان کا ایک قومی ادارہ ہے، اس پر آج کل اسکیموں کے اشتہارات کی بھر مار ہے۔

محری اِخود میر سے ساتھ بھی بیدوا قعہ ہو چکا ہے۔ ریڈ یو پاکستان کرا چی سے ایک مشہور چائے کے مشہور چائے کہ کمرشل ریڈ یو پروگرام میں بہترین شعرروانہ کرنے پر مجھے چائے کے پورے کارٹن کاحن دار قرار دیا گیا اور ریڈ یو پراس کا با قاعدہ اعلان بھی کیا گیا، کافی عرصہ انتظار کے بعد جب انعام مجھے موصول نہ ہوا تو میں مذکورہ کمپنی کے دفتر گیا، وہاں انہوں نے جواب دیا کہ: ''ہمیں کچھ معلوم نہیں، آپ ریڈ یو والوں سے جاکر معلوم کریں۔''اس طرح کے انعامی چکر آج کل چارول طرف چل رہے ہیں۔ مہر بانی فرما کر آپ فقہ حنفیہ کی روشنی میں بہتا ہے کہ کیا بیا نعامی اسکیمیں وین اسلام میں جائز اور حلال ہیں؟ اگر نہیں تو حکومت چارول طرف چھلے ہوئے اس غیرا خلاقی طوفان کا کوئی نوٹس کیوں نہیں گیتی؟

ج....کسی چیز کے انفرادی جواز وعدم جواز سے قطع نظراس کے معاشرتی فوا کدونقصانات پر غور کرنا چاہئے ، آپ نے انعامی لاٹریوں کا جونقشہ پیش کیا ہے، یہ ملک وملت کے لئے کسی طرح بھی مفیز نہیں۔اس لئے حکومت کواس فریب دہی کا سیرباب کرنا چاہئے۔

جہاں تک انفرادی جواز کا تعلق ہے، بظاہر کمپنی کی طرف سے انعامی کو پن کا اعلان بڑادیکش اور معصوم معلوم ہوتا ہے، کین اگر ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ کمپنی انعام کی شرط پر اپنی چیزیں فروخت کرتی ہے اور خریداروں میں سے ہرخریدار گویا اس شرط پر چیز خرید تاہے کہ اسے بیانعام ملے گا، گویا اس کاروبار کا خلاصہ "خرید وفروخت







بشرطِ انعام' ہے، اور شرعاً الیکی خرید وفروخت ناجائز ہے جس میں کوئی الی خارجی شرط لگائی جائے جس میں کوئی الیک خارجی شرط لگائی جائے جس میں فریقین معاملے میں سے کسی ایک کا نفع ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ:
'' حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خرید وفروخت سے منع فرمایا، جس میں شرط لگائی جائے' اس لئے بیانعامی کاروبار شرعاً ناجائز بھی ہے اور معاشرے کے لئے مہلک بھی، حکومت کوچاہئے کہ اس پر پابندی عائد کرے۔

انعامی پروگراموں میں حصہ لینا کیساہے؟

س..... میں اکثر انعامی پروگراموں میں حصہ لیتا ہوں ،اورمختلف کہانیاں اور دیگرمعلومات انعامی پروگراموں کے لئے بھیجتا ہوں ، جن میں کافی محنت خرچ ہوتی ہے ،اگرمیر اانعام نکل

آئے تووہ انعام میرے لئے سچے ہے یاغلط؟

ح ..... یه اِنعامی پروگرام بھی مہذّب جواہے۔



(مفرسته)







# تميشن

يشكى رقم دينے والے كيميشن كى شرعى حيثيت

س.... میں کمیشن ایجنٹ ہوں، فروٹ مارکٹ میں میری آڑھت کی دُکان ہے، کوئی زمین داریا ٹھیکے دار مال لے آتا ہے تو فروخت کرنے کے بعد دس فیصد کمیشن کی صورت میں لے کرکے بقایار تم اداکر دیتا ہوں۔اب اس میں پریشانی والامسئلہ بیہ ہے کہ زمین داریا ٹھیکے دار کو مال لانے سے قبل میں پریشانی والامسئلہ بیہ ہے کہ زمین دار اور ٹھیکے دارکو مال لانے سے قبل اسی لالچ پریپسے دیئے جاتے ہیں تاکہ بہی ہے کہ زمین داراور ٹھیکے دارکو مال لانے سے قبل اسی لالچ پریپسے دیئے جاتے ہیں تاکہ وہ مال بھیجا وراس مال کے فروخت پر کمیشن لیا جاسکے۔اب اس طریقہ کار پر مختلف باتیں سنتے ہیں، کی سود کا کہتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جواس کام سنتے ہیں، ورکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حلال ہے۔

ج ..... چونکہ زمین داران کو بیرقم پیشگی کے طور پر دیتے ہیں، یعنی ان کا مال آتا رہے گا اور اس میں سے ان کی رقم وضع ہوتی رہے گی، اس لئے بیٹھیک ہے، اس پر کوئی قباحت نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہوگی کہ دُکان دار کے پاس کچھرو پہیے بیشگی جمع کرا دیا جائے اور پھر اس سے سود اسلف خریدتے رہیں، اور آخر میں حساب کر لیا جائے۔

زمین دارکو پیشگی رقم دے کرآ ڑھت پر مال کا کمیشن کا ٹنا

س.....اکثر و بیشتر چھوٹے بڑے زمین دار زرعی ضرورتوں کے پیش نظر آ ڈھتیوں سے بوقت ِضرورت بطوراُدھار کچھر قم لیتے رہتے ہیں، زرعی فصل کی آمد پراجناس فصل آ ڈھتیوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، بوقت ِ ادائیگی رقم مذکورہ آ ڑھتی واجب الادار قم میں سے ۲۰ فیصد رقم منہا کر کے بقایا رقم مذکورہ زمین دار کے حوالے کرتا ہے۔ حل طلب مسکد سیہ ہے کہ آیا ایسی رقم جس کو کمیشن کا نام دیا جاتا ہے اُزرُ وئے قرآن وسنت کسی سے لینا جائز ہے؟ اگر ناجائز









ہے توالی ناجائز قم لینے اور دینے والے دونوں کے لئے کیا وعید آئی ہے؟

جسسیہاں دومسکے الگ الگ ہیں۔ایک مسئلہ ہے کاشت کاروں کا آڑھتیوں سے قم لیت رہنا اور فصل کی برآمد پراس رقم کا اداکر نا۔اس کی دوصور تیں ہیں،ایک بیر کہ آڑھتی ان کاشت کاروں سے قبل از وقت سے داموں غلہ خرید لیس، مثلاً: گندم کا نرخ آسی روپے ہے، آڑھتی کاشت کارسے فصل آنے سے دو مہینے پہلے ساٹھ روپے کے حساب سے خرید لیس اور فصل کاشت کار نے کی تاریخ، عبلہ جنس کی نوعیت وغیرہ طے کرلیں، بیصورت جائز ہے۔ دُوسری صورت بیہ ہے کہ علی الحساب رقم دیتے جائیں اور فصل آنے پر اپنا قرض مع زائد پییوں کے وصول کریں، بیسود ہے اور قطعی حرام ہے۔

دُوسرا مسکد آڑھتی کے کمیشن کا ہے، یعنی اس نے جو کاشت کار کا غلہ یا جنس فروخت کی ہے، اس پر وہ اپنا محنتانہ فیصد کمیشن کی شکل میں وصول کرے (عام طور پر '' آڑھت''اسی کو کہا جاتا ہے )، بیصورت حضرت إمام ابوطنیقہ کے قول کے مطابق تو جائز نہیں، بلکہ ان کو اپنی محنت کے دام الگ طے کرنے چاہئیں، کمیشن کی شکل میں نہیں، مگر صاحبین اور دُوسرے ائمکہ کے قول کے مطابق جائز ہے۔

ایجنٹ کے میشن سے کاٹی ہوئی رقم ملاز مین کونہ دینا

س ..... ہمارے ہاں کیڑ امارکیٹ میں ایک تسلیم شدہ رسم ہے کہ مالکو دُکان جب کسی ایجنٹ کی معرفت کیڑا فروخت کرتا ہے تو اس کو کمیشن دیتے وقت دس بیسہ فی رو پیہ کے حساب سے رقم کا ٹتا ہے، جس کو ہمارے ہاں' دسگھڑی' کہتے ہیں۔ بیشلیم شدہ بات ہے کہ سگھڑی دُکان کے نوکروں کے لئے ہوتی ہے اور پورے مہینے کی جمع شدہ سگھڑی ہم ماہ کے آخر میں تمام نوکروں کو مساوی تقسیم کردی جاتی ہے۔ بچھ مالکانِ دُکان بیرقم ایجنٹ کے کمیشن سے تو کا شتے ہیں مگرخود کھا جاتے ہیں، استفسار پروہ کہتے ہیں کہ بیرقم ہمارے رشتے کی بیواؤں کو اور بیٹیموں کو دی جاتی ہے جو بہت غریب ہیں۔ کیا غریب کارکنان کا حق مارکر بیواؤں کو دینا شرعاً جائز ہے؟











ج .....وس پیسے کاٹ کر جورقم دی گئی ہے، دلال کی اُجرت اتنی ہی ہوئی، اور دس پیسے جو باقی رہ گئے وہ مالک کی ملکیت میں رہے،خواہ کسی کودے دے، یا خودر کھ لے۔

رہ کئے وہ ما لک کی ملیت میں رہے، خواہ سی کودے دے، یا خودر کھلے۔
چندہ جمع کرنے والے کو چند ہے میں سے فیصد کے حساب سے کمیشن دینا
س۔۔۔۔کسی دینی مدرسے کے لئے کوئی سفیر مقرر کیا جائے اور وہ سفیر کہے کہ میں ۳۳ فیصد یا
مع فیصد لوں گا، جبکہ خلفائے راشدین کے دور میں زکو ق،صدقات اکٹھا کرنے والے
حضرات کو بیت المال سے مقررہ ماہانہ دیا جاتا تھا، اور آج ایک سفیر دینی ادارے کے لئے
کام کرنے کا ۴۰ فیصد یا ۳۳ فیصد لینا چاہتا ہے، جبکہ ایک مفتی صاحب بیفتوی دے چکے
میں کہ یہ کمیشن لینا یعنی فیصد لینا ناجائز ہے، اور میراموقف ہے کہ بیجائز ہے، یااسے نخواہ
دی جائے یا فیصد؟ اب آپ سے استدعا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے مکمل واضح اور
مدل جواب عنایت فرما کراً مت مسلمہ پراحسان عظیم فرما ئیں۔

ج .....سفیر کا فیصد کمیشن مقرّر کرنا دو وجہ سے ناجا ئز ہے، ایک توبیا گرت مجہول ہوئی، کیونکہ کچھ معلوم نہیں کہ وہ مہینے میں کتنا چندہ کر کے لائے گا؟ دُوسری وجہ بید کہ کام کرنے والے نے جوکام کیا ہوائی میں سے اُجرت دینا ناجا ئزہے،اس لئے سفیر کی تنخواہ مقرّر کرنی چاہئے۔

قیمت سےزا کدبل بنوانا نیز دلالی کی اُجرت لینا

س ..... ہماری ایک دُکان ہے، ہمارے پاس کوئی گا مک آتا ہے اور جو مال بچاس روپے کا ہوتا ہے، ہم سے کہتا ہے کہ اس کا بل بچپن روپے سے بنادو، لیکن ہم ایسانہیں کرتے تو گا مک چلاجاتا ہے، دُوسری دُکان سے بل بڑھا کر مال لے لیتا ہے۔ ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟

ح ..... یو جھوٹ ہے، البتہ اگر ۵۵ روپے کی چیز فروخت کرکے پانچ روپے چھوڑ دیئے جائیں تو جھوٹ ہے۔ جائیں تو جائز ہے، مگر بیرعایت اس ادارے کے لئے ہے جس کا نمائندہ بن کریڈ خص مال خرید نے کے لئے آیا ہے، زائدرقم کا بل لے کر، زائدرقم کو اپنی جیب میں ڈال لینااس کے لئے حرام ہے۔





س.....ایک آ دمی ہمارے پاس آتا ہے، ہم سے ریٹ پوچھتا ہے، ہم ریٹ بتادیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں گا مک لے کر آتا ہوں، ہر چیز پر پانچ روپے کمیشن دینا۔ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا ناجائز ہے؟

#### دلالي كي أجرت لينا

س .....اگر میں کسی شخص کومشیزی، اس کے پارٹس وغیرہ اپنی معرفت خرید کر دُوں اور دُکان دار سے کمیشن حاصل کروں تو کیا ہے کمائی اَ کلِ حلال ہے؟ مثلاً: کسی کارخانہ داریا کاروباری شخص کواپنے ہمراہ لے جا کر کسی بڑی دُکان سے دس بیس ہزار کا مال خرید کراسے کسی رقم سے دِلوایا اور بعد میں دُکان دارسے مال بکوانے کا کمیشن کسی ریٹ پر حاصل کیا، تو کیا ہے جا کر جوگا؟ جسس ہے دلالی کی صورت ہے اور دلالی کی اُجرت جا کڑے۔

ممپنی کا کمیشن لینا جائز ہے

س ..... بڑی بڑی کمپنیوں والے حضرات ان کی کسی چیز کی فروخنگی کے بعد کمیشن ادا کرتے ہیں، مجھے بھی دوایک مرتبہ واسطہ ہوا ہے کہ میں نے ایک کمپنی کی ایک چیز فروخت کرائی تھی جس کے صلے میں مالکان نے مجھے کمیشن عنایت کیا تھا۔ آپ اس سوال کا جواب بمطابق شرعی قوانین دیجئے کہ یہ کمیشن جائز ہے یا ناجائز ہے؟

ح ....جائز ہے۔

ادارے کے سربراہ کا سامان کی خرید ریکمیش لینا

س ..... 'آپ کے مسائل اور اُن کاحل' کے عنوان میں کمپنی کے کمیشن کے متعلق ایک سوال چھپا، جس میں یہ تحریرتھا کہ بڑی بڑی کمپنیوں والے اپنی کسی چیز کی فروخت کے لئے کمیشن ادا کرتے ہیں، اس کے جواب میں آپ نے فر مایا کہ جائز ہے۔ آپ کا جواب واقعی اس لحاظ سے تو ضرور دُرست ہے کہ اگر کوئی کمپنی اپنے قواعد وضوابط میں یہ شرط رکھے یا اس کمیشن پر







ہی اپنااسٹورکھولے جس طرح آٹے وغیرہ کے ڈپو ہیں، یا جوتوں کے سروی، باٹا وغیرہ کے اسٹور ہیں ۔لیکن جواب مخضر ہونے کی وجہ ہے لوگوں کو غلط فہمیوں میں مبتلا کردے گا کیونکہ اگرآ بےسوال برغورفر مائیں تووہ بے حدیبیجیدہ ہےاورساتھ ہی ذراوضاحت طلب ہے۔ بیہ سوال ایسے کمیشن کا بھی احاطہ کرتا ہے جو مثلاً: دوائی کی کمپنیاں اپنے ایجنٹ کے ذرایعہ ڈ اکٹروں کوبعض اوقات قیمتی Sample یعنی نمونے کے تھنے دیتی ہیں، اور معاملہ یہاں تک بھی اس کی لپیٹ میں آ جا تا ہے کہ گزشتہ دنوں امریکہ کی جہاز ساز کمپنی نے پاکستان کے بااختیارلوگوں کوچارطیاروں کی فروخت کے لئے ۱۱۷ کھڈ الرکمیشن دیا تھا۔ پیعام دستور ہے کہ سرکاری دفاتر ، کالج ، یو نیورسٹیاں اور اسکولوں کے لئے جوسا مان خریدا جاتا ہے اس میں خرید کرنے والوں کے لئے با قاعدہ کمیشن ہوتا ہے۔اُصولاً پیکیشن حکومت یا اس مد کے کھاتے میں جمع ہونا چاہئے جس مدسے پیپہلگتا ہے، کین عموماً بیاس بااختیار څخض یااس کے ا پیٹ کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ چونکہ دینی لحاظ سے آپ کے جوابات بہت اہم ہوتے ہیں اورآ پ کامقام بھی بہت اُونچاہے،اس لئے ڈَرہے کہ کہیں مجرم ذہن رکھنے والے آپ کے اس فتوے کا ناجائز استعال نہ کریں۔لہذا میرے ناقص خیال میں اس کی وضاحت ضروری ہے تا کہ عوام الناس تصحیح صورتِ حال کاعلم ہوجائے۔

ج .....ا پنے سوال کا جواب سمجھنے کے لئے پہلے ایک اُصول سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ ایک کمپنی مال تیار کرتی ہے، تیار کرتی ہے، اور وہ پچھ لوگوں کواپنے مال کی نکاسی کے لئے وکیل اور ایجنٹ مقرر کرتی ہے، جو شخص کمپنی کے مال کی نکاسی کے لئے اس کمپنی کا وکیل اور نمائندہ ہواس کو کمپنی کی طے کردہ شرائط کے مطابق کمپنی سے کمیشن اور معاوضہ وصول کرنے کاحق ہے۔

اس کے برعکس ایک اور شخص ہے جو کسی ادارے کا ملازم ہے، اور وہ اپنے ادارے کے لئے اس کمپنی کا نمائندہ نہیں، کے لئے اس کمپنی سے مال خریدنا چاہتا ہے، وہ چونکہ فروخت کرنے والی کمپنی کا نمائندہ نہیں، بلکہ خرید نے والے ادارے کا وکیل اور نمائندہ ہے، اس کے لئے اس کمپنی سے کمیشن وصول کرنا جا کر نہیں ہے، بلکہ کمپنی کی طرف سے اس کو جتنی رعایت (کمیشن کی شکل میں) دی جائے گ، وہ اس ادارے کا حق ہے جس کا بیوکیل اور نمائندہ بن کر مال خرید نے کے لئے آیا ہے۔



المرت المرت





جب بیاصول اچھی طرح ذہن شین ہوگیا، تواب سمجھئے کہ میں نے جومسلہ کھا تھا کہ فروخت کنندہ کمپنی سے کمیشن لینا جائز ہے، بیان لوگوں کے بارے میں ہے جو کمپنی کی طرف سے وکیل اور نمائندے بن کر مال فروخت کرتے ہیں، وہ گویا اس کمپنی کے ملازم ہیں،اوران کا اس کمپنی سے اُجرت وصول کرنا جائز ہے۔

بخلاف اس کے ،سرکاری ملازم اور وزراء اور افسران ،سرکاری اداروں کے لئے جو مال خریدتے ہیں اس فروخت کرنے والی کمپنی کے وکیل اور نمائند نے ہیں ہوتے ، بلکہ وہ سرکار کے وکیل اور نمائند نے ہیں اس لئے سرکاری ملاز مین ،سرکاری اداروں کے لئے جو سامان خریدتے ہیں وہ کمپنی سے جتنی قیمت پر ملا ہو، اتنی ہی قیمت پر متعلقہ سرکاری محکے کو پہنچا نا ضروری ہے، اور کمپنی کی جانب سے جورعایت یا کمیشن دیا جا تا ہے اس کوسرکاری ملاز مین اور افسران کا ، یا وزیران بے تدبیرکا خودہ ضم کر جانا شرعاً غین اور خیانت ہے ، اس لئے ان کا اپنے ادارے کے لئے خریدی ہوئی چیز میں سے کمیشن وصول کر کے اسے خودہ ضم کرناکسی طرح جائز نہیں ، بلکہ قو می خزانے میں خیانت اور حرام ہے۔

کمیشن کے لئے جھوٹ بولنا جائز نہیں

س....کمیشن کا کاروبار مثلاً: کپڑے اور مکان کی دلالی کرنا کیسا ہے؟ واضح رہے کہاس میں تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں نقص کو چھپایا جاتا ہے اور خوبیاں بڑھ چڑھ کر بیان کی جاتی ہیں۔

ح.....ولالی جائز ہے، باقی فریب اور جھوٹ تو کسی چیز میں بھی جائز نہیں۔اور کسی عیب دار چیز کو یہ کہ کر فروخت کرنا بھی جائز نہیں کہ:''اس میں کوئی عیب نہیں ۔''

ملک سے باہر جھینے کے پیسوں سے میشن لینا

س.....اگرکسی آدمی کو باہر جیجنے کے لئے اس سے سولہ ہزار روپے لئے جائیں، لینے والا آگے ایجنٹ کو چودہ ہزار روپے دے، اور آدمی چلاجائے، اب دوہزار کام کرانے والے کے لئے جو درمیان میں ہے حلال ہے یانہیں؟

ح ..... بیدو ہزارا گراس نے اپنے دوڑ دُھوپ کامخنتا نہ لیا ہے تو جا ئز ہے۔







استوريبيركومال كالميشن ليناجا ئزنهين

س.... میں ایک فیکٹری میں اسٹور کیپر کی حقیت سے ملازم ہوں، ہمارے پاس جو مال ہوتا ہے، یعنی جو چیز فیکٹری کے لئے آتی ہے اس کی خرید وفر وخت وغیرہ ہمار سے سٹھ یعنی فیکٹری کے مالک کرتے ہیں، ریٹ وغیرہ مال سپلائی کرنے والے سے خود طے کرتے ہیں، میرا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ جب فیکٹری میں مال آئے، اس کو چیک کروں کہ مال صحیح ہے، خراب تو نہیں؟ یا وزن کم تو نہیں؟ وہ میں چیک کرکے وصول کرتا ہوں مال بھی صحیح ہوتا ہے، گر مال سپلائی کرنے والے جمھے فی نگ ۵ روپے کمیشن ویتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم سب کو دیتے ہیں، جن جن کے پاس ہمارا مال جاتا ہے، یہ کمیشن وہ جمھے خود دیتے ہیں، میں ان سے نہیں مانگا۔ اور میں نے ان کواس بات سے آگاہ کیا ہوا ہے کہ اگر مال کا وزن کم ہوایا مال خراب ہواتو میں واپس کر دُوں گا۔ اور اگر سیٹھوں نے کہا کہ کہ اگر مال کا وزن کم ہوایا مال خراب ہواتو میں واپس کر دُوں گا۔ اور اگر سیٹھوں نے کہا کہ فیکٹری کو آگاہ کردیتا ہوں، اگر وہ کہیں کہ مال کا آرڈر دو، تو دیتا ہوں، ورنہ مال دُوسر سے منگوا لیتے ہیں، کیکن مالکان فیکٹری کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارااسٹور کیپر ان سے کمیشن لیتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ آپ بتا کیں کہ میمیر سے لئے جائز ہے یا کہ حرام؟

ح .....ان لوگوں کی آپ سے رشتہ داری تو نہیں ہے کہ آپ کو تخفہ دیں، نہ آپ ان کے پیرزادہ ہیں کہ آپ کی خدمت میں ہدیے پیش کریں، اب سوائے رشوت کے اس کی اور کیا مد ہوسکتی ہے؟ اس گئے آپ کے لئے اس کمیشن کالینا جائز نہیں۔

ہوعتی ہے؟اس گئے آپ کے گئے اس کام کروانے کا کمیشن لینا

س....میری ایک سمیلی جو کہ لوگوں کو کڑھائی کرا کر دیتی ہے، کڑھائی ستی بنواتی ہے اور پسے زیادہ لیتی ہے، ور اتی پسے زیادہ لیتی ہے، جن سے کڑھائی کرواتی ہے اس کے پورے پسے دیتی ہے اور باقی پسے خود لیتی ہے، دُ کان دار بھی یوں کرتے ہیں، یہ پسے اس کے لئے جائز ہیں یا ناجائز؟ ج....اگر دونوں طرف کے بیسے طے کر لئے جاتے ہیں تو جائز ہے۔





جلدشم



# وراثت ورثه کی تقسیم کا ضابطهاور عام مسائل

وارث كووراثت سيمحروم كرنا

س....رسول الله على الله عليه وسلم نے فرمایا که: جواپنے وارث کومیراث ہے محروم کردےگا تواللہ تعالی قیامت کے دن اس کو جنت کی میراث ہے محروم کردےگا۔ ...

مندرجہ بالا حدیث مبارکہ میں خدانے جوقوا نین بنادیئے وہ اُٹل ہیں، اور انہیں توڑنے والا کفر کا کام کرتا ہے، ہم نے اکثر الیی مثالیں دیکھی ہیں کہ باپ اپنی اولاد میں سے کسی ناراض ہوجاتا ہے تو اسے وراثت سے محروم کردیتا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں مندرجہ بالا حدیث کامنہوم بھی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری مرضی ہے کہ جسے بھی ووں، اب خدا کے اس آئل فیصلے سے کیا مفہوم اخذ کیا جاسکتا ہے؟ اس ناقص عقل کو تشریح کے ساتھ جواب جلد مرحمت فرمائے۔

ج ....کسی شرعی وارث کومحروم کرنا میہ ہے کہ بیدوصیت کردی جائے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص وارث نہیں ہوگا، جس کوعرف عام میں''عاتی نامہ'' کہا جاتا ہے۔الیی وصیت حرام اور ناجائز ہے، اور شرعاً لائقِ اعتبار بھی نہیں، اس لئے جس شخص کو عاق کیا گیا ہووہ برستوروارث ہوگا۔

نافرمان اولا دكوجائيداد سيمحروم كرناياكم حصددينا

س.....ایک ماں باپ کے تین لڑ کے ہیں، تینوں میں سے ایک لڑ کے نے اپنی زندگی میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ماں باپ اس سے خوش ہیں، اور باقی دونوں میں سے ایک



**7**4

إهاريت ا



جلدشم



تعلیم حاصل کرر ہاہے اور جوبڑا ہے اس نے آج تک بھی ماں کو ماں اور باپ کو باپ نہیں سمجھا،
رہتے وہ سب ایک ہی گھر میں ہیں، اب باپ جائیداد کوتھیم کرنا چا ہتا ہے۔ مولانا صاحب!
آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ کیا باپ اس لڑکے کو جائیداد کا زیادہ حصہ دے
سکتا ہے جس نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیا وہ ایسا کرسکتا ہے یا وہ تینوں میں
ہرابڑتھیم کردے؟ آپ اس سلسلے میں فیصلہ فرمادیں تا کہ میں کوئی فیصلہ کرسکوں۔
جسہ جن لڑکوں نے ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھا، انہوں نے اپنی عاقبت خراب کی اور
اس کی سزا دُنیا میں بھی ان کو ملے گی، مگر ماں باپ کو بیا جازت نہیں کہ اپنی اولا دمیں سے کسی
کو جائیدادسے محروم کر جائیں ،سب کو ہرابرر کھنا چاہئے ورنہ ماں باپ بھی اپنی عاقبت خراب
کی س گریں گریں گریں گ

ناخلف بیٹے کے ساتھ باپ اپنی جائیداد کا کیا کرے؟

س.....محودای باپ کا اکلوتا فرزند ہے، جومع اہل وعیال بلاکی معاوضہ کے مرت دراز سے باپ کے گھر رہتا ہے۔ محود پابندی کے ساتھ صوم وصلوق کا عادی نہیں، رمضان شریف کے روز ہے بلاکسی عذر شرع کے نہیں رکھتا۔ معقول تنخواہ پر ملازم ہے، باپ کی بھی کوئی خدمت نہیں کی۔ باپ بیٹے کا ناشتہ پانی الگ، بلکہ عملاً باپ سے الگ تعلگ ایک حد تک معاندا نہ طرزِ عمل کا حامی رہا۔ گھر میں بیشتر وقت ٹیلیویژن، ریڈیووغیرہ کی رنگینیوں اور لہوو لعب میں گزرتا ہے، ضعیف العمر باپ اپنے ہی گھر میں گانے بجائے اور خرافات و ناجائز مشغلے کا متحمل نہیں بلکہ اس کے لئے سوہان روح بنا ہوا ہے۔ باپ تین چار دیگر مکانات کا مالک ہے، اس کویڈ کردامن گیرہے کہ باپ کے بعد لڑکا وارث ہوا کرتا ہے، پچھلے اور موجودہ عالات اور طرزِ معاشرت کا جائزہ لینے سے بیخدشہ بعیداز قیاس نہیں کہ باپ کا تر کہ مائے پر عالات اور طرزِ معاشرت کا جائزہ لینے سے بیخدشہ بعیداز قیاس نہیں کہ باپ کا تر کہ مائے پر ناجائز اُمور وافعال میں اضافہ ناگزیر ہوگا۔ شرعی نقطۂ خیال سے باپ کیا لائح عمل اختیار ناجائز اُمور وافعال میں اضافہ ناگزیر ہوگا۔ شرعی نقطۂ خیال سے باپ کیا لائح عمل اختیار کرے کہ حشر میں کوئی بازیرس نہ ہواور اپنی عاقب بھی دُرست ہوجائے؟







ح.....جس قدر ہوسکتا ہے اپنی زندگی میں صدقہ وخیرات کرے، باقی لڑ کا اگر بے راہ روی اختیار کرے گا توباپ پراس کی کوئی ذمہ داری نہیں ،اس کا وبال اس کی گردن پر ہوگا۔ والدین کاکسی وارث کوزیا دہ دینا

س: اسسه جیسا کہ قانونِ شریعت سے وراثت میں لڑکا دو حصے اور لڑکی ایک حصے کی حق دار ہیں، اس کے علاوہ کیا والدین اپنی اس جائیداد میں سے آ دھایا ایک تہائی حصہ ایک یا دو اولا دوں کو ہمبہ یا وصیت کر سکتے ہیں؟

س:۲.....کیا باقی ماندہ وارث وحق داراولا دسے شہادت لینی ہوگی، تا کہ رحلت کے بعد آپس میں کسی قتم کی گڑ بڑنہ ہونے پائے؟ کیونکہ ہبدیا وصیت کا اطلاق رحلت کے بعد ہی ہوگا۔

س: ۳-....کیاکسی اولا د کوامتیازی حیثیت دے کر مہبہ یا وصیت کے ذریعیاس کوزیادہ کاحق دینا جائز ہے؟ بصورت دیگر عاق کرنے کی اجازت توہے؟

ے: اسسوارث کے لئے وصیت نہیں ہوتی، پس اگر کسی نے یہ وصیت کی کہ میری اولا دمیں فلاں کو اتنا حصہ زیادہ دیا جائے تو بہوصیت باطل ہے، البتۃ اگرتمام وارث عاقل و بالغ ہوں اوروہ اپنی خوشی سے اس کو اتنا حصہ زیادہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔

ج: ۲ ...... ہبدزندگی میں ہوتا ہے، ہبد کے کمل ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ جو چیز ہبدگی گئی ہے وہ موہوب لۂ (جس کو ہبد کیا گیا ہے) کے حوالے کردے اوراس کا مالکانہ قبضہ دے دے، جب تک قبضہ نہ دیا جائے وہ چیز ہبدکرنے والے کی ملکیت میں رہتی ہے اور اگر وہ اس دوران مرجائے وہ چیز ہبدکرنے والے کی ملکیت میں رہتی ہے اور اگر وہ اس دوران مرجائے توبید چیز بھی ترکہ میں شامل ہوگی ، موہوب لۂ کونہیں ملے گی۔

ج: ۳- ....کسی اولا د کوامتیازی حیثیت دے کر ہبہ کرنااگر کسی خاص ضرورت کی بنا پر ہو، مثلاً:
وہ معذور ہے یا زیادہ ضرورت منداور محتاج ہے، تب تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں، کیونکہ اس
سے وُ وسری اولا د کی حق تلفی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں اس کوظلم اور جور سے تعبیر فرمایا
ہے۔اولا دمیں سے کسی کو عاق کرنا اور وارثت سے محروم کرنا شرعاً جائز نہیں، بڑا سخت گناہ
ہے،اورعاق کرنے سے وہ شرعاً عاق نہیں ہوگا بلکہ اسے اس کا شرعی حصہ ملے گا۔



جلدشم



### کسی ایک دارث کوحیات میں ہی ساری جائیداددے دی توعدالت کوتصرف کا اختیار ہے

س .....ایک صاحبِ جائیدادمسلم این آخری سال میں اپنے دس بچوں کے بجائے ایک ہی ایک جی سے ایک ایک ہی بچے کو جائیداد غیر منقولہ بچ کر قم دے گیا کہ خود کھالوتا کہ بعد میں تقلیم نہ ہو، اس اولا دمیں بیوہ بچیاں بھی ہیں، کیا اسلامی عدالت میں قانونی نقطه نگاہ سے، اخلاقاً نہیں، یہ جائیداد کی رقم والی تقلیم کروائی جاسکتی ہے؟

ج.....اگراس نے بیرتصرف اپنی زندگی میں کیا تھا تو قانوناً نافذ ہے، تاہم عدالت اس تصرف کوتوڑنے کی مجازہے۔

### مرنے کے بعداضا فہ شدہ مال بھی تقسیم ہوگا

س....کیامرحوم کے صرف انہیں جانوروں میں میراث ہوگی جو بوقتِ وفات موجود تھے یا جو بعد میں اضافہ ہوااور تقسیم کے وقت کثرت سے موجود ہیں،ان سب میں حصے ہوں گے؟ ح.....مرحوم کے مال میں اس کی وفات کے بعد جواضا فیہ ہوا ہے وہ بھی حسبِ دستورِسا بق تقسیم ہوگا۔

### باب کی وراثت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے

س....والدین اپنی وراثت میں جو پھر کہ میں چھوڈ کرجاتے ہیں اس پر بہن بھائیوں کا کیا قانونی حق بنتا ہے؟ جبکہ ایک بھائی باپ کے مکان میں رہائش پذیر ہے، جبکہ بھائیوں کا کہنا ہے کہ باپ کی وراثت میں بہنوں کا کوئی حصہ بیں ہے۔اَ حکام قرآنی اور احادیث کے حوالے سے جواب صادر فرمائیں کہ بہن، بھائیوں کے خلاف قانونی کاروائی کاحق رکھتی ہے؟ جواب صادر فرمائیں کہ بہن، بھائیوں کے خلاف قانونی کاروائی کاحق رکھتی ہے؟ جواب قرآن کریم میں تو بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی حصہ (بھائی سے آدھا) رکھا ہے، وہ کون لوگ ہیں جوقر آن کریم کے اس قطعی اور دوٹوک تھم کے خلاف میہ کہتے ہیں کہ باپ کی وراثت میں بہنوں کا (یعنی باپ کی لڑکیوں کا) کوئی حصہ نہیں ...؟









## دُوسرے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی باپ کی وراثت میں حصہ ہے

س .....میرے سسر کا انتقال ہوگیا ہے، انہوں نے وارثوں میں بیوہ، تین لڑ کے جن میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہے اور چھلڑ کیاں چھوڑی ہیں، جس میں ایک لڑکی ہندوستان کی شہری ہے۔ مرحوم کی جائیداد کس طرح سے تقسیم ہوگی؟ کیا ہندوستانی شہریت رکھنے والی لڑکی بھی پاکستانی وراثت کی حق دار ہے؟ اگر نہیں تو اس کا حصہ کا ٹینے کے بعد کتنا کتنا حصہ بنے گا؟ یعنی بیوہ الڑکوں اورلڑکیوں کا الگ الگ۔

ج۔۔۔۔آپ نے یہ نہیں لکھا کہ مرحوم کے جس لڑکے کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا انتقال باپ
سے پہلے ہوا ہے یا بعد میں؟ بہر حال اگر پہلے ہوا ہوتو مرحوم کا تر کہ (ادائے قرض اور نفاذِ
وصیت کے بعد) اسی حصول پر تقسیم ہوگا، ان میں سے دس جھے بیوہ کے، چودہ چودہ دونوں
لڑکوں کے اور سات سات لڑکیوں کے، جولڑکی ہندوستان میں ہے وہ بھی وارث ہوگی، اور
جس لڑکے کا انتقال اس کے باپ کی زندگی میں ہو چکا ہے وہ وارث نہیں ہوگا۔ اور اگر اس
لڑکے کا انتقال باپ کے بعد ہوا ہے تو تر کہ چھیا نو حصول پر تقسیم ہوگا، بارہ جھے بیوہ کے،
چودہ چودہ چودہ بینوں لڑکوں کے اور سات سات لڑکیوں کے، مرحوم لڑکے کا حصد اس کے وار توں
میں تقسیم ہوگا۔

بہنوں سے ان کی جائیداد کا حصہ معاف کروانا

س ..... ہمارے معاشرے میں وراثت سے متعلق بدروایت چل رہی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعداس کی اولا دمیں سے بھائی اپنی بہنوں اور ماں سے یہ کھوا لیتے ہیں کہ انہیں جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں چاہئے۔ بہنیں، بھائیوں کی محبت کے جذبے میں سرشار ہوکر ایخ حصے سے دستبردار ہوجاتی ہیں۔ اسی طرح باپ کی تمام جائیداد بیٹوں کو منتقل ہوجاتی ہے، کیا شرعی لحاظ سے اس طرح معاملہ کرنا دُرست ہے؟ کیا اس طرح بہنیں اپنی اولا دکاحق غصب کرنے کی مرتکب نہیں ہوتیں؟ اگر بہنیں اینے حصے سے دستبردار ہوجا ئیں تو کیا ان کی





جلدشم



اولا دکو مذکورہ حصہ طلب کرنے کاحق ہے؟

اگر کسی بہن نے اپنا حصہ واقعتاً خوشی سے چھوڑ دیا ہوتواس کی اولا دکومطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اولا دکاحق ماں کی وفات کے بعد ثابت ہوتا ہے، ماں کی زندگی میں ان کا ماں کی جائیدار پر کوئی حق نہیں، اس لئے اگروہ کسی کے حق میں دستبر دار ہوجا ئیں تو اولا داس کوئییں روک سکتی۔

کیا جہز وراثت کے ھے کے قائم مقام ہوسکتا ہے؟

س..... ہمارے والد مرحوم ترکہ میں ایک بڑا مکان، مین بازار میں پانچ وُکا نیں اور ایک تقریباً چارسوگز کا پلاٹ جو کمرشل استعال میں ہے چھوڑ کرفوت ہوئے۔اس تمام پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیوتقریباً چالیس لاکھ ہے، ہمارے تمام بھائی ماشاءاللہ اچھی جگہوں پر برسرِ روزگار ہیں، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، مگر ہم شادی شدہ بہنوں کے گھریلو حالات صحیح نہیں، مشکل ہے گزارا ہوتا ہے، مگر ہماری والدہ ہم بہنوں کا حصہ دینے کو تیا نہیں، وہ کہتی ہیں: ''بہنوں کو جہیز دے دیا گیا، باقی تمام ترکہ لڑکوں کا ہے'' جبکہ شادی میں ہم لوگوں کو بمشکل چالیس بچاس ہزار کا جہیز دیا گیا، وہ بھی زیادہ تر خاندان والوں کے تخفے تھائف







تھے۔ براہ مہربانی فرمائیئے کہ آیا ہماری والدہ کا فرماناصیح ہے یا ہم اپنا حصہ لینے میں حق بجانب ہوں گے،اوراس سلسلے میں والدہ پر دباؤڈ النا گتاخی تو نہ ہوگی؟ یا یہ کہ ہماری والدہ کو بحثیت سر سست اس وقت کیادئی ذرمہ داری اداکر ناچاہئے؟

کو بحثیت سر پرست اس وقت کیادِ نی ذمه داری ادا کرناچاہئے؟ ح……آپ کے مرحوم والد کے ترکہ میں لڑکیوں اور لڑکوں کا کیساں حق ہے، دولڑ کیوں کا حصہ ایک لڑکے کے برابر ہوگا،آپ کی والدہ محتر مہ کا بیکہنا کہ:''لڑکیوں کو جہیزمل چکاہے، لہٰذااب ان کوجائیدا دمیں حصہٰ ہیں ملے گا''چندو جوہ سے غلط ہے۔

اوّل:.....اگرلڑ کیوں کو جہیزمل چکا ہے تو لڑکوں کی شادی پراس سے دُ گنا خرج ہو چکا ہے،اب از رُوئے انصاف یا تو لڑکوں کو بھی جائیداد سے محروم رکھا جائے یالڑ کیوں کو بھی شرعی حصہ دیا جائے۔

دوم: .....لڑکیوں کو جہزتو والد کی زندگی میں دیا گیا اور وراثت کے جھے کا تعلق والدمرحوم کی وفات سے ہے، تو جو چیز والد کی وفات سے حاصل ہوئی اس کی کٹوتی والد کی زندگی میں کیسے ہو سکتی ہے...؟

سوم:.....تر کہ کا حصہ تو متعین ہوتا ہے کہ کل جائیداداتنی مالیت کی ہے اور اس میں فلاں وارث کا اتنا حصہ ہے، لیکن جہیز کی مالیت تو متعین نہیں ہوتی بلکہ والدین حسب تو فیق دیا کرتے ہیں۔ پس جہیز تر کہ کے قائم مقام کیسے ہوسکتا ہے؟

چہارم: ...... پھرایک چیز کے بدلے دُوسری چیز دیناایک معاملہ، ایک سودا اور ایک لین دین ہے، اورکوئی معاملہ اور سودا دوفریقوں کے بغیر نہیں ہوا کرتا، تو کیا والدین اور لڑکیوں کے درمیان بیسودا طے ہوا تھا کہ بیہ جہیز تہہیں تہہارے حصہ وراثت کے بدلے میں دیا جاتا ہے ...؟

الغرض آپ کی والدہ کا موقف قطعاً غلط اور منی برظلم ہے، وہ لڑکیوں کو حصہ نہ دے کراپنے لئے دوزخ خریدر ہی ہیں،انہیں اس سے تو بہ کرنی چاہئے۔

ر ہاسوال میرکہ والدہ پر د ہاؤڈا لئے سے ان کی گتا خی تو نہیں ہوگی؟ اس کا جواب میہ ہے کہ صرف مانگنا گتاخی نہیں۔ دیکھئے! بندے اللّٰہ تعالٰی سے مانگتے ہیں، بیچے اپنے







والدین سے مانگتے ہیں اس کوکوئی گستاخی نہیں کہتا، ہاں! لہجہ گستاخانہ ہوتو یقیناً گستاخی ہوگی۔پس اگرآپ ملتجیانہ لہجے میں والدہ پر دباؤڈ الیس توبہ گستاخی نہیں، اورا گر تحکمانہ لہجے میں بات کریں تو گستاخی ہے۔

ورا ثت کی جگه لڑکی کوجهیز دینا

س .....جہزی لعنت اور وہا ہے کوئی محفوظ نہیں ہے، بعض لوگوں نے بیکہنا شروع کر دیا ہے کہ:
''جہ جہزی شکل میں اپنی بیٹی کو' ورثۂ' کی رقم دے دیتے ہیں'' کیا میمکن ہے کہ باپ اپنی زندگی
میں ہی ورثہ بیٹی کودے دے جہزے نام پر،اوراس کے بعداس سے سبکدوش ہوجائے؟

ی ماہ میں المباری کے مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں نہیں۔البتۃا گرلڑ کی اس جہیز کے بدلےا پنا حصہ چھوڑ دیتو ایسا کرسکتی ہے۔

ماں کی وراثت میں بھی بیٹیوں کا حصہ ہے

س..... ہماری والدہ کا انتقال ہوئے تقریباً ساڑھے آٹھ سال ہو چکے ہیں، ہم چار بہنیں اور دو بھائی ہیں، ہماری والدہ کے ورثہ پر ہمارے والدصاحب اور بھائیوں نے قبضہ کررکھاہے، ممام جائیداد اور کاروبارسے والد اور بھائی مالی فائدہ اُٹھارہے ہیں، ہم بہنیں جب والد صاحب سے اپنا حصہ مائگتی ہیں تو کہتے ہیں کہ: ''بیٹیوں کا ماں کے ورثے میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور بیسب میراہے۔''

ج ..... آپ کے والد کا یہ کہنا غلط ہے کہ ماں کی وراثت میں بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، بیٹیوں کا حصہ جس طرح باپ کی میراث میں ہوتا ہے اسی طرح ماں کی میراث میں بھی ہوتا ہے۔ آپ نے جوصورت کھی ہے اس پر آپ کی والدہ کا تر کہ ۳۲ حصوں پر تقسیم ہوگا، آٹھ حصے آپ کے والد کے ہیں، ۲۰۲ حصد دونوں بھائیوں کے،اور ۳،۳ چاروں بہنوں کے۔

مرحوم کے بعد پیدا ہونے والے بیچے کا وراثت میں حصہ

س.....ایک شخص کا انقال ہو گیا، اس نے اپنے پیچھے ہیوہ، دولڑ کے اور ایک لڑکی چھوڑی۔ انقال کے بعد ہی اس کا تر کہ شرع کے مطابق دونو ں لڑکوں ،لڑکی اور ہیوہ میں تقسیم کر دیا گیا،مگر







اس کے انتقال کے وقت ہیوہ چار ماہ کی حاملہ تھی، اور پانچ مہینے بعد ایک اور لڑکی پیدا ہوئی۔

پوچھنا یہ ہے کہ آیا وہ لڑکی باپ کے ترکے کی حق دار ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کا حق کس طرح ملے گا؟ کیونکہ تقسیم تو پہلے ہی ہو چکی ہے اور ہر حق دار اس کو کمل طور پر استعال کر چکا ہے۔
ج۔ سیاڑ کی اپنے مرحوم باپ کی وارث ہے، اور اس کی پیدائش سے پہلے تر کہ کی تقسیم جائز ہی نہیں تھی، کیونکہ رہ معلوم نہیں تھا کہ بچ کی پیدائش ہوگی یا بچی کی ؟ بہر حال پہلی تقسیم غلط ہوئی، لہذا نئے سرے سے تقسیم کی جائے اور اس بچی کی حصہ بھی رکھا جائے۔ مرحوم کا کل ترکہ ہوئی، لہذا نئے سرے سے تقسیم کی جائے اور اس بچی کا حصہ بھی رکھا جائے۔ مرحوم کا کل ترکہ کہ حصوں میں تقسیم کیا جائے گان میں سے ۲ جھے ہوہ کے،۱۲،۱۲ دونوں لڑکوں کے، اور کہ اور کے، ورکوں گے۔ کو دونوں لڑکوں کے، اور کے۔

لڑ کے اورلڑ کی کے درمیان وراثت کی تقسیم

س.....اگرمسلمان متوفی نے ایک لا کھ روپے تر کہ میں چھوڑے اور وارثوں میں ایک لڑکا اور دولڑ کیاں ہوں تو از رُوئے شریعت ایک لا کھ روپے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ کیا ہماری عدالتیں بھی اسلامی قانونِ وراثت کے مطابق فیصلے کرتی ہیں؟

ج .....اگراورکوئی وارث نہیں تو مرحوم کی تجہیز و تکفین ،ادائے قرضہ جات اور باقی ماندہ تہائی ماندہ تہائی مال میں وصیت کی ہو) مرحوم کا ترکہ چار مال میں وصیت کی ہو) مرحوم کا ترکہ چار حصوں میں تقسیم ہوگا، دو حصے لڑکے کے، اور ایک ایک حصہ دونوں لڑکیوں کا۔ ہماری عدالتیں بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔

والدين كى جائدا دميں بہن بھائى كاحصه

س .....تقسیم ہند سے قبل ہمارے والدین فوت ہوگئے اور ایک مکان چھوڑ گئے تھے، جس کے ہم دونوں بلاشر کت غیرت مالک تھے، لین میں اور میری غیرشادی شدہ بہن، ہمارے حصے کا تناسب اس جائیداد میں شرع وسنت کی رُوسے کیا ہوگا؟

ح .....والدین کی متر و کہ جائیداد میں آپ بہن بھائی دوایک کی نسبت سے شریک ہیں، لیعنی دو حصے آپ کے لئے، ایک بہن کا۔



www.shaheedeislam.com



جلدشم



بھائی بہنوں کا وراثت کا مسئلہ

س .....ہم تین بہنیں اور ایک بھائی ہیں، ہماری والدہ اور والدانقال کر چکے ہیں، ایک مکان ہمارے ورثہ میں چھوڑ اہے، جس کو ہم \* \* \* \* ۵ اروپے میں فروخت کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہم کے کہ بہنوں کے جھے میں کیا آئے گا اور بھائی کے جھے میں کیا رقم آئے گی؟ ہم مسلمان ہیں اور شی عقیدے سے تعلق ہے۔

ج .....آپ کے والد مرحوم کے ذمہ کوئی قرض ہوتو اس کوا داکرنے ، اور کوئی جائز وصیت کی ہوتو تہائی مال کے اندراسے پوراکرنے کے بعد اس کی ملکیت میں چھوٹی، بڑی، منقولہ، غیر منقولہ جتنی چیزیں تھیں وہ پانچ حصول پر تقسیم ہول گی، دو حصے بھائی کے اور ایک ایک حصوت بینوں بہنوں کا۔

والدیالڑکوں کی موجودگی میں بہن بھائی وارث نہیں ہوتے

س....زید کے پاس اپنی شخواہ سے خرید کردہ دو پلاٹ ہیں، اور ایک مکان جس میں وہ اپنے ہوی بچوں کے ہمراہ رہائش پذیر ہے۔ جس ادارے میں زید ملازم ہے اس کی طرف سے زید کی وفات کی صورت میں تقریباً آٹھ لا کھروپیداس کے بیوی بچوں کو ملے گا، اس رقم میں پراویڈنٹ فنڈ دولا کھ اور گروپ انشورنس چھلا کھروپے ہے، جو ملاز مین کے ورثاء کی مالی مدد کے لئے ادارے کا مستقل طریقۂ کارہے اور ملاز مین کی شخواہ میں سے ہر ماہ معمولی رقم گروپ انشورنس کی مدسے کٹوتی ہوتی ہے۔ زید کے تین بھائی، دو بہنیں اور والدین زندہ ہیں، زید کے چار بیٹے اور چار بیٹیاں جو تمام غیر شادی شدہ ہیں، اوپر دیئے گئے ترکہ میں سے ہرایک کا شرعی حصہ بتا کر مشکور فر مائیں۔

ج.....زید کی وفات کے وقت اگر بیتمام وارث زندہ ہوں تو آٹھواں حصہ اس کی بیوہ کا،
اور چھٹا چھٹا حصہ والدین کا، باقی اس کی اولاد کا لڑ کے کا حصہ لڑ کی سے دُگنا ہوگا، ترکہ
کے کل ۲۸۸ حصے ہوں گے۔ ۳۲ بیوہ کے، ۴۸، ۴۸ ماں اور باپ کے، ۲۲،۲۲ لڑکوں
کے، والدیالڑکوں کی موجودگی میں بہن بھائی وارث نہیں ہوتے۔







مرحوم کی اولا د کے ہوتے ہوئے بہنوں کو پچھ ہیں ملے گا

س..... ہمارے والدصاحب چار ماہ قبل وفات پاگئے ہیں، ہم چار بھائی، تین بہنیں اور والدہ صاحب ہیں، والد در ہم جار ہوائی، تین بہنیں اور والدہ صاحب کے والدین نہیں ہیں، والد صاحب کی جائیدادایک مکان جس میں سب رہ رہے ہیں، اور دُکان جو کہ کرایہ پرہے، اس کی تقسیم کیسے کریں گے؟

ج ....تقتيم اس طرح هوگ:

لینی کل جائیداد کے ۸۸ جھے بنا کر، بیوہ کواا جھے، بقیہ ہربیٹے کو۱۲،۱۴، ہربیٹی کو

ے، کے حصے ملیں گے، مرحوم کی بہنوں کو پچھنہیں ملے گا۔

مرحوم کے انتقال پرمکان اور مولیثی کی تقسیم

س..... ہمارے بہنوئی کا انتقال ہوگیا، جس کی جائیداد میں ایک مکان اور چندمولیثی ہیں، قرضہ وغیرہ نہیں ہے، اور ورثاء میں ایک بیوہ، ایک بیچی، والد اور دو بھائی چھوڑے ہیں، میراث کیسے تقسیم کی جائے؟

ج.....مرحوم کی ملکیت بوفت وفات جو چیزین تھیں ان میں آٹھواں حصہ بیوہ کا، نصف بگی کا اور باقی اس کے والد کا ہے، کل تر کہ ۲۲ حصوں پر نقسیم ہوگا، ان میں بیوہ کے تنین، بگی کے بارہ اور والد کے نوجھے ہیں، جس کا نقشہ ہیہے:

بيوه بيگى والد س ۱۲ ۳

ہیوہ، تین بیٹوں اور دوبیٹیوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم

س ..... ہمارے نانا مرحوم نے ایک حویلی اور کچھز مین ترکہ میں چھوڑی اور پس ماندگان میں ایک بیوہ، تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں۔از راہِ کرم قرآن وسنت کی روشنی میں مندرجہ ذیل





سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں:

ا:....ورثه کی تقسیم (حنفی طریقے سے) کے تھے۔

۲:.....نانا مرحوم کی وہ اولا د جوان کے دورانِ حیات وفات پا گئی تھی یاان کے لوا حقین (بیوی بیچ) جو کہ اب خود صاحب حیثیت ہوں، کسی طرح سے بھی مندرجہ بالا جائيدادمين وراثت كحق دار موسكتے ہيں؟

۳:.....نیزیه که کنبه کا جوشخص اس وراثت کی تقسیم پر مأمور ہے،اگراینی من مانی سے خلاف شرع تقسیم کرنا چاہے تو دینی اور دُنیاوی طور پراس کے مؤاخذہ کے لئے کیا أحكام بين؟

ج: ا.....مرحوم کا تر کہ بعدادائے قرض وتہائی مال میں نفاذ وصیت کے بعد چونسٹر حصوں پر تقسیم ہوگا ، ان میں سے آٹھ بیوہ کے ہوں گے، چودہ چودہ لڑکوں کے، اور سات سات لڑ کیوں کے۔

۲:..... مرحوم کی زندگی میں جوفوت ہوگئے ان کا، یا ان کی اولاد کا مرحوم کی جا ئىداد مىں كوئى حصة نہيں۔

٣:..... دُنيا ميں اس كا خلا ف ِشرع فيصله نا فنزنہيں ہوگا ، آخرت ميں وہ عذا ب كا

بیوہ، چارلڑکوں اور چارلڑ کیوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم

س .....میرے بہنوئی کا دِل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہوگیا، مرحوم نے بسما ندگان میں ہوہ، دوشادی شدہ لڑکیاں، دوغیرشادی شدہ لڑکیاں اور چارلڑ کے چھوڑے ہیں، ان میں مبلغ دولا كدروبيه نقركس طرح سے تقسيم كيا جائے گا؟

ج .....مرحوم کا تر کہا دائے قرض اور نفاذِ وصیت از تہائی مال کے بعد ۲۸۸حصوں پر

٣٦ بيوه كے،٣٢،٣٢ حيارول لڑكول كے،٢١،٢١ حيارول لڑكيول كے، نقشہ حسبِ













ذیل ہے:

بیوه الرکا الرکا الرکا الرکی الرکی الرکی الرکی الرکی الرکی الرکا الرکا

ہیوہ، بیٹااور تین بیٹیوں کا مرحوم کی درا ثت میں حصہ

س....میرے رشتے کے ایک ماموں ہیں، ان کے والد چند ماہ قبل انقال کر گئے اور ترکہ میں کچھ نفذی چھوڑی، میرے ماموں اکیلے بھائی ہیں اور ان کی تین بہنیں اور والدہ ہے، ترکہ کی تقسیم کس طرح ہوگی؟

ج .....اس ترکہ کے جالیس جھے ہوں گے، پانچ جھے آپ کے ماموں کی والدہ کے، چودہ جھے خودان کے،اور سات سات جھے تینوں بہنوں کے۔

بیوہ،ایک بیٹی، دوبیٹوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

س....میرے والدصاحب کی وفات کے بعد ہم چار جھے دار ہیں، ا: میری والدہ محترمہ، ۲: میرے والدہ محترمہ، ۲: میرے بڑے ہوائی،۳: میری ہمشیرہ،۴: میں ان کا چھوٹا بیٹا ۔ یعنی دو بیٹے، ایک بیٹی اور بیوہ، اب آپ سے درخواست ہے کہ ہم لوگوں کا کتنا حصہ ہوگا؟

ج ..... جنہ بنر فنگفین، ادائے قرضہ جات اور نفاذِ وصیت کے بعد مرحوم کا تر کہ چالیس حصوں پر تقسیم ہوگا،ان میں سے پانچ حصے ہیوہ کے،۱۴،۱۴ الڑکوں کے اور سات لڑکی کے۔

والد، بیوی ،لژ کا اور دولژ کیوں میں جائیدا د کی تقسیم

س....زید کے انتقال کے وقت زید کے والد، بیوی، ایک بیٹا اور دو بیٹیاں حیات تھیں۔ یہ معلوم کرنا مقصود ہے کہ اُز رُوئ شریعت زید مرحوم کی جائیداد منقولہ وغیر منقولہ میں زید مرحوم کے والد کا حصہ ہے؟ مرحوم کے والد کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہے تو کتنا ہے؟ اور ہر وارث کا کتنا حصہ ہے؟ ج....صورت مسئولہ میں (اوائے قرضہ جات اور نفاذ وصیت کے بعد ) زید کے والد کا چھٹا حصہ ہے، اگر زید کی جائیداد چھیا نوے حصول پر تقسیم کی جائے تو بیوہ کو بارہ، والد کوسولہ، ہر کے کو پوتیس حصے ملیں گے۔





ہیوہ، گیارہ بیٹے، پانچ بیٹیوں اور دو بھائیوں کے درمیان وراثت کی تقسیم س.....ایک آدی وفات پا گیا،اس کی اولا دمیں گیارہ بیٹے اور پانچ بیٹیاں اورایک ہوی اور

ک .....ایک دی وفات پا کیا، آس کی اولا دین کیارہ جینے اور پاچ بیلیاں اورایک بیوں اور دو بھائی رہ گئے، ازرُ وئے نثر بعت میراث کیسے قشیم ہوگی؟

ج.....آ تھوال حصہ بیوی کو دے دیا جائے، باقی سات حصے لڑکوں اور لڑکیوں پر تقسیم کردیئے جائیں،اس طرح کہ لڑکے کا حصہ لڑکی ہے دُگناہو۔ بھائیوں کو پچھنہیں ملےگا۔

مرحوم کا قرضہ بیٹوں نے ادا کیا تو دارے کا حصہ

س....مبرے والد کا انقال ہوگیا، والد نے اپنے وارثوں میں ایک بیوہ، سات بیٹیاں اور چار بیٹے چھوڑے ہیں۔ والد صاحب اپنے انقال کے وقت ۲۵۰ گز زمین پر آ دھا حصہ بنا ہوا چھوڑ گئے تھے، اور ایک عدد ۳۳۰ گز کا پلاٹ تھا، اور ایک کارخانہ تھا جس میں لکڑی کے فریم اور دوسر اسامان تھا، جس کی مالیت اس وقت ۲۰۰۰،۵ اروپے تھی، اور بینک میں ۲۰۰۰،۵ روپے تھے۔ والد صاحب کے انتقال کے وقت انہوں نے ۲۰۰۰،۳ روپے دُوسروں کے دینے تھے۔ والد صاحب نے جو کارخانہ چھوڑ اتھا، اسے ہم نے کچھرو پیقرض لے کرچلانا شروع کر دیا اور ایک سال کے اندر اندر ہم بھائیوں نے محت کر کے سب سے پہلے اپنے والد کا قرضہ چکادیا، اور ہم نے جو قرض لیا تھا وہ بھی ہم بھائیوں نے ادا کر دیا، اور مزیدر قم سمارے وارثوں کا حصہ بنتا ہے یا جو بچھ ہم نے کمایا ہے لیعنی بھائیوں نے اس میں بھی سارے وارثوں کا حصہ بنتا ہے یا جو بچھ ہم نے کمایا ہے لیعنی بھائیوں نے اس میں بھی سارے وارثوں کا حصہ بنتا ہے؟ اگر سارے وارثوں کا حصہ بنتا ہے تا گر سارے وارثوں کا حصہ بنتا ہے؟ اگر سارے وارثوں کا حصہ بنتا ہے؟ گر آن وحد یث کی روثنی میں جواب دے کرشکریکا موقع دیں۔

ج ....مرحوم کی جہیز و تکفین اورادائے قرضہ جات کے بعدان کے ترکہ کی جتنی مالیت تھی اس کے ۱۲۰ ھے کئے جائیں گے، ان میں سے پندرہ تھے بیوہ کے، چودہ تھے ہرلڑ کے کے، اور

سات مھے ہراڑی کے ہوں گے:







والدہ، بیوہ، لڑکوں اور لڑکی کے درمیان وراثت کی تقسیم

س .....زیداس وُنیائے فانی سے رحلت فر ماگئے ہیں، معلوم کرنا ہے کہ اُز رُوئے اسلامی حنفی سنی شریعت، زید مرحوم کی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ میں زید مرحوم کی والدہ، بیوہ، اور لڑکی کا کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ زید مرحوم نے کوئی تحریری وصیت نامہ وغیرہ نہیں چھوڑا، اگر کوئی حصہ ہے تو ہروارث کا مع (تینوں لڑکوں کے ) ہرا یک کا کتنا کتنا حصہ ہے؟

ج.....زید کا کل تر که ۱۶۸ حصول پرتقسیم ہوگا،ان میں سے ۲۱ جھے ہوہ کے، ۲۸ مال کے، ۲۸ مال کے، ۲۸ مال کے، ۲۸ مال ک

بیوه، تین لڑکوں،ایک لڑ کی کا مرحوم کی وراثت میں حصہ

س..... ہمارے والدصاحب مرحوم نے اپنے ترکہ میں ایک دُکان چھوڑی، جس کی مالیت دُگان چھوڑی، جس کی مالیت دُر کے مندرجہ ذیل حصہ دار ہیں، والدہ، تین بیٹے اور ایک بیٹی ۔ براو مہر بانی یہ ہتا ہے کہ ۱۵۰۰، ۱۵۰ کی رقم ہماری والدہ، ہم تین بھائیوں اور ایک بہن میں کتنی مقدار میں تقسیم ہوگی؟

ح.....آپ کے والد مرحوم کا تر کہ ادائے قرض ووصیت کے بعد آٹھ حصوں پرتقسیم ہوگا،ان میں ایک حصہ آپ کی والدہ کا،ایک بہن کا،اور دو دو جھے بھائیوں کے،ڈیڑھ لا کھروپ کی رقم اس طرح تقسیم ہوگی:

> والده هر بھائی بہن ۱۸,۷۵۰ ۳۷,۵۰۰ ۱۸,۷۵۰

> > بيوه، دوبييوْل اورچار بيڻيول مين تر که کي تقسيم

س....میرے والد مرحوم نے ترکہ میں ایک مکان (جس کی مالیت تقریباً ایک لاکھروپے ہے) چھوڑ اہے، ہم دو بھائی، چار بہنیں اور والدہ صاحبہ ہیں۔ دو بہنیں اور ایک بھائی شادی





شده بین،اگر ہم پیرمکان چھ کرشریعت کی رُوسے تمام رقم ورثاء میں تقسیم کرنا چا ہیں تو پیقسیم س طرح ہوگی؟

ج.....آپ کے والد مرحوم کا تر کہ ۲۴ حصوں پرتقسیم ہوگا، آٹھ جھے آپ کی والدہ کے،۱۴،۱۴ جھے دونوں بھائیوں کے،اورے، کے جھے چاروں بہنیں کے۔

بيوه، والداور دوبييوں ميں وراثت كى تقسيم

س....میرے والدصاحب کا انقال ہوگیا،ان کے والدصاحب حیات ہیں اور انہوں نے خاندانی جائیداد بھی بانٹ دی ہے، میرے والدصاحب کے ورثاء مندرجہ ذیل ہیں: ہوہ، والد، دو بیٹے تقسیم جائیداد کی صورت بتلائیں۔

ح .....مرحوم کاکلَ ترکہ تجہیز وتکفین کے مصارف اداکر نے ، قرضے کی ادائیگی اور نفاذِ وصیت کے بعد (اگر کوئی وصیت کی ہو) ۴۸۸ حصوں میں تقسیم ہوگا ، ۲ جصے ہیوہ کے ، ۸ جصے ان کے والد کے ، ۱۵ ، ۱۵ جصے دونوں لڑکوں کے۔

مرحوم کی جائیداد کی تین لڑکول، تین لڑکول اور بیوہ کے درمیان تقسیم سیسسایٹ خض کا انقال ہوگیا، اس نے اپنے پیچےدولا کھیس ہزاررو پے کی جائیداد چھوڑی ہے، ورثاء مندرجہ ذیل ہیں: بیوی ہالڑ کے، ۳لڑکیاں۔ براہِ کرم ورثا کے حصے تحریفر مائیں۔ ج، ورثاء مندرجہ ذیل ہیں ہزار چارسوننا نوے روپے نناوے پیسے، ہرلڑکے کا حصہ بیالیس ہزارسات سوستنز روپے ستر پیسے، ہرلڑکی کا حصہ اکیس ہزار مین سواٹھاسی روپے اٹھاسی پیسے۔ ہیوہ، والد، لڑکی ، لڑکول کے درمیان ترکہ کی تقسیم

س .....کیا فرماتے ہیں علاء اس مسکلے میں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، متوفی نے ایک ہیوی، تین لڑ کے، ایک لڑکی، ایک ماں اور باپ، ایک بھائی اور تین پہنیں چھوڑی ہیں، دریافت طلب آمریہ ہے کہ متوفی کا ترکہ وارثوں میں کس طرح تقسیم ہوگا؟

ج .....مرحوم کا کل تر که بعدا دائے قرض ونفاذِ وصیت ۱۲۸ حصوں پر تقسیم ہوگا، بیوہ کے ۲۱،





والدین کے ۲۸،۲۸، ہرکڑ کے کے ۲۷اور لڑکی کے ۱۳ جے ہیں اور باقی رشتہ دار محروم ہیں۔ بیوہ والدہ والد کڑکا کڑکا کڑکا کڑکا ۱۱ ۲۸ ۲۸ ۲۱ ۲۹ ۳۱ سال مرحومہ کے مالِ میراث کی تقسیم کس طرح ہوگی جبکہ ور ثاء شو ہر بہاکڑ کے ۳۰ کڑکیاں ہیں

س.....ایک عورت کا انتقال ہو گیا، متوفیہ نے حسب ذیل ورثاء چھوڑے ہیں، شوہر لڑ کے ہم،لڑ کیاں ۴، ہرایک کا حصہ شرعی متعین فر مائیں۔

ح .....متوفیه کاتر که جمهیز و کفین کرنے ،قرضه ادا کرنے اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد درج ذیل طریقے سے تقسیم ہوگا:

شوہر لڑکا لڑکا لڑکا لڑکا لڑک لڑکی لڑکی الڑکی الڑکی الڑکی الڑکی الڑکا الڑکا الڑکا الڑکا الڑکا الڑکا الڑکا الڑکا

یعنی متوفیہ کے مال کے چوالیس حصہ کر کے اا گیارہ حصے شوہر کوملیں گی اور ہر لڑ کے کو7 حصےاور ہرلڑ کی کو۳ حصے ملیں گے۔

باپ کی موجودگی میں بہن بھائی وارث نہیں ہوتے

س ..... ماں ، باپ، چار بھائی (دوشادی شدہ)، پانچ بہنیں (ایک شادی شدہ) کے ھے میں جائیداد کا کتنا حصہ آئے گا؟ ایک بھائی کے چار بچے اور ایک بہن کے دو بچے ہیں، یعنی کل افراد کے ہیں۔

ج .....کل مال کا چھٹا حصہ ماں کا ہے اور باقی باپ کا، باپ کی موجودگی میں بہن بھائی وارث نہیں ہوتے۔







## لر کیوں کو وراثت سے محروم کرنا

وراثت میں لڑ کیوں کا حصہ کیوں نہیں دیاجا تا؟

س.....آپ کے صفح میں وراثت سے متعلق ایک سوال پڑھا تھا، آپ سے پوچھنا یہ ہے جس طرح الڑکوں کوور شدیا جارہا ہے اس طرح الڑکی کا حصہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ عموماً عورتیں بھائیوں سے شر ماحضوری میں براہ راست حصنہیں مانگنیں، جبکہ وہ حقیقتاً ضرورت مند ہیں۔ جسس شریعت نے بہن کا حصہ بھائی سے آ دھا، اور بیٹی کا حصہ بیٹے سے آ دھار کھا ہے، اور جو چیز شریعت نے مقرر کی ہے اس میں شر ما شرمی کی کوئی بات نہیں، بہنوں اور بیٹیوں کا شرعی حصہ ان کوضر ور مانا چا ہئے۔ جولوگ اس حکم خداوندی کے خلاف کریں گے وہ مزائے آخرت کے مستحق ہوں گے، اور ان کو اس کا معاوضہ قیامت کے دن ادا کرنا پڑے گا۔

ورا ثت میں لڑ کیوں کومحروم کرنابدترین گناہ کبیرہ ہے

س ....تقسیم سے پہلے ہمارے نانا کیڑے کا کاروبارکرتے تھے، یہاں درمیان میں کچھ بھی کیا ہو، لیکن مرنے سے پچھ وصد پہلے انہوں نے برنس روڈ میں ایک چائے خانہ کھولا ہوا تھا، جس کو بعد میں مٹھائی کی دُکان میں تبدیل کرلیا۔ دُکان گیڑی پڑھی اور بڑے بیٹے کے نام تھی، بعد میں دُکان چل پڑی اور بہت مشہور ہوگئ۔ بڑے بیٹے نے اپنے بھائیوں میں وہ دُکانیں بانٹ لیں، اس طرح نانا کے مرنے پر بچوں نے صرف بھائیوں میں جائیدادتھ میم کردی، لڑکیوں کو پچھ نہیں دیا، پچھ عرصے بعد نانی کا انتقال ہوا، انہوں نے جورقم چھوڑی تھی، لڑکوں میں تھسیم ہوگئ، لڑکیوں کو پچھ نہیں ملا۔ اب مولا ناصاحب! آپ سے عرض ہے کہ آپ سے حرض ہے کہ آپ سے صورت حال کا اندازہ لگا کر جواب دیجئے کہ کیا ان لوگوں کا بیطر زعمل ٹھیک ہم نے اپنے سے بھی ہم نے اپنے سے بھی ہم نے اپنے سے بھی ہم نے اپنے کہ کیا اس سے مرنے والوں کی رُومیں بے چین نہ ہوں گی؟ ویسے بھی ہم نے اپنے











بزرگوں سے سنا ہے کہ حق داروں کاحق کھانے والا بھی پھلتا پھولتا نہیں۔ ح..... بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت ہے محروم کرنا بدترین گناو کبیرہ ہے، آپ کے نانا، نانی تو اس کی سزا بھگت ہی رہے ہوں گے، جولوگ اس جائیداد پراب ناجائز طور پر قابض ہیں وہ بھی اس سزا سے پہنہیں سکیں گے۔لڑکوں کو چاہئے کہ بہنوں کا حصہ ذکال کران کودے دیں۔

کیا بچُیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے؟

س...... ہم پانچ بہن بھائی ہیں، دو بھائی اور تین بہنیں،سب شادی شدہ ہیں۔ ماں باپ حیات ہیں، ہم بھائی جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ ہماری اپنی ملکیت ہے، چونکہ ہم بھائیوں کی بیویاں ایک جگہ رہنا پیندنہیں کرتیں اس لئے ہم نے بیمکان فروخت کرنے کا فیصله کیا ہے، مکان کا سود ابھی ہوگیا ہے۔اب صورت حال بدہے کہ جب بہنوں کو بیمعلوم ہوا کہ ہم مکان فروخت کر رہے ہیں، انہوں نے بھی مکان میں اپنے جھے کا مطالبہ کردیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصنہیں ہوتا، جبکہ بہنیں اپنا حصہ لینے پراصرار کررہی ہیں۔مولانا صاحب! آپ ہی ہماری بہنوں کو سمجھائیں کہ باپ کی جائيداد ميں لڑ كيوں كاحق نہيں ہوتا۔اورمولا ناصاحب!اگر ميں ہی غلطی پر ہوں تو براہ كرم کتاب وسنت کی روشی میں یہ بتا کیں کہ کیا ہماری بہنیں بھی اس جائیداد میں سے حصے کی حق دار ہیں؟ اورا گر ہیں تو بہنوں کے حصے میں کتنی رقم آئے گی؟ آپ کا حسان مندر ہوں گا۔ ح ..... يتو آپ نے غلط کھا ہے کہ: ''باپ کی جائيداد میں بيٹيوں کا حصہ بیں ہوتا'' قرآنِ كريم نے بيٹى كا حصد بيٹے سے آدھا بتايا ہے، اس لئے يہ كہنا تو جہالت كى بات ہے كه: ''باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا''البتہ جائیداد کے جھے والد کی وفات کے بعد لگا کرتے ہیں،اس کی زندگی میں نہیں۔اپنی زندگی میں اگر والددینا چاہے تو بہتریہ ہے کہ سب کو برابردے لیکن اگر کسی کی ضرورت واحتیاج کی بناپرزیادہ دے دیے و گنجائش ہے۔ بهرحال آپ کوچاہیۓ کہاپنی بہنوں کوبھی دیں ، بھائیوں کا ڈگنا حصہاور بہنوں کا اکہرا۔ لر کیوں کوورا ثت سے محروم کرنا

س.....آپ نے ''وراثت میں کڑکیوں کومحروم کرنا'' کے جواب میں پیفر مایا کہ:'' آپ کے







نانا، نانی تواس کی سزا بھگت ہی رہے ہوں گے''میری سمجھ میں نہ آسکا کفلطی کاار تکاب تو لڑکوں نے کیا ہے، پھر مرحوم والدین کوئس بات کی سزامل سکتی ہے؟ کیا نا نا اور نانی کواپنی زندگی ہی میں جائیداد شرعی طور پرتقسیم کردینی چاہئے تھی؟

ج..... چونکہ نا نا، نانی سوال کے مطابق قصور وارنظر آرہے تھے،اس بناپروہ بھی سزا کے ستحق ہوں گے، لیکن اگر اس معاملے میں ان کی مرضی شامل نہیں تھی، بلکہ بعد کے ورثاء نے لڑکیوں کومحروم کیا تو وہ اس حدیث کی وعید کے ستحق نہیں ہوں گے۔

س .....ایک صاحبِ جائیداد جن کی تین لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے، لڑکیاں اینے اپنے گھر خوش وخرم ہیں، اور مال وزَرجہیزی صورت میں دے دیا گیا ہے، لڑکا ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کررہا ہے، والدین کی خواہش ہے کہ ابتمام جائیداد کا مالک ڈاکٹر میٹا ہی رہے اور تقسیم نہ ہونے پائے، کیونکہ تقسیم کردیئے سے چاروں کو معمولی رقم میسر آئے گی۔ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟

س.....کیاوالدین کوشرعی رُوسے اپنی زندگی میں بیرتن پہنچتا ہے کہوہ اپنی اولا دمیں کسی ایک یادوکوساری جائیداد بخش دیں؟

س.....کیاوالدین وصیت نامه لکھ کر چاراولا دول میں سے کسی ایک کوتن دار مقرر کرسکتے ہیں؟ س.....اگر تینوں اولا دیں بخوشی اپنا حصہ چھوٹے بھائی کودینے کے لئے تیار ہوں، یہ تینوں بالغ ہیں اور والدین کی بھی خوش ہے، کیا لڑکیوں کو اپنے اپنے شوہر سے اجازت طلب کرنی ہوگی؟ کیا والدین اس طرح تقسیم کرسکتے ہیں؟

س....میراا ہم سوال میہ کہ جہز کو وراثت مان لیا جائے ،ہم اسلام وقر آن کے اُحکام کے پابند ہیں، جہز کی پابندی معاشرہ کراتا ہے، لہذا جہز کو وراثت کیوں نہ جھولیا جائے یا نیت کرلی جائے ؟ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو جہز میں اتنادیا جاتا ہے کہ باقی اولا د







کے لئے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔

ح .....وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں والدین اپنی اولا دکو جو کچھ دیتے ہیں، وہ ان کی طرف سے عطیہ ہے،اس کو وراثت سمجھنا صحیح نہیں ،اور وارثوں میں کسی وارث كومحروم كرنے كى وصيت كرنا بھى جائز نہيں ۔ البتة اگر وارث سب عاقل و بالغ ہوں تو اپنى خوشی ہے ساری وراثت ایک وارث کودے سکتے ہیں، والدین اپنی اولا دکو جوعطیہ دیں اس میں حتی الوسع برابری کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، تا کہسی کی حق تلفی نہ ہو۔پس اگرلڑ کیوں کو کافی مقدار میں جہیز دیا جاچکا ہوتو لڑکی کے جہیز ہے دُ گنا مالیت کا سامان والدین اپنے لڑ کے کوعطا كرسكتے ہيں۔أميد ہے آپ كے سارے سوالوں كا جواب ہو گيا ہوگا۔ ورا ثت ہے محروم لڑکی کوطلاق دے کر دُوسراظلم نہ کرو س....زید کے انقال کے بعدان کی جائیداد زید کی بیوی نے فروخت کر کے لڑکوں کی رضامندی سے اینے مصرف میں لے لی، جبکہ زید کی اولاد میں لڑکی بھی ہے، اس طرح انہوں نے حکومت اور شرعی دونوں قانون کی رُو سے لڑکی کو وراثت کے حق سے محروم کیا جو شرى اورقانونى جرم ہے۔اس حت تلفی كے سلسلے ميں لڑكى كے شوہر كوكيا اقدام كرنا جا ہے؟ آيا لڑکی کوطلاق دے کرلڑ کی والوں کوسبق سکھا نا جائز عمل ہوگا؟ جبکہ لڑکی والے ہٹ دھرمی پر آ مادہ ہیں اوراینی غلطی تشلیم نہیں کرتے ،اور نہ ہی وہ اس فعل برنادم ہیں۔

ج.....اٹر کی کومحروم کر کے انہوں نے ظلم کیا ، اورا گر' <sup>وعق</sup>ل مند'' شوہراس کوطلاق دے گا تو

اس مظلومہ پر دُوسراظلم کرے گا ، جوعقل وانصاف کے خلاف ہے۔









### نابالغ، ينيم ،معذور،رضاعی اورمنه بولی اولاد کا ورثه میں حصه

نابالغ بھائيوں كى جائيداداينے نام كروانا

س .....کیابڑے بھائی یابڑی بہن کواس بات کاحق ہے کہ وہ نابالغ بھائیوں یا نابالغ بہنوں کا حقِ ملکیت اپنے نام نگتیں کرلے، یا بہن اپنے نابالغ بہن یا بھائیوں کی طرف سے ان کاحق بھائیوں کوگتیں کردے؟

ج.....نابالغ بھائیوں کی جائیدادا پنے نام نتقل کروانا جائز نہیں، نینیموں کا مال کھانے کا وبال ہوگا۔ - ...

يتيم فيتجي كووراثت سيمحروم كرنا

س....ایک بھائی فوت ہو گیا، جائیداد میں بہت کچھ چھوڑا،ایک بچی کو پیتیم چھوڑ کرمرا،لیکن چپانے اس کا حصہ نہیں دیا،تمام جائیداداپنے اکلوتے بیٹے کے نام کرے مرگیا۔ بیٹا اچھا خاصا پڑھا لکھااورمسئے مسائل سے واقف ہے، کیا وہ بھی گنا ہگارہے؟ کیااس کواس بیتیم کا حصہ دینا چاہئے؟اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟

ج .....اس ینتیم بچی کاحق ادا کرنااس لڑ کے کے ذمہ ضروری ہے، ور نہ یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ دوزخ میں پہنچے گا۔ ساتھ دوزخ میں پہنچے گا۔

رضاعی بیٹے کا وراثت میں حصہ ہیں

س.....میرےنانا کے دولڑ کے ہیں،اور دُودھ پینے کے رشتے سے میں ان کا تیسرا بیٹا ہو گیا ہوں، کیا میرےنانا کے مرنے کے بعدان کی جائیداد میں میرابھی کوئی حصہ ہوگایا نہیں؟ ج.....نانا کی جائیداد میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔



إهريته

www.shaheedeislam.com



جلدشم



كيالے يالك كوجائيدادسے حصہ ملے گا؟

س .....کیا بے اولا دھن اپنے برا دران سے ناراض ہو کرغیر کفوخاندان سے بچہ لے کر لے
پالک بناسکتا ہے؟ جبکہ اس کے برا دران اور دیگر قریبی رشتہ دارسب ہی اس کی دِلجوئی کی
خاطر (جس بچے کو وہ خود جا ہے) دینے کو تیار ہیں، جواس پر بار بھی نہ ہو، بلکہ خدمت کر بے
اور اپنے اخراجات کا خود کفیل بھی ہو۔ بالفرض وہ شخص اپنے اقارب سے کوئی بچہ نہ لے تو کیا
غیر کفو لے پالک اس شخص کے ترکہ کا کلی وارث ہوجائے گا اور اعز ہم وہ ؟ اگر وہ شخص اس

ج..... شرعاً لے پالک وارث نہیں ہوتا، خواہ اپنے خاندان کا ہو یا غیرخاندان کا، اس لاوارث کے مرنے کے بعداس کی وراثت شرعی وارثوں کو پہنچے گی، لے پالک کونہیں۔

منه بولی اولا د کی وراثت کاحکم

س.....ہم اوگ آٹھ بہن بھائی ہیں، اور میر ہے سواسب صاحبِ اولاد ہیں، میری شادی خالہ زاد سے ہوئی ہے، اور تقریباً ۱۲ سال سے کوئی اولا دنہیں ہے۔ میں نے اور میر ہے شوہر نے اپنی مرضی اور اتفاق سے میری سگی بھائجی اور میر اچھوٹا بھائی بطور اولاد کے لے کر پالے ہیں، اور میر دونوں اب جوان ہور ہے ہیں، اور میر ہے شوہر کا کوئی بھائی نہیں، ایک بہن ہے، جس کے تین بچے ہیں، جوہم سے الگ رہتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے ان دونوں بچوں یعنی میرے بھائی اور میری بھائجی کی ہمارے ساتھ شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور ان دونوں کی آپس میں کہن بھائی کہلا سکتے ہیں؟ اور کیا میر سے شوہر ان میں کیا حقیہ ہوگا؟ جبکہ میں کیا حقیہ ہوگا؟ جبکہ میں ایک ولدیت لگا سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہماری جائیداد میں ان کا کیا حصہ ہوگا؟ جبکہ ہماراان کے سواکوئی نہیں ہے۔

ج.....ان دونوں کا حکم آپ کی اولا د کا نہیں ، نہان کی ولدیت تبدیل کرنا جائز ہے ، آپ لوگ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کا مالک ان کو بنادیں ، بید دونوں آپس میں ماموں بھانجی ہیں ، بہن بھائی نہیں۔





جلدشم



کیا ذہنی معذور بچے کو بھی وراثت دیناضر وری ہے؟

س.....میرے تین بچے ہیں، دولڑ کے، ایک لڑی۔ اور ان کے درمیان وراثت کا معاملہ یوں تو صاف ہے، لینی پانچ حصوں میں دو دولڑکوں کے، ایک لڑی کا۔ گراس میں غیر معمولی بات جوحل طلب ہے وہ یہ کہ میر ابڑالڑکا پیدائشی کمزور دِ ماغ کا غیر معمولی حالت کا ہے، لینی نہ وہ بول سکتا ہے، نہ اس کو عقل و شعور ہے۔ اس غیر معمولی حالت کی وجہ سے میں نے اس کو انگستان میں ایک بچوں کے اسکول یا ہمیتال میں داخل کردیا تھا، جس کی دکھے بھال اور کل اخراجات حکومت انگلستان اُٹھاتی ہے۔ گویا ایک طرح میراخون کے رشتے کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایسی حالت میں وہ حق دار تو ضرور ہے مگر وراثت کا استعال نہ وہ کرسکتا ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے، اور نہ وہ طالب ہوسکتا ہے۔ ایسی حالت میں کیا بیر مناسب نہ ہوسکتا ہے۔ ایسی حالت میں کیا بیر مناسب نہ ہوگا کہ جائیدا دصر ف ان دونوں بچوں کو ہی دے دی جائے، تین حصے کر کے، ایک لڑکی کا اور دولڑکے کے؟

ج .....معذوراولا دتو زیادہ ہمدردی کی مستحق ہوتی ہے، نہ کہ اس کو وراثت سے محروم کر دیا جائے۔آپ اپنی زندگی میں اس کومحروم کرکے دُنیا میں اپنے لئے جہنم کا سودانہ کریں، اس کا حصہ محفوظ رہنا چاہئے، خواہ اس کی ضرورت ہویا نہ ہو، اور امکانی وسائل کے ساتھ اس کا حصہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ بہر حال وراثت سے محروم کرنا جائز نہیں۔

معذور بيح كاوراثت مين حق

س.....د ماغی یا جسمانی معذور بچے کااپنے باپ کی وراثت میں اتناہی حق ہے جتنا کہ صحت مند بہن بھائیوں کایا کہ کم زیادہ ہے؟

س:۲..... یہ بھی بتا ئیں کہا گر کوئی بھائی اس معذور کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے تو اس پر بیہ خرچ معذور کے حصے میں سے کرے گایا ہے مصارف میں سے کرے گا؟

ج.....معذور بچے کاحق بھی اتنا ہی ہے جتنا وُوسرے کاحق ہے، البتہ اگراس کی معذوری کے مدِنظرا پنی زندگی میں اس کووُوسروں سے زیادہ دے دی قوجا مُزہے۔

ج: ۲..... جو بھائی معذور کی کفالت کرر ہاہے، وہ معذور پراسی کے مال میں سے خرچ کرے







گا، بشرطیکہ معذور کے پاس مال موجود ہو۔اوراگراس کے پاس اپنا مال نہ ہوتو اس کا خرچ متمام بھائی بہن وراثت کے جھے کے مطابق برداشت کریں گے، جس کی تشریح میہ کہا گر میمعذور کچھ مال چھوڑ کرم ہے تواس کے بھائی بہنوں کو جتنا جتنا حصہ وراثت کا ملتا ہے، اتنا اتنا حصہ اس کے ضروری اخراجات کا اداکریں۔

مرت تک ین دالخبر رہنے والے لڑ کے کا باپ کی وراثت میں حصہ

س .....زید نے رانی سے شادی کی، پھر دورانِ حمل زید اور رانی میں طلاق ہوگئ، رانی نے طلاق نامه میں کھوایا کہ موجود حمل سے لڑکا یالڑکی تولد ہوتواس کے نان ونفقہ یا پروَرش کا ذمہ دارزیدنه ہوگا، نه بی زیداس اولا د کا مالک ہوگا۔ چنانچہ زیدمرتے دم تک اس اولا د (لڑکے) سے التعلق رہا۔ اب بیار کا زید کے ورثے میں شرعاً حق دارہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس قدر؟ ج ..... بیلز کا زید کا شرعاً وارث ہے، اور زید کے دُوسر بےلڑکوں کے برابر کاحق دار ہے۔ طلاق نامے میں بیکھ دینا کہ: "اس حمل سے پیدا ہونے والے بیچ کا زید سے کوی تعلق نہ ہوگا''شرعاً غلطاور باطل ہے۔ باپ بیٹے کے نسبی تعلق کی نفی کا نہ باپ کوحق ہے، نہ ماں کو۔ س.....سوال نمبرا سے پیوستہ ہے،زید کی پہلی ہوی سے ایک لڑکی اورا یک لڑ کا ہے،لڑ کی زید کی زندگی میں ہی فوت ہوگئی اورا پنے پیچھے دولڑ کیاں اورایک لڑ کا چھوڑا، زید کی دُوسری ہوی ہے ایک لڑکا ہوا، جبکہ زیداوراس کی ہوی رانی میں دورانِ حمل طلاق ہو چکی تھی، جیسا كەسوال نمبرامندرجە بالامين ذكر موچكا ہے، اب وہ لڑكا تقريباً ٢٩ سال تك مفقود الخبرر ہنے کے بعدزید کے ترکہ میں سے حصہ مانگتا ہے، اگر شرعاً وہ حق دار ہے تو کس قدر؟ فرض کریں کہ زیدی املاک کی مالیت دس لا کھرویے ہوتواس کی تقسیم کا شرع محمدی میں کیا کلیہ وقاعدہ ہے؟ الف:.....اگرزید کی دُ وسری بیوی سے لڑ کا شامل ہو۔

الف:......ا نرزیدی دونری بیوی سے رکاسا ن ہو۔ ب:.....اگرزید کی مرحومہ بیٹی کی اولا د (۲لڑ کیاں اورا کیٹ لڑ کا ) بھی شامل ہوں۔ ج.....زید کی پہلی بیوی کا لڑ کا وارث ہے، جیسا کہ اُوپر لکھا جاچکا، اور عرصۂ دراز تک مفقو د الخبر رہنے سے اس کاحق وراثت باطل نہیں ہوا۔









زید کی لڑکی چونکہ اپنے والد کی زندگی میں فوت ہوگئی اس لئے لڑکی کی اولا دزید کی وارث نہیں ہوگی۔ صورتِ مسئولہ میں زید کے صرف دووارث ہیں، پہلی بیوی رانی کا لڑکا جو عرصہ تک نے نشار ہا، اور دُوسری بیوی کا لڑکا، بید دونوں برابر کے وارث ہیں، اس لئے زید کا ترکہ اگردس لا کھ ہے تو دونوں کو یا نچے لا کھ دیا جائے۔

نوٹ:.....اگرزید کی وفات کے وقت اس کی دُوسری بیوی زندہ تھی تو دس لا کھ میں سے ایک لا کھ پچیس ہزاراس کا حصہ ہے، باقی ماندہ آٹھ لا کھ پچھپتر ہزار دونوں بھائیوں پر برابرتقسیم ہوگا،اور بیوہ کے انتقال کے بعد بیوہ کا حصہ صرف اس کے لڑکے کو ملے گا۔









# سو تیلےاعر ہمیں تقسیم وراثت کے مسائل

متوفیه کی جائیداد، بیٹے، شوہرِ ثانی، اولاد، والد اور بھائی کے درمیان کیسے تقسیم ہوگی؟

س .....کیا فرماتے ہیں علائے دِین اس مسلّط میں کہ مہرالنساء بنت قاری احمعلی خان صاحب کی دُوسری شادی قریب ایک سال ہوا، ریاض احمد سے ہوئی تھی، مہرالنساء کا مراہوا بچہ پیدا ہوا اوراس کے ایک ماہ بعدم ہرالنساء کا انتقال ہوگیا۔ مرحومہ کے وارثین وملکیت درج ذیل ہیں، لہذا علاء سے درخواست ہے کہ وہ حصہ رسدی کی شرح سے مطلق فرما کیں۔

ا:..... ریاض احمد خان شوهرِ ثانی منه علی می می این

۲:..... ظاہر علی خان بیٹا پہلے شوہر سے دنت بر

۳:.... حامرعلى خان حقيقى بهائى

٣:.... قارى احمر على والدخقيقي

منقولہ وغیر منقولہ جائیداد: نقد رقم، زیورات، فرنیچر، مرحومہ کے کپڑے، ایک اسکوٹر جومرحومہ نے خرید کرشو ہرکوبطور ہبد دیا تھا، سلائی کی مشین، وقف جائیداد، یہ جائیداد کلکتہ میں اولا د کے لئے وقف ہے، اور مرحومہ کواوراس کے بھائی حامطی خان کونھیال کی طرف سے ملی ہے۔ مہر: دُوسر ہے شوہر ریاض کے ساتھ جب عقد ہوا تو گیارہ ہزار روپے سکدرائج الوقت مہر بندھاتھا، جو کہ سب کا سب باتی ہے۔ کیا یہ ایک کو یا سب کو ملے گا؟ نیز کہا شو ہر سے بھی متوفیہ کا مہر مرحومہ کی ملکیت میں آتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوگایا نہیں؟ جسساس صورت میں مساق مہر النساء کا مالِ متر وکہ جس میں اس کے دونوں نکاحوں کا مہر بھی شامل ہے، جہیز و تکفین کرنے، اور قرضہ ادا کرنے، اور وصیت پوری کرنے کے بعد بھی شامل ہے، جہیز و تکفین کرنے ، اور قرضہ ادا کرنے، اور وصیت پوری کرنے کے بعد



m.h.

د مفرست ۱





ورثاء يربطريقِ ذيل تقسيم هوگا:

شوہرریاض احمد کوس، والد قاری احمد علی کوس، بیٹا ظاہر علی خان کو کے، بھائی حامد علی خان، محروم ۔ یعنی متوفیہ کے کل مال کے بارہ جھے کئے جائیں گے، ان میں سے ایک چوتھائی لیمنی سے حصے شوہر کوملیں گے، اور چھٹا حصہ یعنی بارہ میں سے ۲ جھے والد کو، اور باقی سات جھے بیٹے کوملیں گے، اور بھائی محروم ہوگا۔ اولا دکے لئے وقف شدہ جائیداد میں صرف متوفیہ کے بیٹے ظاہر علی خان کاحق ہوگا، شوہر اور والد کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسکوٹر جومتوفیہ نے اپنے ذوسر سے شوہر کوخر پد کر بطور ہبد دے دی تھی، وہ بھی ترکہ میں شامل نہیں ہوگا۔

دوبیو بول کی اولا دمیں مرحوم کی وراثت کیسے قسیم ہوگی؟

س..... ہمارا گھرانہ مندرجہ ذیل افراد پر شمل تھا،ان میں سے گھرانے کے سربراہ کا انتقال 1989ء میں ہوگیا ہے، گھرانے کے سربراہ کی دو ہیویاں تھیں، ان میں سے پہلی ہیوی کا انتقال شوہر سے پہلے ہوا ہے،اس سے ایک بیٹی تھی اورایک بیٹا ہے۔ بیٹی کا انتقال باپ کے بعد 1941ء میں ہو چکا ہے،اوراس میں سے ایک بیٹا ہے۔اس طرح دُوسری ہیوہ زندہ ہے اور بعد 1941ء میں ہو چکا ہے،اوراس میں سے ایک بیٹا ہے۔اس طرح دُوسری ہیوہ زندہ ہوگا؟ اس سے دو بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں۔ان افراد میں سے ہرایک کا جائیداد میں کیا حصہ ہوگا؟ اور جائیداد تین لا کھرو پے میں فروخت ہورہی ہے،تو ہرایک کے حصے میں کتنی رقم آئے گی؟ بیس ہوگا،ان میں سے ہیوہ کا ا، ہرلڑ کے کے ۱۱،اور ہرلڑ کی کے کے حصے میں مندرجہ ہول گے، تین لا کھرو پے کو جب ان حصول پر تقسیم ہوگا،ان میں سے ہیوہ کا ا، ہرلڑ کے کے ۱۱،اور ہرلڑ کی کے کے حصے میں مندرجہ دیل رقم آئے گی:

بيوه: سينتيس مزاريانچ سو(۳۷,۵۰۰)

ہراڑ کا: سینتالیس ہزارسات سوستائیس روپے ستائیس پیسے (۲۷/۲۷/۲۷)

مرلز کی: تنیس ہزارآ ٹھ سوتریسٹھ روپے تریسٹھ پیسے (۲۳٫۸۶۳/۱۳)

نوٹ:....جس لڑکی کا انقال ہو چکا،اس کا حصہ اس کے لڑ کے کو دیا جائے، اوراگر







لڑ کے کاباپ زندہ ہے تواس کا ایک چوتھائی اس کودیا جائے اور تین حصار کے کو۔

بيوه، سوتيلي والده، والد، بھائيوں اور بيٹے كے درميان وراثت كي تقسيم

س .....میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آبائی جائیداد زمین اور سرکاری طور پر سرویں سے کاٹا ہوا پیسہ چھوڑ گئے ہیں، اس میں تقسیم میراث کا طریقہ بتلائیں، ورثاء کی تفصیل

مندرجہذیل ہے: سونیلی والدہ ،والد، چھ بھائی ،دوبیٹے اورایک ہیوہ۔

ج۔....مرحوم کی کل جائیداد (ان کے قرضہ جات ادا کرنے کے بعد، اگران کے ذمہ کچھ ہوں) اور تہائی مال میں وصیت نافذ کرنے کے بعد (اگر وصیت کی ہو) ۴۸۸ حصول پر تقسیم ہوگی، ان میں سے چھے حصے ان کی بیوہ کے، آٹھ حصے ان کے والد کے، اور کے ا، کے احصے ان

ہیوہ:۲ والد:۸ لڑکا:۱۷ لڑکا:۱۷ بھائی:محروم دُوسری جگہشادی کرنے والی والدہ، بیوی اور تین بہنوں کے درمیان وراشت کی تقسیم

س .....ایک شخص فوت ہوگیا ہے، اور اس کی تین بہنیں ہیں، اور ایک بیوی ہے، (اولا دکوئی نہیں ہے)، اور والدہ نے دُوسری شادی کی ہے، تو تقسیم ترکہ فقیح فی کے حساب سے س طرح ہوگی؟ جبکہ ایک تایا بھی ہے اور وہ بھی کچھ آس لگائے بیٹھا ہے۔

ج.....صورتِ مسئولہ میں مرحوم کا تر کہ (ادائے قرض و نفاذِ وصیت کے بعد) اُنتالیس حصوں میں نقسیم ہوگا، چھوالدہ کے، نو بیوی کے، اور آٹھ آٹھ تینوں بہنوں کے، تایا کو پچھ نہیں ملے گا۔نقشہ حسب ذیل ہے:

بيوه: ٩ والده: ٢ بين: ٨ بين: ٨ بين

هبه میں وراثت کااطلاق نہیں ہوتا

کے دونو لڑکوں کے صورتِ مسکلہ:

س.....میرے شوہر کا انتقال ہوگیا،اس نے اپنی زندگی میں ایک مکان بنوا کر مجھے دے دیا تھا،







ایمنی جھے مالک بنادیا تھا، اور اس کے ایک جھے کو کرایہ کے طور پر دیا تھا، اور ہم دونوں اس مکان کے دُوسرے جھے میں رہتے تھے، اور ایک جھے کا کرایہ میں وصول کرتی تھی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی اور صحت میں وہ مکان میرے قبضے میں دے دیا تھا، اور اس کرایہ کی رقم کو بلاشر کت غیرے میں نصرف میں لاتی رہی۔ مکان مجھے دینے کا بہت سے لوگوں کے سامنے مرحوم نے ذکر کیا تھا، جن میں باشر ع کئی لوگ گواہ ہیں، تو کیا اس مکان میں ور اثبت جاری ہوگی؟ سن ۲۰۰۰۔ میرے شوہرا پنے سوتیلے بھائی کے ساتھ کاروبار میں شریک تھے، اور میرے شوہر کی کو گواہ ہیں)، دیگر ورثاء درج ذیل ہیں: ا: مرحوم کی ہوہ لیمی میں خود۔ ۲: مرحوم کا ایک سگا بھائی۔ ۲۳: مرحوم کے دوسو تیلے بھائی۔ ۲۳: اور مرحوم کی ایک سوتیلی بہن (باپ شریک)، ان کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں ہے۔ از رُوئے شرع وراثت کیسے قسیم کی جائے گئ؟

ح .....جبکہ زید نے اپنامکان ہیوی کے نام ہبہ کر کے ہیوی کومکان کا مالک بنادیا اور قبضہ بھی ہیوی کا ہے، اور اس پر متعدّد لوگ گواہ بھی موجود ہیں، تو یہ ہبہ شرعاً پورا اور لازم ہوگیا، اب اس مکان میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ مکان کے علاوہ متوفی زید کا اثاثہ ہیوی اور حقیقی بھائی پر اس طرح تقسیم ہوگا کہ کل ترکہ کا رُبع لیعنی چوتھا (حصہ) اولا دنہ ہونے کی وجہ سے ہیوی کو ملے گا، اور باقی ترکہ حقیق بھائی کو دے دیا جائے گا۔ باپ شریک بھائی بہن محروم ہیں، ان کو پچھنیں ملے گا، تقسیم کی صورت یہ ہوگی:

بیوی: ا حقیقی بھائی: ۳ باپشریک بہن بھائی: محروم

سوتیلے بیٹے کا باپ کی جائیداد میں حصہ

س .....کیا سوتیلے بیٹے کو باپ کی جائیداد سے حصال سکتا ہے؟ جبکہ شادی کے وقت وہ بچراپی ماں کے ساتھ آیا ہو،اوراب اپنے بچوں کے ساتھ الگ اپنے گھر میں رہتا ہے۔ ج....اس بچے کا سوتیلے باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔







سونتلی ماں اور بیٹے کا وراثت کا مسکلہ

س.....میرے والد صاحب جو یا کستانی شہری تھے، انڈیا میں انتقال کر گئے اور وہیں وفن كرديئ گئے۔عدت كى ميعاد يرُجانے كے باوجودسوتىلى والده ١٥ دن بعد كراچى آگئيں۔ یہاں آ کرعدت میں انڈیا سے لایا ہوا مال فروخت کیا۔ میں اکلوتی اولا دہوں ،سوتیلی مال کی کوئی اولا دنہیں ہے۔ یہ واضح رہے کہ سوتیلی والدہ سے کسی قتم کا خونی یا خاندانی رشتہ نہیں ہے۔آنے کے بعدانہوں نے والدصاحب کی چھوڑی ہوئی نقدی اور قیمتی سامان إ دھراُ دھر كرنا شروع كرديا، والدصاحب نے ايك بلاث، ايك فليك، نقدى، زيور، قيمتى سامان، پیرکٹنگ مشین وغیرہ تقریباً ۵ لاکھ کی مالیت کا سامان چھوڑا، سب سے پہلے مالک مکان نے میرے داداکے نام کی رسید (والدصاحب کے نام،میرے نامنہیں) ڈائر یکٹ سوتیلی ماں کے نام پُرانی تاریخوں میں تبدیل کردی، اسے مکان سے دِلچپیں تھی، وہ بیوہ کوا کیلا تمجھ کر رسید بدلنے کے بدلے میں مکان اونے یونے میں لینا جیا ہتا ہے۔رسید بدلنے سے میرے رشته داروں کی دِلچیبی کا مرکز میری سوتیلی والدہ بن گئیں، میں نوکری پیشه غیر ہنرمند ہوں، محدود تنخواہ میں مشکل ہے گزارا کرتا ہوں، الگ مکان میں رہتا ہوں ( تقریباً ۱۰ سال سے )۔والدصاحب ہےصرف سوتیلی والدہ ہی اختلاف کا باعث تھی ، وہ مصلے پر پیٹھ کر کہتی تھیں:''میں اس گھر میں رہوں گی یا تیرا بیٹا رہے گا''روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کرآ خر باپ کی خاطر میں نے قربانی دی، بہار باپ صدمے سے نی جائے گا اور روز کا جھگڑا ختم ہوجائے گا، باپ سے تعلقات اچھے تھے۔ ۱۹۸۰ء میں جج پر گئے تو مجھے تسلی دی کہ تو کب تک نوکریاں کرے گا، واپس آ کرمکان بڑا لے کر دو جھے کرلیں گے اور دُ کان ( کاروبار ) جھوٹی موٹی کھول لیں گے،تو سنجالنا میں نگہداشت کرتار ہوں گا،آ خرتو بھی بیارر ہتا ہے۔ لیمن والدہ نے مجھے ذلیل کرکے گھر سے نکال دیا، کہنے لگیں:''میں تیری شکل دیکھنانہیں چاہتی''مالک مکان نےموقع سے فائدہ اُٹھا کر بلڈنگ میں داخلے پریابندی لگادی ،اور مجھ سے بہانہ بیکیا کہ میں تمہارا حصہ دِلوا دُول گا،تمہارا چودہ آنہ حصہ بنتا ہے۔ میں نے والدہ









کے ساتھ ہر تعاون کی پیشکش کی لیکن وہ میر ہے ساتھ رہ کر دولت کھونا نہیں چا ہتی تھی، کوئی
رشتے دار میر کی جمایت میں نہیں بولتا۔ ۱۹۸۰ء میں والدصاحب نے جج فارم میں وارث کے
کالم میں میرا ہی نام کھوایا تھا، کی دفعہ طلع کرنے کے بعد کوئی میر ی جمایت کوراضی نہیں ہوا۔
چہلم پرسونیلی والدہ نے تکبر سے لوگوں کو کہا: ''جس نے کھانا کھانا ہو، کھالے
ور نہ سب مینیم خانے میں دے دُوں گی' اور کہتی ہیں کہ: ''میں ایک پیسہ کا حصہ نہیں دُوں گی،
پلاٹ مسجد میں دے دُوں گی' کیا جھے اس جائیداد میں وراثت کاحی نہیں؟ جورُ کاوٹ ڈال
رہے ہیں ان کے لئے شریعت کیا کہتی ہے؟ شوہر کے پیچھے اسے بیسب پچھ ملا اور بیٹے کے
حی کو مار رہی ہے، کیا بیٹے ہور ہا ہے؟ کیا میں غلطی پر ہوں؟ وہ سب حق پر ہیں، اس پورے
مسئلے برتھرہ کریں۔

جسسآپ کے والد کی جائیداد میں آپ کی سوتیلی والدہ کا آٹھواں حصہ ہے، اور باقی سات حصوں کے وارث آپ ہیں۔ اگر وہ اس میں کوئی ناجائز تصرف کریں گی تو اپنی عاقبت برباد کریں گی۔ آپ کو بہر حال مطمئن ہونا چاہئے۔ آپ اگر عدالت سے رُجوع کر سکتے ہیں تو کریں ہونا چاہئے۔ آپ اگر عدالت سے رُجوع کر سکتے ہیں تو کریں، اور اگر اتنی ہمت نہیں تب بھی آپ کی چیز آپ ہی کی ہے۔ یہاں نہ کی تو آخرت میں ملے گی، جبکہ آپ وہاں یہاں سے زیادہ ضرورت منداور محتاج ہوں گے۔ آپ نہ تو اپنی سوتیلی والدہ کی جاد بی کریں اور نہ کسی وُوسرے کی شکایت کریں، جتنے لوگ آپ کو والد کی وراثت سے محروم کرنے کی کوشش میں حصہ لے رہے ہیں وہ سب اپنے لئے جہنم خرید رہے ہیں۔ کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑا احتی وہ ہے جو دُنیا کی خاطر اپنے دِین کو ہر باد کرتا ہے، اور برگ کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑا احتی وہ ہے جو دُنیا کی خاطر اپنے دِین کو بر باد کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر احتی وہ ہے جو دُوسر وں کی دُنیا کے لئے اپنے دِین کو تباہ وہر باد کرتا ہے۔

مرحوم کے تر کہ میں دونوں بیو یوں کا حصہ ہے تنہ سے اساسا کے میں دونوں کا جاتھ کا میں اساسا کا میں کا میں

س ..... ہمارے والد کی دوشادیاں تھیں، پہلی ہوی سے ہم دو بھائی اور دُوسری ہیوی سے ایک لڑی ہے، ہمارے والد کوفوت ہوئے تقریباً دس سال گزر چکے ہیں، اوراس عرصے میں ہماری دُوسری والدہ نے دُوسراعقد کرلیاہے، جس سے ان کے تین بچے ہیں۔اب ہم اپنے







والد کی وراثت منقولہ وغیر منقولہ کوتھیم کرنا چاہتے ہیں۔اب آپ بتا ئیں کہ ہم میں سے ہر ایک کوکتنا حصہ ملتا ہے؟ اور ہماری وُ وسری والدہ کوکتنا حصہ،اگر شرعاً ان کاحق ہو؟ ذرا تفصیل سے بتا ئیں،مہر بانی ہوگی۔

ج.....آپ کے والد مرحوم کاتر کہاس کی دونوں ہیو بول اوراولا دمیں اس طرح تقسیم ہوگا: پہلی ہیوی: ۵ دُوسری ہیوی: ۵ لڑکا: ۲۸ لڑکا: ۲۸ لڑکی: ۱۸

یعنی کل تر کہ کے ۸۰ حصّے بنا کرآ ٹھویں جصے کی رُو سے دونوں بیویوں کو ۱۰جسے

(ہرایک کو۵،۵ حصے کر کے ملیں گے،اور بقیہ + 2 حصے اس کی اولا دمیں اکہراؤ ہرائے حساب سے تقسیم ہوں گے ) دونوں لڑکوں کو ۲۸، ۲۸ کر کے،اور لڑکی کو ۱۴ حصے ملیں گے۔الغرض مرحوم کے ترکہ میں دُوسری بیوی کا حصہ بھی ہے۔

دوبيوبوں اوران کی اولا دمیں جائیداد کی تقسیم

س....ایک شخص کی دو بیویاں ہیں، ایک سے ایک لڑکا اور دُوسری سے تین لڑکے ہیں، وہ
اپنی جائیدادان پرتقسیم کرنا چاہتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائیداددونوں بیو یوں میں تقسیم
ہوگی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کنہیں چاروں لڑکوں میں تقسیم کرنا ہوگی۔ شریعت کی رُوسے
اس جائیدادکو کس طرح تقسیم کیا جائے؟

ج ..... شرعاً اس کی جائیداد کا آٹھوال حصد دونوں ہیو بول کے درمیان ، اور باقی سات ھے چاروں لڑکول کے درمیان مساوی تقشیم ہول گے، گویااس کی جائیداد کے اگر ۳۲ جھے کر لئے جائیں تو ان میں سے دو دو جھے دونوں ہیو یوں کوملیں گے، اور باقی ۲۸ جھے چارلڑکوں پر سات جھے فی لڑکا کے حساب سے برابر تقسیم ہول گے۔

والده مرحومه كي جائيدا دمين سوتيلے بهن بھائيوں كا حصنہيں

س..... بهاری والده صاحبه فوت بهو پیکی بین،اور بهم دو بهائی بین،اور تین بهائی سوتیلے بین، آپ بتایئے کہ جائیداد کا وارث کون ہوگا؟







ج.....جو چیزیں آپ کی والدہ کی ملکیت تھیں،ان کی وراثت تو صرف ان کی اولا دہی کو پہنچے گی،سوتیلے بھائیوں کا بھی گی،سوتیلے بھائیوں کا بھی برابر کا حصہ ہے، واللہ اعلم!

### مرحوم کی میراث سوتیلے باپ کونہیں ملے گی

س....میراایک پیارا دوست جو که ایک بینک میں ملازم تھا، عین عالم جوانی میں بجل کے شاف کے بہانے مالکہ حقیق سے جاملا، اس کو بینک کی طرف سے پھی معاوضہ ملنے والا ہے، شاف کے بہانے مالکہ حقیق سے جاملا، اس کو بینک کی طرف سے پھی معاوضہ ملنے والا ہے، اور بینک کے قرضے سے اس نے ایک مکان بنوایا تھا، مکان بند پڑا ہے، خود اور والدین کی رہائش دُوسرے اپنے ذاتی مکان میں ہے۔ مرحوم شادی شدہ تھا اور اس کے تین بچ بھی ہیں۔ دولڑ کے، ایک لڑی ۔ اب آ ہے مسئلے کی طرف! وہ بیہ ہے کہ اس کا جو والد ہے جس کے پاس وہ رہتا تھا، وہ اس کا سگا باپ نہیں ہے، سو تیلا باپ ہے، اس کی مال نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، جس کی قومیت بھی دُوسری ہے، مال زندہ ہے۔ جب تک مرحوم زندہ تھا اس پر یہا ہے، خوالا ہے ہیں ہوں، جو پچھ ہے اور مکان میر ا ہے، میرے نام ہونا چا ہے '' جبکہ اس کی بیوی گہتی ہے کہ:''میں اس کی بیوی ہوں اور اس کے میں بین بیس میں ، جو پچھ ملے، مجھے اور میرے بچوں کو ملے، تم اس کے سکے باپ بھی نہیں ، جو بی میں ، دس بارہ حصہ بین' باپ کہتا ہے:'' بین تمام کی ملکبت ہے، جس کے گھر میں جتنے بھی آ دمی ہیں، دس بارہ حصہ دار ہیں۔'' بیوی کہتی ہے:'' میں اور میرے بی در بدر ہوجا کیں گے۔''

ج .....مرحوم کے ترکہ سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے ،اور جو پچھ باقی بچے اس میں چھٹا حصہ مرحوم کی والدہ کا ہے، آٹھوال حصہ اس کی بیوی کا ہے،سو تیلے والد کا اس میں کوئی حصہ نہیں، نہ مکان میں،اور نہ رویے بیسے میں، باقی اکہراؤ ہراکے حساب سے بچوں کا ہے۔

ر میں میں میں میں ہوری ہوئی۔ تفصیل یہ کہ کل تر کہ کو ۲۰احصوں پر تقسیم کر کے، بیوہ کو ۱۵، ماں کو ۲۰، ہرلڑ کے کو

۳۲،۳۴ ، اورلڑ کی کو کا حصے دیئے جا کیں گے۔





جلدشم



والدمرحوم كاتر كهدوبيويون كى اولا دمين تقسيم كرنا

س ...... ہمارے والدصاحب کا انقال ہوگیا، والدصاحب کی دو بیویاں تھیں، ایک سے ۳ اور دُوسری سے ۵ بچ ہیں، پہلی بیوی کا انقال ہوگیا، ورثاء کی تفصیل یہ ہے: پانچ کڑ کے اور تین کڑکیاں، اور ایک بیوہ ہے۔جبکہ کل جائیداد، زیورات بیوہ کے قبضے میں ہے اور وہ عدّت میں ہے۔

ح.....مرحوم کا کل تر که بعداز ادائے قرض ونفاذِ وصیت ۳۱۲ حصوں پرتقسیم ہوکر وارثوں کو حسب ذیل حصولیں گے:

بیوه:۳۹ گڑکا:۲۲ گڑکا:۲۲ گڑکا:۲۲ گڑکا:۲۲ گڑکا:۲۲ گڑکی:۲۱ گڑکی:۲۱ گڑکی:۲۱ مرحوم کی بیوه کااس کی جائیداد پراپنے تھے سے زیادہ قابض ہونا ناجا ئزہے۔

مرحوم کاتر که کیسے قسیم ہوگا جبکہ والد، بیٹی اور بیوی حیات ہوں؟

س....میرانام غزالہ شیق احمد ہے، میں اپنے والدی اکلوتی بیٹی ہوں، میری پیدائش کے دو سال بعد میرے والد نے سال بعد میرے والد نے دوسری شادی کر کی تھی ، اس کے پانچ سال بعد میرے والد نے دوسری شادی کر کی تھی ، کیان ان سے کوئی اولا ذہیں ہوئی۔ اب مسئلہ بیہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہوگیا ہے اور ان کا ایک مکان اور دُکان جو • ۸گز پر ہے، جو کہ پہلے میرے دادا نے انتقال ہوگیا ہے اور ان کا ایک مکان اور بنوایا تھا، اور اپنے بیٹے شفیق کے نام گفٹ کر دیا تھا، اور جو ماشاء اللہ حیات ہیں) خرید الد کا انتقال ہوگیا۔ اب جبکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی، ان کی وصری بیوی اور ان کے والد حیات ہیں، مہر بانی کر کے آپ یہ بتا کیں کہ والد کے انتقال کے بعد ہم سب کا کتنا حصہ بنتا ہے؟

ج .....آپ کے مرحوم والد کا کل تر کہ (ادائے ماوجب کے بعد) آٹھ حصوں میں تقسیم ہوگا، آٹھواں حصہ آپ کی سوتیلی والدہ کا، چار جھے (یعنی کل تر کہ کا آ دھا) آپ کا،اور باقی ماندہ







تین حصآب کے داداکے ہیں۔

اور ہاں! آپ نے بینہیں لکھا کہ آپ کی دادی صاحبہ بھی زندہ ہیں یانہیں؟ اگر دادی صاحبہ بھی زندہ ہیں یانہیں؟ اگر دادی صاحبہ بھی موجود دادی صاحبہ بھی موجود ہوں تو مسئلہ وہی ہے جو میں نے اُو پر لکھ دیا، اور اگر دادی صاحبہ بھی موجود ہوں گے، موں تو کل تر کہ کے ۲۲ جھے ہوں گے، ان میں سرحوم کی ہیوہ کے، ۲۰ والدہ کے۔ ۱۲ بیٹی کے اور ۵ والد کے۔

تین شادیوں والے والد کا تر کہ کیسے قسیم ہوگا؟

س.....ہم تین بھائی اور تین بہنیں ہیں، صرف میں پاکستان میں ہوں، باقی سب ہندوستان میں ہیں۔ والدصاحب نے تین شادیاں میں ہیں۔ والدصاحب کے تین شادیاں کی تھیں، پہلی والدہ سے ایک بھائی اور ایک بہن، دُوسری والدہ سے میں تنہا، اور تیسری والدہ سے ایک بھائی اور دو بہنیں ہیں۔ صرف تیسری والدہ بقید حیات ہیں۔ والدصاحب کے ترکہ کی تقسیم جو ایک مکان اور زمین کی شکل میں ہیں اس کی فروخت کس طور پر ہوگی؟ وضاحت سے جواب دیجئے گا۔

ج.....آپ کے والد مرحوم کا تر کہ (ادائے قرض و نفاذِ وصیت از ثلث مال کے بعد) ۲۲ حصول پرتقسیم ہوگا،ان میں سے 9 جھے ہیوہ کے ہیں،۱۲/۱۴ لڑکوں کے،اور ک، کاڑکیوں کے،نقشہ حسب ذیل ہے:

بیوه لڑکا لڑکا لڑکا لڑکی لڑکی لڑکی لڑکی کے کے کے کے کہا میں اس کے کے کے کے کہا ہے۔ اس میں اس کے کے کے کہا ہے۔ ا



(مارسته)





## تر که میں بھائی ، بہن ، جینیجے ، چچا ، پھو پھی وغیرہ کا حصہ

مرحوم کے تین بھائیوں، تین بہنوں اور دولڑ کیوں میں تر کہ کی تقسیم کیسے ہوگی؟

س.....ایک شخص کا انتقال ہوگیا ہے،اس کے ۳ بھائی،اور۳ بہنیں ہیں،اوراس کی صرف دو لڑکیاں ہیں،جائیدادکس طرح تقسیم ہوگی؟

ج .....مرحوم کے ترکہ کے ۲۷ جھے ہوں گے، نو، نو دونوں لڑکیوں کے، دو، دونتیوں بھائیوں کے، اورایک ایک نتیوں بہنوں کا۔

باولا دیھوپھی مرحومہ کی جائیداد میں جیتھی کی اولا د کا حصہ

س.... چند مہینے پہلے میری امی مرحومہ کی پھوپھی صاحبہ کا انقال ہوگیا، مرحومہ بے اولاد تصیں اور انہوں نے کافی جائیدادا پنے پیچھے چھوڑی ہے۔ ان کے وارثوں میں ان کے بھینجے اور جھینجیاں ہیں، میدوارث تین بھائیوں کی اولادیں ہیں، ان تینوں بھائی کا بھی انقال ہو چکا ہے، پہلے بھائی کی اولاد میں ۲ لڑ کیاں ہیں، جن میں سے ایک لڑکی (یعنی میری امی) کا انقال ہو چکا ہے، وُ وسرے بھائی کی اولاد میں ۳ لڑکے ہیں۔ تیسرے بھائی کی اولاد میں ۲ لڑکیاں اور ۴ لڑکیاں ہو چکا ہے، ان دونوں بھینجا اور جھینی سے ایک لڑکے کا انقال ہو چکا ہے، ان دونوں بھینجا ور جھینی سے بہری کا انقال پھوپھی صاحبہ کی زندگی میں ہو چکا وراثت میں اس بھینجا اور جھینی کا بھی حق ہے جن کا انقال پھوپھی صاحبہ کی زندگی میں ہو چکا ہے؟ کیونکہ وہ دونوں صاحب اولاد تھے۔ اور کیا ان کا حق ان کے بچوں کو ملنا چا ہئے یانہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سگے نواسے یا نواسی، پوتا، پوتی کے والدین اگر اپنے والدین کی کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سگے نواسے یا نواسی، پوتا، پوتی کے والدین اگر اپنے والدین کی کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سگے نواسے یا نواسی، پوتا، پوتی کے والدین اگر اپنے والدین کی کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سگے نواسے یا نواسی، پوتا، پوتی کے والدین اگر اپنے والدین کی کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سگے نواسے یا نواسی، پوتا، پوتی کے والدین اگر اپنے والدین کی کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سگے نواسے یا نواسی، پوتا، پوتی کے والدین اگر اپنے والدین کی کیونکہ میں نے سام کہ سگے نواسے یا نواسی، پوتا، پوتی کے والدین اگر اپنے والدین اگر اپنے والدین کی کیونکہ میں نے دیاں کو کو کیونکہ میں کو کھوں کو کو کیونکہ میں کو کھوں کو کو کو کیونکہ میں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کو کو کو کو کھوں کو ک









زندگی میں ہی وفات پاچکے ہوں تو انہیں وراثت میں حق نہیں ماتا الیکن جور شتے کے نواسے یا نواسی یا پوتے ، پوتی ہوتے ہیں انہیں ان کاحق ماتا ہے۔ اس کے علاوہ مرحومہ پھوپھی صاحبہ کی ایک سوتیلی بہن بھی تھی ، یعنی باپ تو ایک لیکن مال دو، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، ان کی اولا د کا وراثت میں حق ہے یا نہیں؟ نیزیہ کہ جائیداد میں سے کیاان بچوں کو بھی حصہ ملے گا جن کے والدین اپنی پھوپھی کی زندگی میں ہی وفات یا چکے تھے؟

ج .....آپ کی امی مرحومہ کی پھوپھی کی جائیداد میں آدھا حصہ تو پھوپھی کی سوتیلی بہن کا ہے، (اس کے انتقال کے بعداس کے لڑ کے، لڑکیوں اور شوہر کو ملے گا)، باقی نصف حصہ پھوپھی کے ان بھتیجوں کا ہے جو پھوپھی کی وفات کے وقت موجود تھے، ان سب بھتیجوں کو برابر ملے گا، بھتیجوں کو (جن میں آپ کی والدہ بھی شامل ہیں) کچھ نہیں ملے گا، جو بھتیج، پھوپھی سے پہلے انتقال کر گئے ان کوبھی کچھنہیں ملے گا۔

#### نا نا كے تركے كاحكم







حق دار ہے اور کس تناسب سے؟ اس کے علاوہ میری والدہ کی خواہش ہے کہ تمام رُقوم کو ہم سب بھائی بہن خود میں برابر برابر تقسیم کرلیں، تو کیا شرعی طور پر ایسا کرنے پر کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ اس کے علاوہ اگر میں اپنے جھے کی رقم نہ لینا چاہوں یا کسی کے حق میں دستبر دار ہونا چاہوں تو کیا ایسا کرسکتا ہوں کہ نہیں؟ جواب سے مطلع فرما کر میری پریشانی دُورفر مادیں، عین نوازش ہوگی۔

ج .....اگرآپ کے نانا مرحوم کے بھائی بھتیج ہوں یاان کی اولا دہوتو ان کو تلاش کیا جائے،
اگر بھائی یا بھائی کی اولا د نہ ہوتو ان کے (نانا کے) چچا کی اولا د، وہ نہ ہوتو باپ کے پچپا کی
اولا د، دادا کے پچپا کی اولا د نہ ہوتو ان کے (نانا کے) جدی خاندان میں کوئی موجود ہوتو ان
کو تلاش کیا جائے ، اگر (اُوپر کی ذکر کر دہ تر تیب کے مطابق) مل جائیں تو نصف تو آپ کی
والدہ ہے اور باقی نصف جدی وارثوں کا، اور اگر جدی وارثوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تو
پورامکان آپ کی والدہ کا ہے، وہ جس طرح چاہیں تقسیم کر سکتی ہیں۔

مرحوم کی وراثت کے مالک بھیتیج ہوں گےنہ کہ جنتیجیاں

س....الف، ب، ج، تینوں بھائی فوت ہوگئے،'' ذ' جولاولد ہے، زندہ رہا، اس کی زندگی میں اس کی اہلیہ بھی فوت ہوگئی، اب'' ذ' بھی فوت ہوگیا ہے،'' ذ' نے انتقال کے وقت اپنے بچچا ایک مکان اور کچھ نقدر قم چھوڑی ہے، جس کی قیمت رائج الوقت سکہ کے مطابق تقریباً ایک لا کھروپیہ بنتی ہے۔'' ذ' کا ماسوائے تینوں بھائیوں کی اولاد کے اور کوئی وارث نہیں ہے، اب بیتر کہ س کو ملے گا؟

ح ..... شرعاً اس کے وارث اس کے بھتیج ہوں گے بھتیجیاں وار شنہیں ہوں گی۔

مرحومه کی جائداد کی تقشیم کیسے ہوگی جبکہ قریبی رشتہ دار نہ ہوں؟

س..... ہمارے خاندان میں الیی عورت کا انقال ہوا جس کا کوئی حقیقی وارث نہیں ہے،







شوہر، ماں باپ، بہن بھائی سب مرحومہ کی زندگی میں انقال کر گئے۔اب اس کے ایک سگے مرحوم بھائی اورایک سگی مرحومہ بہن کی حقیقی اولا دموجود ہے۔مرحوم بھائی کی اولا دمیں ایک بیٹیا اورایک بیٹی حیات ہیں، جبکہ اس بھائی کی ایک صاحب اولا دبیٹی کا مرحومہ کی زندگی میں انقال ہو چکا، کین اس کا شوہر واولا دموجود ہے، اسی طرح مرحومہ بہن کی اولا دمیں دو بیٹے اور تین بیٹیاں حیات ہیں، جبکہ اس کا ایک صاحب اولا دبیٹا مرحومہ کی زندگی میں انقال کر چکا ہے، لیکن اس کی اولا دموجود ہے، اس عورت کی جائیداد کی تقسیم شرعاً کس طرح ہوگئی ہے؟

ج .....مرحومہ کا وارث صرف اس کا بھیجا ہے،اس کے علاوہ سوال میں ذکر کئے گئے لوگوں میں سے کوئی وارث نہیں۔

تجييج وراثت ميں حق دار ہيں

س....زیدانقال کے وقت کنواراتھا،اس نے ترکہ میں ایک پلاٹ جھوڑا تھا،انقال کے وقت زید کے دو بھائی اور تین بہنیں تھیں، جو کہاس پلاٹ کے قانونی ورثاء ہے،اسی عرصے میں ایک بھائی کا اورانقال ہوگیا، کیا وُ وسرے بھائی کے بچے بھی جس کا بعد میں انقال ہوا پلاٹ کے قانونی ورثاء سمجھے جا کیں گے؟ زید کے والدین بہت پہلے انقال کر بچے ہیں۔ پلاٹ کے قانونی ورثاء سمجھے جا کیں گے؟ زید کے والدین بہت پہلے انقال کر بچے ہیں۔ جسست جی ہاں! مرحوم بھائی کے انقال کے بعداس کی اولا داس کے جھے کی وارث ہوگی، کیونکہ اس بھائی کا انقال زید کے بعد ہوا ہے۔

غیرشادی شده مرحوم کی وراثت، چپا، پھو بھی اور ماں کے درمیان کیسے قسیم ہوگی؟

س....ایک شخص غیرشادی شده ( کنوارا) وفات پا گیا،اس کے درثاء میں سے ایک والدہ ہے،ایک حقیقی چھاہے،اورایک حقیقی پھوچھی ہے۔از رُوئے فقیر حنفیدان ورثاء کے حصول کا





جلدشم



تعین فرمایا جائے۔

ح ..... تر کہ کے تین حصے ہوں گے،ایک تہائی ماں کا،اور دوتہائی چیا کا۔

بہن بھتیجوں اور بھانجوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

س..... محمد اساعیل کا انقال ہوگیا، مرحوم کی ایک حقیقی بہن، چار بھیتے، ایک بھیتی ، دو بھانجی اور ایک بھانجی ہے، والدین اور اولا دکوئی نہیں، نہ بیٹا، بیٹی ہیں، نہ بیتا، بیٹی ہوگا؟ ایک مکان تھا، اس کوفر وخت کردیا گیا، دفتر سے کا غذات بنوانے میں تین ہزار رو پیزخرج ہوا، تقریباً بارہ ہزار رو پیرخرج ہوا گیا، دفتر سے کا غذات بنوانے میں تین ہزار رو پیزخرج ہوا، تقریباً بارہ ہزار رو پیرک قرضہ تھا، وہ بھی ادا کردیا گیا، مکان فروخت ہوا تمیں ہزار میں سے پندرہ ہزار خرج ہوگئے، اب صرف پندرہ ہزار رو پید باقی ہے، لہذا آ نجناب سے گزارش ہے کہم حوم کی وراث کی تقسیم کا شری طریقہ کیا ہوگا اور کس کس وارث کو کتنا کتنا حصہ ملے گا؟ جسسم حوم کا تر کہا دائے قرض اور نفاذِ وصیت کے بعد آ ٹھ حصول پر تقسیم ہوگا، چار حصے بیارہ کی اور ایک ایک حصہ چار ول بھینجوں کا بھینجی، بھانجے اور بھانجی کو کچھ نہیں ملے گا،

بہن ' جھیجا جھیجا جھیجا جھیجا جھیجا ہے۔ ۲ ا ا ا محروم محروم محروم محروم محروم محروم بیوی الڑکوں اور لڑکیوں کے در میان وراثت کی تقسیم

س: اسسمیری عمرتقریباً ۱۵ سال ہے، میری بیوی حیات ہے، میری دونوں شادی شدہ ہیں، اس کے شوہراللہ کے فضل شادی شدہ ہیں، اس کے شوہراللہ کے فضل سے کھاتے پیتے اور تسلی بخش حیثیت کے مالک ہیں۔ میرے دو بھائی ہیں، وہ بھی صاحب اولا دہیں اور تسلی بخش مالی حیثیت کے مالک ہیں۔ میری بہن نہیں ہے، والدین دونوں فوت ہو کے ہیں، مکان یا زمین کی صورت میں میری کوئی غیر منقولہ جائیداد نہیں ہے، صرف کچھ



ا مارست







نقد ہے، کچھ صص اور بینک میں پی ایل ایس میں بینے ظرقم ہے۔ اگر میں مندرجہ بالاصورت میں فوت ہوجا وَل تو میرے اٹاثے کی تقسیم میرے ورثاء میں کیسے ہوگی؟

میں فوت ہوجاؤں تو میرے اثاتے کی تقسیم میرے ورثاء میں لیسے ہوگ؟

ح۔۔۔۔۔آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ کے مرنے کے وقت آپ کے کون کون وارث موجود
ہوں گے؟ اور جب تک بیمعلوم نہ ہو، میں وراثت کے جھے کیسے بتاؤں؟ البتہ بیہ کہہ سکتا
ہوں کہ اگر آپ کی موت کے وقت یہی وارث ہوئے تو آٹھواں جھہ آپ کی بیوی کو ملے گا،
دوتہائی دونوں لڑکیوں کو، اور جو باقی بچے گاوہ دونوں بھائیوں کو ملے گا۔ فرض بیجئے تمیں ہزار کی
رقم ہے، دیں، دیں ہزار دونوں بیٹیوں کو ملے گا، ۵ کے 20 (پونے چار ہزار) بیوی کو، اور ۱۲۵۰ (چھ ہزار دوسو بچاس) آپ کے دونوں بھائیوں کا ہوگا۔

س۲:.....اگرمیری بیوی مجھ سے پہلے سدھار بے تواس صورت میں میر بے ورثاء کے حقوق میں کیا تبدیلی ہوگی؟

ح.....اس صورت میں دو تہائی دولڑ کیوں کا ،اورا یک تہائی دونوں بھائیوں کا ہوگا۔ س:۳.....کیا میری ہیوی اور بیٹیوں کی موجودگی میں میرے بھائی یاان کی اولا دبھی میرے

ج..... جی ہاں! لڑ کیوں کا دو تہائی اور بیوی کا آٹھواں حصہ دینے کے بعد جو باقی رہتا ہے، بھائی اس کے وارث ہیں،اورا گر بھائی نہ ہوں تو جیتیجے وارث ہیں۔

بیوہ، بھائی، تین بہنوں کے درمیان جائیداد کیستقسیم ہوگی؟

وارث کھیرتے ہیں؟

س....میرادوست تھا،اس کا انتقال ہوگیا،اس کی کوئی اولا دنہیں ہے،آپ سے بیمسئلمعلوم کرنا ہے کہ اسلام کے مطابق اس کی جائیدادو مال کی کس طرح تقسیم ہوگی؟اس کی ایک ہیوی ہے،ایک سگا بھائی، تین سگی بہنیں،اورایک سگا بچا بھی ہے۔اس میں کس کس کا کتنا حق ہے؟ اور کس کا بالکل حی نہیں ہے؟ جواس نے زیورسونا چھوڑا ہے اس پرصرف ہوی کا حق ہے یااس کو بھی جائیدادو مال میں شامل کر کے تقسیم کیا جائے؟







ج .....ادائے قرض و نفاذِ وصیت کے بعد مرحوم کی جائیداد بیس حصوں میں تقسیم ہوگی،ان میں پانچ حصے بیوہ کے ہیں، چھ بھائی کے اور تین، تین بہنوں کے۔ چپا کو پھنہیں ملے گا، زیورا گربیوی کے مہر میں دے دیا تھا تو اس کا ہے، ور نہ ترکہ میں شامل ہوگا۔

ہیوہ، والدہ اور بہن بھائیوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

س ..... ہمارے بڑے بھائی کا انتقال ہوگیا ہے، مرحوم نے لواحقین میں والدہ ، ہم بھائی ، ہم بہتیں شادی شدہ ، یوہ اورایک سو تیلی بیٹی شادی شدہ خوش حال چھوڑی ہے۔ جناب سے عرض ہے کہ مرحوم کا تر کہ وار ثین میں شریعت اور قانون کے مطابق کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ تحریر فرمادیں، جبکہ مرحوم پر قرضہ بھی ہے اور جائیداد کا کچھ حصہ شراکت میں شامل ہے۔ حسسب سے پہلے مرحوم کا قرضہ اداکیا جائے (اگر بیوی کا مہر ادانہ کیا ہوتو وہ بھی قرضے میں شامل ہے، اور وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کا اداکر نالازم ہے)، اس کے بعد مرحوم نے کوئی وصیت کی ہوتو تہائی مال میں اس کو پورا کیا جائے۔ ادائے قرض و نفاذ وصیت کے بعد مرحوم کا ترکہ موسوں پر تقسیم ہوگا، ان میں ۲۳ بیوہ کے ۲۲۰ والدہ کے ۱۲۰۱، ۱۲۰ چاروں بہنوں کے۔ اور کے ، ۱۲۰ والدہ کے ، ۱۲۰۱، اچاروں بھائیوں کے ، اور کے ، ۱۲۰ والدہ کے ، ۱۲۰ والدہ کے ، ۱۵ والدہ کے ، ۱۲۰ والدہ کے ، ۱۵ والدہ کے والدہ کی والدہ کے وال

ہیوہ، والدہ، چار بہنوں اور تین بھائیوں کے درمیان مرحوم کا ور ثہ کیسے تقسیم ہوگا؟

ر د ۱ ورریم یے ۱۰۰۰ میں ایک بیوہ ۱۰ کی دالدہ، چار بہنیں، تین بھائی ہیں، س....زید کا انتقال ہو گیا ہے، ورثاء میں ایک بیوہ ۱ کیک والدہ، چار بہنیں، تین بھائی ہیں،

ان میں ور شکس طرح تقسیم ہوگا؟

ح ..... جَهِيزِ وَتَكفين كِ مصارف، ادائِ قرضہ جات اور نفاذِ وصیت كے بعد مرحوم كامكمل تركه دوسو چالیس حصول میں تقسیم ہوگا ، ان میں چالیس والدہ كے ،تیس ہیوہ كے ، چونتیس ، چونتیس بھائیوں كے ، اورستر ہ ،ستر ہ بہنوں كے ۔





جلدشم



### مرحوم کی جائیداد، بیوه، مال، ایک ہمشیره اور ایک چپاکے درمیان کیسے قسیم ہوگی؟

س....گشن ولد خیر محمد کاانقال ہو چکا ہے،اوراس کے مندرجہ ذیل لواحقین ہیں،اوروہ زرعی زمین چیوڑ کر مراہے،ایک ہیوہ،ایک ماں،ایک ہمشیرہ اورایک چپا۔لہذاالتماس ہے کہ کس کس کوزمین کا کتنا حصہ ملے گااورکس کونہیں ملے گا؟

ج.....گشن مرحوم کا تر که (ادائے قرضه جات اور اگر کوئی وصیت کی ہوتو تہائی مال میں وصیت نافذ کرنے کے بعد ) بارہ حصوں پرتقسیم ہوگا،ان میں تین بیوہ کے، دووالدہ کے، چھ ہمشیرہ کےاورایک چھا کا۔نقشہ حسبِ ذیل ہے:

> بيوه والده بمشيره چپا ۲ ۲ س

### مرحوم کی وراثت میں بیوہ اور بھائی کا حصہ

س....میرے سکے تایازاد بھائی کا ہمارے مشتر کہ مکان میں حصہ تھا، مرحوم نے زندگی میں التعلقی کر لی تھی ، وفات کے بعد حساب کیا گیا، سب کو حصے تقسیم کئے گئے، اس میں تین سال ان کی حیات کے باقی ماندہ وفات کے بعد کرا یہ کا بیسہ میرے پاس جمع ہے۔ مرحوم لاولد فوت ہوئے، ایک بیوہ ہے اور ایک بھائی۔ مرحوم کے تین سال حیات کی کل رقم بیوہ کودی جائے ، اور چوتھے کی رقم کا ہے دیا جائے یا کل رقم کا ہے لاولد بیوہ کودیا جائے اور باقی ماندہ بھائی کو؟ کیونکہ حسابات ان کی وفات کے بعد ہوئے ہیں۔

ج .....مکان کا حصه اوراس مکان کے کرایہ کی رقم اور دیگر مالِ متر و کہ کے حق دار مرحوم کی ہیوہ اور بھائی ہیں،حقوقِ جمنئی مہ کی ادائیگی کے بعد کرایہ کی جملہ رقم وغیرہ میں ہے۔ بیوہ کا ہے، اور بھائی کو ملے گا۔







بہن بھتیجوں اور بھتیجیوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

س....ایک شخص انقال کر گیا اور اپنے پیچیے کافی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد چھوڑ گیا،
اس کے حسبِ ذیل سکے رشتہ دار موجود ہیں، ایک بہن سگی، بھینیج آٹھ سکے، بھینیجیاں پانچ سگی، دو سکے بھائی اس کی وفات سے پہلے فوت ہوگئے ہیں۔ اب شرعی لحاظ سے اس کا منقولہ اور غیر منقولہ مال کس طرح ان کے سکے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے تا کہ متنازعہ مسئلہ طل ہوجائے؟

ج....اس شخص کا آ دھاتر کہ (ادائے قرض اور نفاذِ وصیت کے بعد) بہن کو ملے گا،اور باقی آ دھا آ ٹھوں بھیجوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا بھینچیوں کو پچھنبیں ملے گا۔ گویاتر کہ کے سولہ حصے کئے جائیں، آٹھ حصے بہن کے ہوں گے،اورایک ایک حصہ آٹھوں بھیجوں کا۔

بےاولا دمرحوم ماموں کی وراثت میں بھانجوں کا حصہ

س .....میرے ماموں اور ممانی کا انتقال ہوگیا، ان کے نام ایک جائیدادتھی، لیکن وہ خود صاحبِ اولا دنہ تھے، اور نہ ہی ان کے والدین زندہ تھے، میرے ماموں مرحوم کی ایک ہمشیرہ اور ان کے ایک بھائی زندہ تھے، بعد میں ان دونوں کا بھی انتقال ہوگیا، صاحبِ جائیداد مرنے والے ماموں صاحب کے جھے میں بعد میں مرنے والے بھائی، اور بہن کی اولا داز رُوئے شریعت جائیداد میں وارث ہے یانہیں؟ اور اگر ہے تو کتنی ہے؟

ج.....آپ كے مرحوم ماموں كے تركہ كے دو حصے ان كے بھائى كو ملے اور ايك بہن كو، ان كے بعد ان كى اولا داسى تناسب سے وارث ہوگى ۔

بھائی کے ترکہ کی تقسیم

س.....ایک شادی شده بھائی، کنواری بہن اور بیوہ مال، ہم تین افراد ہیں۔ بیوہ مال کا ایک لڑکا بغیر شادی اور وصیت کے انتقال کر جاتا ہے، اور اپنے پیچھے ایک خطیر رقم چھوڑ جاتا ہے،







تب كيا آدهى رقم كى وارث مال ہے يا بھائى؟ اس تمام رقم كاحق داركون قرار پائے گا؟ براہِ كرم اس كى تقسيم سے آگاہ فرمائے۔

ج۔...مرحوم کے ترکہ میں ایک تہائی ماں کا ہے، اور باقی بھائی اور بہن کا ،اس لئے کل ترکہ ہوں گے۔ حصوں پرتقسیم ہوگا ،ان میں سے تین حصے ماں کے، چار بھائی کے اور دو بہن کے ہوں گے۔ جس کا نقشہ حسبِ ذیل ہے:

مان:۳ بھائی:۳ بہن:۷

غيرشادي شده شخص كى تقسيم وراثت

س .....ایک غیرشادی شدہ شخص ایک مکان چیوڑ کرم جاتا ہے،اس وقت اس شخص کے والد اور والدہ زندہ ہوتے ہیں،ان کے علاوہ اس کے دو بھائی اور چارشادی شدہ بہنیں بھی ہوتی ہیں، مگر والدہ کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہو چکا ہے، وہ مکان تا حال مرحوم کے نام پر ہے اور اس کی منتقلی کسی بھی وارث کے نام پر نہیں ہوئی ہے۔ مرحوم کی اس جائیداد پر کس کس کا کتنا کتا ہے؟ اوراس کا ہوارہ کس طرح کیا جائے؟

ے .....اس مرحوم کا تر کہ چیرحصوں میں تقسیم ہوگا ، ایک حصہ اس کی والدہ کا اور باقی پانچ حصے والدے ۔ پھر والدہ کا حصہ ۳۲ حصوں میں تقسیم ہوگا ، ان میں سے آٹھ حصاس کے شوہر کے ، والد کے ۔ پھر دونوں لڑکوں کے ، اور تین ، تین چاروں لڑکیوں کے ، گویا پورے مکان کے 191 حصے کئے جائیں ، تواس میں ۱۸۲ لڑکے کے والد کے ہیں ، چھ ہرلڑکے کے ، اور تین ہرلڑکی کے۔





# والدین کی زندگی میں فوت شدہ اولا د کا حصہ

قانونِ وراثت ميں ايک شبه کا از اله

س ..... شریعت مِمطہرہ نے جو قوانین بنی نوع انسان کے لئے بنائے ہیں، وہ سب کے سب ہمارے لئے سراسر خیر ہیں، چاہے ہماری سمجھ میں آئیں، چاہے نہ آئیں۔ اسلام کے وراثت کے قوانین لا جواب ہیں، کسی بھی دین یا معاشرت میں ایسے حق وانصاف پر ہنی وراثت کے قوانین نظر سے نہیں گزرے، لیکن اسلامی قانونِ وراثت میں ایک شق الی ہے کہ شک ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ وہ شق یہ ہے کہ باپ کی زندگی میں اگر بیٹا فوت ہوجائے تو پوتے، پوتی کو وراثت میں کوئی حق نہیں ہے۔ خیال فرمائیں کہ یہ پوتے، پوتی میں اگر زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا تو ملنا چاہے جو مرحوم باپ کے ترکہ کے حق میں اگر زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا تو ملنا چاہے جو مرحوم باپ کارزیدہ ہوتے تو ملتا۔

ایک اور سوال ہے کہ دُ وسرے پوتے ، پوتی جو بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے موجود ہیں ، ان کوتر کہ ملتا ہے کنہیں؟

ج ..... یہاں دواُصول ذہن میں رکھئے۔ایک میہ کہ تقسیم وراثت قرابت کے اُصول پر بنی ہے۔ کہ تقسیم وراثت قرابت کے اُصول پر بنی ہے۔ کسی وارث کے مال داریا نادارہونے اور قابل رحم ہونے یا نہ ہونے پراس کا مدار نہیں۔ دوم میہ کہ عقلاً وشرعاً وراثت میں الاقرب فالاقرب کا اُصول جاری ہوتا ہے، جس کا مطلب میہ ہے کہ جو شخص میّت کے ساتھ قریب تر رشتہ رکھتا ہو، اس کے موجود ہوتے ہوئے دُور کی قرابت والا وراثت کاحق دار نہیں ہوتا۔

ان دونوں اُصولوں کوسا منے رکھ کرغور کیجئے کہ ایک شخص کے اگر چار بیٹے ہیں، اور ہر بیٹے کے جار چارلڑ کے ہوں، تو اس کی جائیدادلڑ کوں پر تقسیم ہوتی ہے، پوتوں کونہیں دی









جاتی،اس مسئلے میں شاید کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا،اس سے معلوم ہوا کہ بیٹوں کی موجود گی میں پوتے وارث نہیں ہوتے۔

اب فرض کیجئے ان چارلڑکوں میں سے ایک کا انتقال والد کی زندگی میں ہوجاتا ہے، پیچھے اس کی اولا درہ جاتی ہے، اس کی اولا د، دادا کے لئے وہی حیثیت رکھتی ہے جو دُوسر نے بین بیٹوں کی اولا در کی ہے، جب دُوسر نے بیٹوں کی اولا دا پنے دادا کی وارث نہیں، کُوسر نے بیٹوں کی اولا دا پنے دادا کی وارث نہیں، کو مکدان سے قریب تر وارث ( یعنی لڑ کے ) موجود ہیں، تو مرحوم بیٹے کی اولا دبھی وارث نہیں ہوگی۔

اگریہ کہاجائے کہاگر چوتھالڑ کا اپنے باپ کی وفات کے وقت زندہ رہتا، تواس کو چوتھائی حصہ ملتا، اب وہی حصہ اس کے بیٹوں کو دِلا یا جائے، تو یہ اس لئے غلط ہے کہ اس صورت میں اس لڑکے کو جو باپ کی زندگی میں فوت ہوا، باپ کے مرنے سے پہلے وارث بنادیا گیا، حالانکہ عقل وشرع کے کسی قانون میں مورث کے مرنے سے پہلے وراثت جاری نہیں ہوتی۔

الغرض! اگران پوتول کوجن کاباپ فوت ہو چکا ہے، پوتا ہونے کی وجہ سے دادا کی وراثت دِلائی جاتی ہے تو بیاس وجہ سے غلط ہے کہ پوتا اس وقت وارث ہوتا ہے جبکہ میّت کا بیٹا موجود نہ ہو، ورنہ تمام پوتول کو وراثت ملنی چاہئے، اورا گران کوان کے مرحوم باپ کا حصہ دِلا بی دِلا یا جاتا ہے تو بیاس وجہ سے غلط ہے کہ ان کے مرحوم باپ کو مرنے سے پہلے تو حصہ ملا ہی نہیں، جواس کے بچول کو دِلا یا جائے۔

اگریہ کہاجائے کہ بے چارے بتیم پوتے ، پوتیاں رحم کے مستحق ہیں ، ان کوداداکی جائیداد سے ضرور حصہ ملنا چاہئے تو یہ جذباتی دلیل اوّل تو اس لئے غلط ہے کہ تقسیم وراثت میں یددیکھا ہی نہیں جاتا کہ کون قابل رحم ہے ، کون نہیں؟ بلکہ قرابت کودیکھا جاتا ہے۔ورنہ کسی امیر کبیر آدمی کی موت پراس کے کھاتے پتے بٹے وارث نہ ہوتے بلکہ اس کے مفلوک اور ننگ دست پڑوی کے بتیم بجے کووراثت ملاکرتی کہ وہی قابل رحم ہیں۔







علاوہ ازیں اگر کسی کے پیٹیم پوتے قابل رحم ہیں، تو شریعت نے اس کواجازت دی ہے کہ وہ تہائی مال کی وصیت ان کے حق میں کرسکتا ہے، اس طرح وہ ان کی قابل رحم حالت کی تلافی کرسکتا ہے۔ فدکورہ بالاصورت میں ان کے باپ سے ان کو چوتھائی وراثت ماتی، مگر داداوصیت کے ذریعیان کو تہائی وراثت کا مالک بناسکتا ہے۔ اور اگر دادا نے وصیت نہیں کی تو ان بچوں کے بچاؤں کو چائے کہ حسن سلوک کے طور پر اپنے مرحوم بھائی کی اولا د کو بھی برابر کے شریک کرلیں ۔ لیکن اگر سنگدل دادا کو وصیت کا خیال نہیں آتا، اور ہوں پر ست بچاؤں کور حم نہیں آتا، تو بتائے! اس میں شریعت کا کیا قصور ہے کہ حض جذباتی دلائل سے شریعت کے قانون کو بدل دیا جائے ۔ ۔ ؟ اگر شریعت کے ان احکام کے بعد بھی پچھ سے شریعت کے قانون کو بدل دیا جائے ۔ ۔ ؟ اگر شریعت کی طرف سے بے سہار انہیں دیکھنا چا ہے تو آنہیں چا ہے کہا تی جائیدادان بچوں کے نام کردیں، کیونکہ شریعت کی طرف سے بے سہار الوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوجائے گا کہ ان بے سہار انہوں کی کروگوں کو کتنا ترس آتا ہے ۔ ۔ !

شریعت نے پوتے کو جائیداد سے کیوں محروم رکھاہے؟ جبکہ وہ شفقت کا زیادہ ستحق ہے!

س..... ۲ رجنوری کے اخبار' جنگ' اسلامی صفحہ پر'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' میں ایک مسئلہ تھا وراثت کے متعلق ، اور آپ نے اس کا جواب لکھا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال اپنے والد سے پہلے ہوجا تا ہے تو اس کے والد کے انتقال کے بعد والد کی جائیداد میں اس کی اولا دکا کوئی حصہ نہیں ۔ یہ تو بے شک شریعت اسلامی کا فیصلہ ہے ، اور مذہب ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام مسائل کاحل موجود ہے ، اور جس حسن وخو بی سے اسلام نے تمام مسائل کاحل پیش کیا ہے ، وُنیا کا کوئی وُوسر انظام الیمی مثال پیش نہیں کرسکتا۔ تمام اُحکام اسلامی اپنے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ کئے ہوئے مثال پیش نہیں کرسکتا۔ تمام اُحکام اسلامی اپنے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ کئے ہوئے



المرات المرات







ہیں جو کہ بعض اوقات ایک عام انسان کی عقل سے بالا تربھی ہوسکتے ہیں، اور صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کوخلاف علوم ہوتے ہیں۔ فدکورہ مسئلہ بھی کچھاسی طرح کا ہے کہ ہم جیسے انسان کوخلاف علوم ہوتا ہے، اور بیہ بات بظاہر انصاف کےخلاف معلوم ہوتی ہے کہ ان بے سہارا بچوں کو یونہی بے سہارار ہنے دیا جائے۔ انہیں اپنے والد کے حق سے بھی محروم کردیا جائے، جبکہ دُوسری طرف اسلام ہر طرح تیبیوں کی مدد کی ترغیب دیتا ہے۔ براہ مہر بانی تفصیل سے اس مسئلے کی وضاحت کردیں تا کہ میرے جیسے اور بہت سے لوگوں کے دہنوں میں جو یہ بات کھٹک رہی ہے، صاف ہوجائے۔

ج.....جس شخص کے سلبی بیٹے موجود ہوں، اس کی درا ثت اس کے بیٹوں ہی کو ملے گ، بیٹوں کی موجود گی میں پوتا شرعاً وارث نہیں، اگر دادا کواپنے پوتوں سے شفقت ہے اور وہ یہ چا ہتا ہے کہ اس کی جائیداد میں اس کے بیٹیم پوتے بھی شریک ہوں تو اس کے لئے شریعت نے دوطریقے تجویز کئے ہیں:

اوّل بیہ کہا پنے مرنے کا انتظار نہ کرے، بلکہ صحت کی حالت میں اپنی جائیداد کا اتنا حصہ ان کے نام منتقل کرادے جتنا وہ ان کو دینا چاہتا ہے، اورا پنی زندگی ہی میں ان کو قبضہ بھی دِلا دے۔

دُوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹیم پوتوں کے حق میں تہائی جائیداد کے اندراندروصیت کرجائے کہ اتنا حصہ اس کے مرنے کے بعدان کو دیا جائے۔
فرض کیجئے کہ سی شخص کے پانچ لڑکوں میں سے ایک اس کی زندگی میں فوت ہوجا تا ہے، داداا پنے مرحوم بیٹے کی اولا د کے لئے اپنی تہائی جائیداد تک کی وصیت کرسکتا ہے، حالانکہ اگران بچوں کا باپ زندہ ہوتا تو اس کو اپنے باپ کی جائیداد میں سے پانچواں حصہ ملتا، جو اس کی اولا د کو منتقل ہوتا، اب وصیت کے ذریعے پانچویں حصے کی بجائے دادا ان کو تہائی حصہ دِلاسکتا ہے۔ اور اگر دادا کو اپنے پوتوں پر اتنی بھی شفقت نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ان کو بچھ دے دیں یا مرنے کے بعد دینے کی وصیت ہی کرجائے، تو انصاف زندگی میں ان کو بچھ دے دیں یا مرنے کے بعد دینے کی وصیت ہی کرجائے، تو انصاف







کیجے!اس میں قصور کس کا ہے، دادا کایا شریعت کے قانون کا ہے...؟ مرحوم بیٹے کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ نیز پوتوں کی پر وَرِش کا حق کس کا ہے؟

س.....میرا جوان بیٹا،عمرتقریباً ۴۰ سال، قضائے الہی سے داغِ مفارفت دے گیا ہے۔ سرکار کی طرف سے ملازمت کا تقریباً تین لا کھروپیہ ملاہے،تقریباً استی ہزار کے برائز بونڈ اور تقریباً پندرہ ہزار کا زیور جولڑ کے کی ماں نے اس کی بیوی کو پہنایا تھا، باقی کچھاور چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔میّت کے وارثوں میں اس کے بوڑھے والدین،ایک ہیوہ اور تین بیج لینی ایک لڑکی اور دولڑ کے جوابھی نابالغ میں اور زیرتعلیم میں۔ان کے علاوہ میّت کی تین بہنیں اور حیار بھائی بھی بوقت وفات موجود ہیں۔ بیوہ مصر ہے کہا سے سرویں اور پنشن وغیرہ کا تمام روپیدا دراس کا سب سامان مع اس کے جہیز کے اور دونوں طرف کے زیورات دے دیئے جائیں اور بچے بھی خوداینے یاس رکھنا جا ہتی ہے۔ کہتی ہے کہوہ بیوہ ہوئی ہے، طلاق تونہیں ہوئی ۔مولا ناصاحب! مجھاسینے پوتوں کا بہت درد ہے،مگر کل کلاں کوسارا مال سمیٹ کر پوتے میرے دروازے پرڈال گئ تو میں کیا کرسکتا ہوں اور میرا کون ساتھ دے گا؟ میں نے بہت کہا کہ دونوں طرف سے برادری کے پچھآ دمی لاؤ،ان کے رُوبروفیصلہ ہوجائے کہ بے مستقل کون اپنے پاس رکھے گا؟ مگرنہیں مانتی ،اوراپنے بھائیوں کوآئے دن مارکٹائی کے لئے لے آتی ہے، براہ کرم جواب سے نوازیں تا کہ میں اسے بھی دِکھا سکوں۔ ح .....آپ کے مرحوم بیٹے کاتر کہ ۲ احصول پرتقسیم ہوگا ،ان میں سے ۱۵ حصے بیوہ کے ہیں ، ۲۰ جھے والدہ کے، ۲۰ جھے والد کے، ۲۷،۲۷ دونوں لڑکوں کے، اور۱۳ جھےلڑ کی کے۔اس لئے مرحوم کی بیوہ کا بیدوعویٰ غلط ہے کہ مرحوم کا سارا تر کہاس کے حوالے کر دیا جائے۔ ۲:...... بچوں کا نان ونفقہ دادا کے ذمہ ہے ، اور ان کے مال کی حفاظت بھی اس کے



س: .....اڑ کے سات برس کی عمر تک ماں کی برؤیش میں رہیں گے، سات برس کی

ذمہ ہے،الہذابچوں کے حصے کی حفاظت دا دا کرے گا، بچوں کی ماں کواس کا کوئی حق نہیں۔



جِلدُ شم



عمر ہونے پران کی پروَرِش دادا کے ذمہ ہوگی، اورلڑ کی جوان ہونے تک والدہ کے پاس رہےگی، پھرداداکے پاس۔

دادا کی وصیت کے باوجود پوتے کووراثت سے محروم کرنا

س.....میرے والدصاحب پہلے فوت ہوئے ہیں، اور دادا صاحب بعد میں فوت ہوئے سے، جوز مین میرے داداصاحب نے اپنے مرنے سے پہلے میرے والدصاحب کودی تھی، جوز مین میرے دادا صاحب فوت ہوئے تھے۔ جب میرے والدصاحب فوت ہوئے تو چند مال کے بعد دادا صاحب فوت ہوئے ایکن دادا صاحب نے فوت ہوئے سے پہلے اپنے سب بیٹوں کو کہا تھا کہ میرے پوتے کا آپ سب نے انقال کرانا اور اس کو اس واسی زمین میں سب بیٹوں کو کہا تھا کہ میرے پوتے کا آپ سب نے انقال کرانا اور اس کو اس واسی زمین میں میرے دادا صاحب نے اپنے میٹوں کو کہی تھی، آخر وہ بھی فوت ہوگئے، یعنی دادا صاحب ان کے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کو کہی تھی، آخر وہ بھی فوت ہوگئے، یعنی دادا صاحب ان کے مرنے کے بعد میرے خلاف کیس عدالت میں کیا ہوا ہے کہ آپ کا انقال نہیں ہے اور آب اس زمین کے وارث خلاف کیس عدالت میں کیا ہوا ہے کہ آپ کا انقال نہیں ہے اور دادا بعد میں ۔ اب میرے نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا والد پہلے فوت ہوا ہے اور دادا بعد میں اس رقبے کا وارث ہوسکتا ہوں یا کہ نہیں؟ میرے نام انقال کو ۲۲ یا ۲۵ سال گزر گئے ہیں، اب میں اس جگہ پر ہوسکتا ہوں یا کہ نہیں؟ میرے نام انقال کو ۲۲ یا ۲۵ سال گزر گئے ہیں، اب میں اس جگہ پر ہوسکتا ہوں یا جو میرے دادا اور والد کا مکان ہے۔

ج ..... جو واقعات آپ نے بیان کئے ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو آپ اپنے والد کی جائیداد کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ کے دادا نے آپ کے حق میں وصیت کر دی تھی، چونکہ آپ کا کیس عدالت میں ہے، اس لئے عدالت ہی واقعات کی چھان پھٹک کر کے حجے فیصلہ کرسکتی ہے۔

یوتے کو دادا کی وراثت سے محروم کرنا جائز نہیں،

ب حبکہ دا دانے اس کے لئے وصیت کی ہو

س ..... کیا دادا کی جائیداد میں بوتے کاحق نہیں ہوتا؟ میرے دو چیاہیں، وہ کہتے ہیں کہ



المرات المرات



جلدشم



تمہارے والد باپ کی زندگی میں مرگئے، لہذا اب تمہارا جائیداد میں قانو نا اور شرعاً حق نہیں ہوتا ہے، جبکہ میرے داداحضور نے ایک اسٹامپ پر دونوں بیٹوں کے برابر پوتے کو بھی بطور بخشش لکھ کر گئے ہیں۔ برائے مہر بانی آپ شرع کی روشنی میں بتا ئیں یہ بات کہاں تک دُرست ہے اور کہاں تک غلط؟

ح .....اگرآپ کے دادا،آپ کوبھی دونوں چپاؤں کے برابردے کر گئے ہیں تو ایک تہائی جائیدادشرعاً آپ کی ہے،آپ کے چپاغلط کہتے ہیں۔

داداکی ناجائز جائداد بوتوں کے لئے بھی جائز نہیں

س..... ہمارا دادا جو وراثت ہمارے لئے ورثے میں چھوڑ کر گیا ہے، یہ وراثت اس کی جائز ملکیت نہیں تھی، بلکہ زمین کا ایک حصہ بیتم بچوں کا ناجائز غصب شدہ ہے اور دُوسرا حصہ جوان کی جائز ملکیت تھا وہ فروخت کر دیا گیا (معاوضہ لے کر)، اس فروخت شدہ زمین کا بچھ حصہ محکمہ مال کے کاغذوں میں سابق مالک کے نام تھا، ایبایا تو محکمہ مال کی غلطی سے ہوایا خود مل کر کرایا گیا، سات سال مقدمہ کر کے قوانین کے ذریعے یہ بھی واپس لے لیا گیا، زمین کے یہ دونوں جھے بیٹوں کے بعد پوتے استعال کر رہے ہیں؟ کیا اسلام و شریعت کی رُوسے بیز مین ہمارے لئے جائز وحلال ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ شریعت کی رُوسے بیز مین ہمارے لئے جائز وحلال ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ حسب جس جائیداد کے بارے میں یقین ہے کہ وہ تیموں سے غصب کی گئی ہے، وہ نہ آپ کے دادا کے لئے حلال تھی، نہ اس کے بیٹوں کے لئے اور نہ اب پوتوں کے لئے۔ اس جائیداد کی الفاظ میں: '' پیٹ میں آگ بھرنا'' ہے، اس لئے یہ جائیداد جن کی ہے جائز والیس کرد ہے ہے۔

جائيداد كي تقسيم اورعائلي قوانين

س....میرے والد محمد اساعیل مرحوم مربع نمبر ۲۳ کے نصف جھے کے مالک تھے، ان کی اولا دمیں ہم دو بہنیں اور تین بھائی تھے، ایک بھائی عبدالرحیم ۱۹۲۹ء میں اور دُوسرے بھائی عبدالمجید ۱۹۲۲ء میں وفات یا گئے۔ ۱۹۷۲ء میں والدصاحب بھی دارِ فانی سے کوچ کر گئے،









اس وقت ہم دو بہنیں ہاجراں بی بی اورز بیدہ بی بی اورایک بھائی عبدالرحمٰن بقیدِ حیات ہیں۔ مرحوم بھائی عبدالمجید کی یانچ بیٹیاں ہیں جن میں سے حیار شادی شدہ ہیں۔والد کے انقال کے بعد متعلقہ حکام نے درج بالا جائیداد کو ورثاء میں اس طرح تقشیم کیا کہ عبدالرحمٰن بیٹا: ٩/٥ حصه، زبيده بي بي، ہاجرال بي بي بيٹيال: ١٠/٢٥ حصه، اور يا نيج يوتيال: ٢/٩، اور پھراس طرح تقسيم کيا گيا که عبدالرحمٰن بيٹا:۳/ احصه، زبيده بي بي، ہاجراں بي بي بيٹياں:۳/ احصه، اورپانچ پوتیان:۳/۱ حصه۔ چونکه بھائی عبدالمجید ۱۹۲۲ء میں والدصاحب کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے تھے، اس لئے ان کے نام کوئی جائیداد منتقل ہی نہیں ہوئی تھی، تو کیا دادا کی جائداد میں سے اسلامی قانونِ وراثت کی رُوسے پوتیاں حصددار ہوسکتی ہیں؟ اگر دادا کی جائداد میں پوتیاں اسلامی قانونِ وراثت کی رُوسے حصہ دار ہوسکتی ہیں تو دُرست، ورنہ ہتایا جائے کہ جاری آج تک شنوائی کیوں نہیں ہورہی ہے؟ کیا متعلقہ حکام جو چاہیں وہ کرتے رہیں اور ان سے یو چھنے والا کوئی نہ ہو! اس سلسلے میں صدر مملکت کی خدمت میں ایک درخواست بھیجی گئی، مگرمیری تمام گزارشات ردی کی ٹوکری کی نذر کر دی گئیں، آخر کارصد پر محترم کی خدمت میں تار بھیج گئے، مگر انہیں بھی درخورِ اعتناء نہ سمجھا گیا۔ گورنر پنجاب کی خدمت میں بھی درخواسیں بھیجی گئیں مگر انہوں نے بھی کوئی توجہ نہ دی، کمشز فیصل آباد کی خدمت میں بھی درخواستیں بھیجی گئیں، پیسب کچھ کرنے کے باوجود کوئی بھی کچھ کرنے کے لئے تیار نہیں۔اتنی فریاد و یکار کے باوجود بھی اگرار بابِ اقتدار کے کانوں پر جوں تک نہ رینگے تو میں نہیں مجھتی کہ اس مملکت ِ خداداد میں کس قشم کا اسلامی قانون رائج ہے، اور ایک عام شہری کب تک نوکرشاہی کے ہاتھوں میں پریشان ہوتا رہے گا۔ آخر میں صدر مملکت و چیف مارشل لاءایدمنسٹریٹرصاحب کی خدمت میں آپ کے مؤقر جریدے کی وساطت سے یہ گزارش کروں گی کہا گراسلامی قانونِ وراثت کی رُوسے پوتیاں دادا کی جائیداد میں سے حصه دار ہوسکتی ہیں تو مجھے کم از کم جواب تو دیں ،اگرنہیں تو پھر درج بالا جائیداد کو قانونِ اسلام <u>کے مطابق ہم دو بہنوں اورایک بھائی میں تقسیم کرنے کےاُ حکامات صادر فر مائیں اور متعلقہ</u> حکام کےخلاف بھی سخت قانونی کارروائی کا حکم دیں تا کہ آئندہ کسی کوبھی اسلامی قانون کے



ا مارسته







ساتھ مذاق اُڑانے کی جراُت نہ ہو۔

ہے کتنے حصے کی حق دارتھی؟

ج..... شرعاً آپ کے والد مرحوم کی جائیداد چار حصول میں تقسیم ہوگی، دو حصار کے کے، اور ایک ایک حصہ دونوں لڑکیوں کا، پوتیاں اپنے دادا کی شرعاً وارث نہیں۔ پاکستان میں وراثت کا قانون، خدائی شریعت کے مطابق نہیں، بلکہ ایوب خان کی'' شریعت' کے مطابق ہوا ہے۔ ہے، آپ کے والد مرحوم کی جائیداد کا انتقال اسی'' ایوبی شریعت' کے مطابق ہوا ہے۔

ہ پ کے تاہ ہے۔ اس بالی بالی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو کیا اسے حصہ ملے گا؟ س سے پار بہن بھائی والدین کے ترکہ کے وارث ٹھہرے، چاروں کی شادیاں ہو گئیں، ابھی وراثت کی تقسیم باقی تھی کہا یک بہن کی موت واقع ہوگئ، مرحومہ والدین کے ترکہ میں

ج.....آپ نے پیزہیں لکھا کہ کتنے بھائی اور کتنی بہنیں، بہر حال بھائی کا حصہ بہن ہے دُ گنا ہوتا ہے.

س.....اس کے بچے اور میاں اس کے جھے کی جائیداد (زیوراور نفتری کی حالت میں ترکہ) کے جائز وارث ہیں کنہیں؟

ج.....جس بہن کا انتقال والدین کے بعد ہوا ہے وہ بھی والد کے تر کہ کی شرعاً وارث ہے، اوراس کا حصہاس کے شوہراوراس کی اولا دمیں تقسیم ہوگا۔

مرحوم کی وراثت بہن، بیٹیوں اور پوتوں کے درمیان کیسے قسیم ہوگی؟

س ..... ہمارے ماموں مرحوم گزشتہ سال انقال فرما گئے، اور اپنے بیچھے ایک بڑی جائیداد چھوڑ گئے، یعنی مکان (جن کی مالیت تقریباً ۲ لا کھ بنتی ہے) اس کے علاوہ وہ ایک ہوٹل بھی چھوڑ گئے، یعنی ۲ مکان (جن کی مالیت تقریباً ۲ ا – ۱۵ الا کھ ہے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی تحریری ثبوت ایسانہیں چھوڑ ایا نہیں ملا کہ انہوں نے وہ جائیدادا پنی کسی اولاد میں تقسیم کردی ہے، ان کی ہم بیٹیاں ہیں، اور ایک لڑکا تھا جوان کی زندگی میں ہی وفات









پاگیا،اس کا ایک لڑکا اور ایک لڑکی موجود ہے۔ لڑکی شادی شدہ اور لڑکا بھی شادی شدہ ہے (یعنی نواسہ اور نواسی) اور ۴ بیٹیاں بھی شادی شدہ ہیں۔ لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ چاروں لڑکیوں نے مل کرسی قانونی چکر سے وہ تمام جائیدا داپنے نام کروالی ہے، آیا یہ بات قانون اور شرعی لحاظ سے جائز ہے؟ یا یہ کہ اس جائیدا دمیں اور رشتہ دار بھی حق دار بنتا ہے؟ ہماری ای جواکیلی بہن ہیں جوقر بھی رشتہ رکھتی ہیں، باقی سب مر پے ہیں۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا شرعی طور پر ہماری ای یعنی ماموں کی سگی بہن کو شریعت کوئی حصہ یا حق دار تصور کرتی ہے؟ جبکہ ساری جائیدا دماموں کی ذاتی ملکیت ہے، یعنی وہ ور شدمیں ملی ہوئی نہیں، اس طرح پوتا اور پوتی کا کیاحت بنتا ہے؟ اگر بنتا ہے تو کتنا بنتا ہے؟

ج .....آپ کے ماموں کی جائیداد چھ حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک ایک حصہ چاروں بیٹیوں کا،اوردو حصے بہن کے ( لیخی آپ کی والدہ کے ) پوتے پوتی وارث نہیں۔

والدسے پہلے فوت ہونے والے بیٹے کا والد کی جائیدا دمیں حصہ ہیں

س.....ہم چار بھائی ہیں، ہمارے والدین حیات ہیں، مجھ سے دو ہڑے بھائی ہیں، سب
سے ہڑے بھائی کو ہمارے والدصاحب نے ایک مکان بنا کر دے دیا، ان کی شادی کر دی۔
ہم تین بھائی، ایک مجھ سے ہڑا اور ایک مجھ سے چھوٹا جو والدصاحب کے مکان میں رہتا
ہے، والدصاحب کے ساتھ، مجھ سے بڑے بھائی کا آج سے دس سال پہلے انتقال ہوگیا اور
اس کی بیوی اور چھ بچوں کو ہسال تک والدصاحب نے پالا اور اس کے بعد، اس بیوہ کا نکاح
سب سے بڑے بھائی کے ساتھ کر دیا۔ نکاح کے بعد مرحوم بھائی کے بچوں کو بھی اپنے ساتھ
اپنے مکان میں لے گیا اور مرحوم کا سارا سامان ہر چیز اپنے مکان میں شفٹ کرلی، اور نکاح
کے فوراً بعد ہمارے والدین سے بڑے بھائی کی ناراضگی ہوگئی اور ہمارے گھر انہوں نے آنا
جانا بند کر دیا، اور ۲ سال سے وہ ہمارے گھر یعنی والدین سے ملئے بین آئے، نہ مرحوم بھائی
کے بیچ، سب جوان ہو گئے ہیں، وہ بھی نہیں ملتے، یعنی کہ بالکل آنا جانا بند ہے، اور ساری



المرتب





غلطی بھی بڑے بھائی کی ہے، اب بڑے بھائی کہتے ہیں کہ جمیں مرحوم بھائی کے مکان میں حصہ دیا جائے، جبکہ والدصاحب جو کہ حیات ہیں اور کام کاح کرنے کے قابل نہیں ہیں، انہوں نے مکان ہم دو بھائیوں کے نام کر دیا ہے، اور ہم دونوں بھائی بھی شادی شدہ ہیں اور والدین ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو قرآن وسنت کی رُوسے آپ یہ فیصلہ کریں کہ والد صاحب کواس مکان میں سے بڑے بھائی کو حصہ دینا چاہئے یا نہیں؟ آپ یہ فیصلہ کردیں تاکہ ہمارے دِل کوسکون مل جائے۔

ج ..... آپ کے بڑے بھائی جواپنے والد کی حیات میں انقال کر گئے ہیں ان کا والد کی جائیداد میں کوئی حصہ ہیں۔

لڑکوں، لڑکیوں اور پوتوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

س.....میرے والد کے پاس کچھ زمین اور ایک مکان ہے، کیکن میرے والد وفات پاچکے ہیں، انہوں نے اپنی اولا دمیں تین لڑکے اور تین لڑکیاں شادی شدہ چھوڑی ہیں، جوموجود ہیں۔ چوتھا نمبرلڑ کا جو پانچ سال پہلے وفات پاچکا تھا، اس کی اولا دمیں بھی چارلڑ کے اور ایک لڑکی ہے، یعنی میرے بھائی کی اولا د(میرے والد کے بوتے ہوئے)، والدہ، والدکی زندگی میں ہی فوت ہو چکی تھیں، اب وراث کی تقسیم کیسے ہوگی ؟

ج .....اگرآپ کے والد نے اپنے ان پوتوں کے حق میں، جن کا والد پہلے انقال کر گیا تھا،
کوئی وصیت کی تھی تو اس وصیت کو پورا کیا جائے، اور اگر آپ کے والد صاحب نے کوئی
وصیت نہیں کی تو اخلاق ومروّت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے مرحوم بھائی کی اولا دکو بھی برابر کا
حصد دے دیں، شرعاً یہ آپ کے ذمہ واجب تو نہیں۔ آپ کے والد کی جائیدا دنو حصوں پر
تقسیم ہوگی، دودو حصے لڑکوں کے، اور ایک ایک حصد لڑکیوں کا۔

مرحومه کی جائیداد، ورثاء میں کیسے قسیم ہوگی؟

ں.....مرحومہ والدہ کی اولا دمیں ہیٹیاں اور ۳ بیٹے شامل تھے،ایک بیٹے کا انقال ان کی



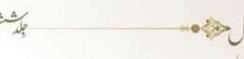

اران کا گیاں موجود گی میں ہی ہو چکا تھا، جبکہ دُ وسرے بیٹے کی وفات ان کے بعد ہوئی، ہر دو کی بیوا ئیں اور بیچ موجود ہیں،اس وقت تین بیٹیاں شادی شدہ اورایک بیٹا بقیدِ حیات ہیں،مرحومہ کی

جائيدادكس طرح تقسيم هوگى؟

ج .....مرحومہ کا تر کہ اُدائے قرض و نفاذِ وصیت از ثلث مال کے بعد سات حصوں پرتقسیم ہوگا، دودو حصے ان دو بلیٹوں کے جو والدہ کی وفات کے وقت زندہ تھے، اور ایک ایک حصہ تینوں بیٹیوں کا۔

جوبیٹا، مرحومہ کے بعد فوت ہوااس کا حصہ اس کی بیوہ اور بچوں پرتقسیم ہوگا، اور جو بیٹا، مرحومہ سے پہلے انتقال کر گیااس کے وارثوں کو مرحومہ کے ترکہ سے پچھ نہیں ملے گا، البتہ اگر مرحومہ ان کے بارے میں پچھ وصیت کر گئی ہیں توان کی وصیت کے مطابق ان کو دیا جائے۔ مرحومہ کا ورثہ بیٹیوں اور یوتوں کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا؟

س ..... مال کے بیٹے ، مال کی وفات سے چودہ برس پہلے فوت ہو چکے ہیں، مگر پوتے اور پوتیاں موجود ہیں ، مال کی بیٹیاں بھی ہیں ، کیا مال کے فوت ہونے کے بعدان کی بیٹیاں اور پوتیاں مال کی ذاتی ملکیت کے حق دار برابر کے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پوتے ، پوتیاں اسلامی نقط رُنظر سے حق دار نہیں گھرتے ، لیکن ایو بی دور میں وراثت کے کسی آرڈی ننس کے تحت حق دار گھرتے ہیں ، برائے مہر بانی اس کی وضاحت کردیں۔

ج....صورتِ مسئولہ میں ماں کی وراثت کا دوتہائی حصہ اس کی بیٹیوں کو ملے گا، اورا بک تہائی اس کے بوتے، بوتیوں کو لڑکے کا حصہ لڑکی سے دُگنا ہوگا۔ یہ فقیر تو خدا تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت پرایمان رکھتا ہے، کسی جزل خان کی شریعت پرایمان نہیں رکھتا، جس کواپنی قبرآگ سے بھرنی اوراپنی عاقبت برباد کرنی ہووہ شوق سے ابوب خان کی''شریعت'' پڑمل کرے۔

مرحوم سے قبل انتقال ہونے والی لڑ کیوں کا وراثت میں حق نہیں س.....ایک خاندان میں والدین کی وفات سے قبل دوشادی شدہ لڑکیوں کا انتقال ہوجا تا





ہے، جو کہ صاحب اولا دھیں، ان کی وفات کے بعد والدین انقال کرجاتے ہیں، اب باقی ورثائے جائیداد کا کہنا ہے کہ جولوگ پہلے مرگئے ہیں، ان کا اس میں حق نہیں بنتا۔ جناب سے درخواست ہے کہ کتاب وسنت کی روشنی میں بتا ئیں کہ شریعت کیا کہتی ہے؟ آیا جود و لڑکیاں والدین کی وفات سے پہلے وفات یا گئی تھیں ان کی اولاد کا اس ور شدمیں حق بنتا ہے کہنیں؟

ج ..... شرعاً صرف وہی لڑکیاں ، لڑکے وارث ہوتے ہیں جو والدین کی وفات کے وقت زندہ ہوں ، جن لڑکیوں کی وفات والدین سے پہلے ہوگئی وہ وارث نہیں ، ندان کی اولاد کا

باپ سے پہلےانقال کرنے والیالڑ کی کا وراثت میں حصہ ہیں

س....میرے نانا کی تین لڑکیاں اور پانچ لڑکے ہیں، میری ماں کا انتقال نانا کی حیات میں ہوگیا تھا، اب نہ تو نانا ہے اور نہ نانی ، نانا کا مکان تھا جو کہ تقریباً تین لا کھکا ہے، میں اپنی مرحومہ ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، کیا نانا کی جائیداد میں، میں بھی حق دار ہوں؟ اگر ہوں تو میر اکتنا حصہ ہوگا؟ اس وقت وراثت کے حق دار پانچ لڑکے اور دولڑ کیاں ہیں، جبکہ میری ماں اس دُنیا میں نہیں۔ حسس آپ کے نانا صاحب کے انتقال کے وقت جو وارث زندہ تھا نہی کو حصہ ملے گا، آپ کی والدہ کا حصہ نہیں۔

نواسها درنواس كاوراثت ميں حصه

س....میری ماں کے انتقال کوساڑھے تین مہینے ہوگئے،ان کے پاس سونے کے دوکڑے اور ایک گلے کا بٹن تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ بٹن (جوتقریباً ڈھائی تولے کا ہے) میرے بیٹے یعنی مجھ کودے دیا جائے، میں بھائیوں میں اکیلا ہوں اور میری چار بہنیں ہیں۔ان میں سے دومیری والدہ سے پہلے انتقال کرگئی تھیں، دونوں کے ایک ایک بچہ ہے۔







ہاتھ کے کڑے کے لئے انہوں نے کہا کہ چاروں میں آ دھا آ دھاتھ کہ دیا جائے، یعنی دونوں بہنوں اورایک نواسی اور نواسہ کو۔ آپ شرع کے مطابق بتا کیں کہ ان کو وصیت کے مطابق اسی طرح کر دُوں؟ دونوں بہنیں جو حیات ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوگی، جن میں سے چھوٹی بہن کوطلاق ہوگئی ہے اوروہ میرے پاس ہی رہ رہی ہے۔ ہوگی، جن میں سے چھوٹی بہن کوطلاق ہوگئی ہے اوروہ میرے پاس ہی رہ رہی ہے۔ ح۔ سے نواسی اور نواسہ آپ کی مرحومہ والدہ کے وارث نہیں، اس لئے ان کے حق میں جو وصیت کی اس کو پورا کیا جائے، لیمنی ہاتھ کا ایک کڑا دونوں میں تقسیم کیا جائے۔ آپ کے اور آپ کی بہنوں کے بارے میں جو وصیت کی، وہ صحیح نہیں، کیونکہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوتی ۔ اس لئے آپ کی والدہ نے جوئر کہ چھوڑا ہے (اگر ان کے ذمہ پچھ قرضہ ہے تو نہیں ہوتی ۔ اس لئے آپ کی والدہ نے جوئر کہ چھوڑا ہے (اگر ان کے ذمہ پچھ قرضہ ہے تو اداکر نے کے بعد) چار حصوں میں تقسیم ہوگا، دو حصے آپ کے ، اورا کیک ایک حصہ دونوں بہنوں کا، پھر بہن بھائی اگر والدہ کی ہدایت پر دوشی ہے عمل کرلیں تو کوئی حرج نہیں۔









## مورث کی زندگی میں جائیداد کی تقسیم

### ورا ثت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے خوف سے زندگی میں ورا ثت کی تقسیم

س.....اگرکوئی صاحبِ جائیدادجس کے ورثاء آدھی درجن سے زیادہ ہوں اوراس میں کچھ ورثاء آدھی درجن سے زیادہ ہوں اوراس میں کچھ ورثاء خوش حال اور کچھ غریب ہوں تو صاحب جائیداداگراپی ملکیت کوئلڑ کے کلڑ ہے ہونے اورضائع ہونے کے خیال سے بچانے کے لئے اپنی ملکیت کی رقم کوشری طور پراپنی زندگی میں تمام ورثاء میں تقسیم کردے اور پھراس ملکیت کوئسی غریب اور سے قل وارث کے نام مگتیں کردے، تواس میں شرعاً کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟

ج..... شریعت نے حصے مقرّر کئے ہیں، خواہ کوئی امیر ہو یا غریب، اس کواس کا حصہ دیا جاتا ہے، اگر باقی وارثوں کی رضا مندی سے کسی ایک کو یا چند کو دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اورا گر وارث راضی نہ ہوں تو جائز نہیں۔ بیمر کرخود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوجائے گا، اس کواپنے بچنے کی فکر کرنی چاہئے نہ کہ جائیدا دکو بچانے کی:

> بلبل نے آشیانہ چن سے اُٹھالیا اس کی بلاسے بوم بسے یا ہمارہے!

اولا د کاوالدین کی زندگی میں وراثت سے اپناحق مانگنا

س.....کوئی اولا دلڑ کا یالڑ کی (خاص طور پرلڑ کا) شرعی لحاظ سے اپنے والد سے اس کی زندگی ہی میں اس کے اثاثے یا جائیداد میں سے اپناحق مانگنے کا مجاز ہے کنہیں؟

ج .....ورا ثت توموت کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں والدا ُ پنی اولا دکو جو پچھ دے دے وہ عطیہ ہے،اور ظاہر ہے کہ عطیہ دینے برکسی کومجبوز نہیں کیا جاسکتا۔



إهاريت ا





ا پنی زندگی میں کسی کوجائیداددے دینا

پی سام کا کا کی اپنی جائیداد کسی کواپنی مرضی ہے دیسکتا ہے؟ ح.....دیسکتا ہے، مگر جس کو دیے اس کو قبضہ دِلا دے، اور اگر وارثوں کومحروم کرنے کی نیت ہو، تو گنا ہگار ہوگا۔

زندگی میں بیٹے اور بیٹیوں کاحق کس تناسب سے دینا چاہئے؟

س....ایک خص نے اپنی زندگی میں اپنی دولت سے پھے حصہ نکال کراس دولت سے ایک جائیدادا پنے لڑکے اور لڑکیوں کو جو کہ تمام شادی شدہ ہیں، مشتر کہ طور دے دی اور اس جائیداد میں لڑکوں کے دو حصے اور لڑکیوں کا ایک حصہ مقرر کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ میں اپنی زندگی میں ورثہ قسیم کر رہا ہوں، اس لئے اس جائیداد میں لڑکوں کے دو دو، اور لڑکیوں کا ایک حصہ ہوگا، جو کہ ورثہ کی تقسیم کا ایک شرعی طریقہ ہے۔ جائیداد جب بیٹوں اور بیٹیوں کو دے دی گئی، تو بیٹیوں نے باپ سے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ زندگی میں اگر ترکہ با نٹا جائے تو لڑکے اور لڑکیوں کا حصہ برابر ہوتا ہے، اس کے جواب میں باپ نے کہا کہ میں تو دے چکا، کیکن بیٹیوں کا اصرار ہے کہ ان کا حصہ بیٹوں کے برابر ہونا چا ہئے، کیونکہ ان کے بقول شرعاً یہ پابندی ہے کہ ذندگی میں اگر ترکہ با نٹا جائے تو اس میں بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ برابر ہوتا ہے۔

ج .....اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداداولاد کے درمیان تقسیم کرتا ہے تو بعض ائمہ کے نزدیک کے نزدیک اس کو چاہئے کہ لڑکے کا حصہ دولڑ کیوں کے برابرر کھے،اور بعض ائمہ کے نزدیک مستحب میہ ہے کہ سب کو برابرد ہے،لیکن اگرلڑکوں کو دوجھ دیئے اورلڑکی کوایک حصہ دیا تب بھی جائز ہے۔لہذا صورتِ مسئولہ میں اس شخص کی تقسیم سیح ہے اورلڑکیوں کا اصرار صحیح نہیں۔

زندگی میں جائیدا دلڑ کوں اورلڑ کیوں میں برابرتقسیم کرنا

س ..... جنابِ محترم! ہمارے ایک جاننے والے جو کہ دِین دار بھی ہیں،ان کے تین اڑکے اور تین لڑکیاں ہیں جو کہ سب شادی شدہ ہیں۔ان صاحب کا بیارادہ ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو





000



اولادمیں برابرتقسیم کردیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد میں ایسانہیں کرسکتا۔وہ ایساس لئے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے نالائق بے ادب لڑکوں کو مزادینا چاہتے ہیں،اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیاوہ ایسا کرنے کے مجاز ہیں یانہیں؟ ج۔۔۔۔۔اپنی زندگی میں اپنی جائیداد، اپنی اولا دمیں (خواہ لڑکے ہوں یالڑکیاں) برابرتقسیم کرسکتے ہیں۔

زندگی میں تر کہ کی تقسیم

س ..... میں لاولد ہوں ، میرے پاس آباء واجداد کی کوئی جاگیر ہے ، نہ کوئی رقم ور شہیں ملی تھی۔ میں نے خودا پنی محنت مز دوری کر کے اپنا گزارہ کیا ، اوراب میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے کاروبار کے لئے صرف اتنی پونجی رکھ کر جس سے میرا گزارا چلتا رہے ، بقایا رقم میں اپنے لواحقین میں تقسیم کر دُوں ، لیعنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دے دُوں ۔ لواحقین میں میرا ایک حقیقی بھائی ہے ، اور دوحقیقی بہنیں ہیں۔ برائے مہر بانی میہ تر کر میں کر قرآن واحادیث کی روشنی میں تقسیم حصہ کیسے کیا جائے ؟

ج.....آپ جب تک بقیرِ حیات ہیں، اپنی املاک کو استعال کریں، اپنی آخرت کے لئے سرمایہ بنا ئیں اور راہِ خدا پرخرج کریں۔ مرنے کے بعد جس کا جتنا حصہ ہوگا خود ہی لے لے گا، اور اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ مکن ہے کہ بعد کے لوگ شریعت کے مطابق تقسیم نہ کریں تو دو دین دار اور عالم اُشخاص کو اس کا ذمہ دار بنا ئیں کہ وہ شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کریں۔ یہ بات میں نے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر بات میں نے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ملک ہوں تو بھائی کو دونوں بہنوں کے برابر حصہ ملے گا، گویا چار میں سے دو حصے بھائی کے ہوں گے اور ایک ایک دونوں بہنوں کا، آپ عائیں تو ابھی تقسیم کردیں۔

زندگی میں مال میں تصرف کرنا

س.....میری شادی ہوئی اور بیوی فوت ہوگئی تھی ،کوئی اولا نہیں ہے، میں لا ولد ہوں۔ میں





نے جو کمایا اور جو دولت میرے پاس ہے، میرے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ہے، آباء و اجداد کی وراثت سے کوئی جائیدا ذہیں ہے، اور نہ کوئی دولت میرے جھے میں آئی۔ میں کرائے کے مکان میں ہوں، میراایک حقیقی بھائی ہے، جوصا حبِ اولا دہے، دوحقی بہنیں ہیں، وہ بھی صاحبِ اولا دہیں۔ میں زندگی میں ہی ان متیوں بھائی اور بہنوں کواپنی دولت سے حصد دینا چاہتا ہوں، کیاان کاحق ہے؟ اگر میں پہلے ان کا حصد دے و ول کیکن بعد میں جوہوگا یعنی بچگا وہ میں جہاں اور جس کو چاہوں وصیت نامہ کھے کررکھوں گاتا کہ بعد میں کوئی مطالبہ نہ کر سکے، لہٰذا قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت سے جواب دیں۔

الف:.....اگرمیرا بھائی اور دو بہنیں حق دار ہیں تو میں اپنے کاروبار اورخو د کے اخراجات کے لئے موجودہ مال سےخود کتنامال اپنے لئے رکھوں؟

ب: ..... بقایا مال میں سے ایک بھائی اور دو بہنوں میں تقسیم کا شری طریقہ کیا ہے؟
ج. .... جب تک آپ زندہ ہیں وہ مال آپ کا ہے، اس میں جو جائز تصرف آپ کرنا چاہیں
آپ کوخق ہے، آپ کے مرنے کے بعد جو وارث اس وقت موجود ہوں گے ان کوشریعت
کے مطابق حصہ ملے گا، اور تہائی مال کے اندراندر آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ فلاں کود دیا
جائے، یا فلاں کا رخیر میں لگا دیا جائے۔

## مرنے سے بل جائدادایک ہی بیٹے کو ہبہ کرنا شرعاً کیسا ہے؟

س..... ہمارے والد وفات پاگئے ہیں، ہم پانچ بھائی، ایک بہن اور ہماری والدہ ہیں، لیکن ہمارے والد انقال سے پہلے اپنی جائیدا و، مکان ہمارے ایک ہی بھائی نوشا دعلی کے نام کر گئے ہیں۔ بھائی کا کہنا ہے کہ والد نے مجھے یہ مکان، جائیدادگفٹ کی ہے، اس لئے اس پر اب کی کاحق نہیں ہے۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے بتا ئیں کہ کیا اب کسی کاحق نہیں ہے۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے بتا ئیں کہ کیا اب اس پر یعنی جائیداد اور مکان پر ہماراکوئی حق نہیں؟ یا اگر تقسیم ہوگی تو کس طرح ہوگی؟ جسسوال کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والدصاحب نے اپنی جائیداد اپنے بیٹے نوشادعلی کے نام انتقال سے پہلے بیاری کی حالت میں کی تھی، اور پھراس بیاری کی حالت میں نوشادعلی کے نام انتقال سے پہلے بیاری کی حالت میں کی تھی، اور پھراس بیاری کی حالت میں







انقال کر گئے۔ اگرآپ کے سوال کا مطلب میں نے سے سمجھا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرض الوفات کے تصرف کی حیثیت وصیت کی ہوتی ہے، اور وصیت وارث کے لئے جائز نہیں، لہذا آپ کے والدصاحب کا یہ تصرف وار توں کی رضامندی کے بغیر باطل ہے اور یہ جائیدادسب وارثوں پر شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔

اورا گرنوشادعلی کے نام جائیداد کردینا مرض الوفات میں نہیں ہوا، بلکہ صحت و تندرستی کے زمانے میں انہوں نے بیدکام کیا تھا، تو اس کی دوصور تیں ہیں، اور دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔

ایک صورت بیہ کہ سرکاری کاغذات میں جائیداد بیٹے کے نام کرادی،لیکن بیٹے کو جائیداد کا قبضہ نہیں دیا، قبضہ وتصرف مرتے دم تک والدصاحب ہی کارہا، توبیہ بہمکمل نہیں ہوا، لہذا صرف وہی بیٹا اس جائیداد کاحق دار نہیں، بلکہ تمام وارثوں کاحق ہے اور بیہ جائیداد شرعی حصول پر تقسیم ہوگی۔

دُوسری صورت میہ ہے کہ آپ کے والدصاحب نے جائیداد بیٹے کے نام کرکے قبضہ بھی اس کو دِلا دیا، اورخود قطعاً بے دخل ہو کر بیٹھ گئے تھے، بیٹا اس جائیداد کو بیچے، رکھے، کسی کو دے، ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، تو اس صورت میں میہ ہمکمل ہوگیا۔ بیجائیداد صرف اسی بیٹے کی ہے، باقی وارثوں کا اس میں کوئی حق نہیں رہا، لیکن دُ وسرے وارثوں کو محروم کرے آپ کے والدصاحب ظلم و جور کے مرتکب ہوئے جس کی سزا وہ اپنی قبر میں بھگت رہے ہوں گے۔ اگر وہ لائق بیٹا اپنے والدصاحب کو اس عذاب سے بچانا چا ہتا ہے تو اسے چا ہئے کہ اس جائیدادسے دستبردار ہوجائے اور شرعی وارثوں کو ان کے حصے دے دے۔

ا بنی حیات میں جائدادکس نسبت سے اولاد کوتقسیم کرنی چاہئے؟

س....میری چھاولا دیں ہیں، جن کی تفصیل حسبِ ذیل ہے: ۴ لڑکیاں شادی شدہ، ایک لڑکا شادی شدہ، ایک لڑکا شادی شدہ، ایک لڑکا شادی شدہ، میری کچھ جائیدا دلالوکھیت میں ہے، سوال مدید الرکا شادی ہیدا ہوتا ہے کہ میں جا بتا ہوں کہ اپنی زندگی میں جس جس کا جو حصہ نکلے اس کوان کا حصہ دے





دُوں۔معلوم یہ کرنا ہے کہ پہلے غیرشادی شدہ لڑکے کا حصہ نکال کر (لیعنی شادی کے اخراجات) باقی رقم کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ا یک روز چاروں لڑ کیاں اور چاروں دامادموجو تھے، میں نے ان کے سامنے پیمسکار رکھا، چونکہ جاروں لڑکیاں صاحب نصاب ہیں، انہوں نے متفقہ طور پریہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت دیا ہے، ہم چاروں اپنے حصے اپنے دونوں بھائيوں كوديناچا ہتى ہيں۔اب فرمائيئے كەاس جائىداد كى تقسيم كس طرح ہوگى؟ ح.....آپ اپنے غیرشادی شدہ لڑ کے کی شادی کے اخراجات نکال کر اس لڑ کے کے حوالے کرکے باقی جائیداداپنی زندگی ہی میں اپنی تمام اولا دمیں تقسیم کر سکتے ہیں۔البتہ اس تقسیم کے لئے ضروری ہے کہاڑ کے اورلڑ کی دونوں کو برابر کا حصہ دیں اور جو جائیدا دمنقولہ یا غیر منقولہ ان کے درمیان تقسیم کریں، وہ ان کے قبضے میں دے دیں، اور اگر آپ نے جائدادان کے قبضے میں نہیں دی بلکہ حض کاغذی طور پڑ تقسیم کی ہے اور جائدادا پے قبضے میں رکھی ہے تو آپ کے انقال کے وفت وہ جائیدادمنقولہ وغیرمنقولہ جوآپ کے قبضے میں ہے، اس کی تقسیم میراث کے اُصولوں کے مطابق ہوگی، لینی لڑکی کا ایک حصہ اورلڑ کے کے دو حصے۔آپ کی لڑکیاں اگراینے حصے سے دست بردار ہونا چاہتی ہیں تو آپ اپنی تمام جائیداد ا پنے لڑکوں کے دے سکتے ہیں، کیکن اس صورت میں بھی اگر آپ نے لڑکوں کے درمیان جائدا تقسیم کر کے ان کو قبضہ دے دیا تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی لڑ کیوں کواس میں صے کا مطالبہ کرنے کاحق نہ ہوگا ، اورا گرآپ نے انتقال تک لڑکوں کو قبضہ نہ دیا تو آپ کے







انقال کے بعد لڑکیاں اس جائیداد میں اپنے حصے کا مطالبہ میراث کے اُصولوں کے مطابق

کرسکتی ہیں۔



جلدشم



## عورت کی موت پر جہیز ومہرکے حق دار

عورت کے انتقال کے بعدمہر کا دارث کون ہوگا؟

س....عورت کے انتقال کے بعد مہر کی رقم (جائیداد، زیوریا نفتری کی صورت میں ہو) کا وارث کون ہوتا ہے؟

ج .....عورت کے مرنے کے بعداس کا مہر بھی اس کے تر کہ میں شامل ہوجا تا ہے، جواس کے دارتوں میں حصہ رسدی تقسیم ہوگا۔

لا ولدمتو فيه كے مهر كا وارث كون ہے؟

س....شادی کے ایک سال بعد بھکم خداوندی لڑکی کا انتقال ہو گیا، کوئی اولا دنہیں ہے۔اس صورت میں جہیز میں سامان کی واپسی اور مہر کی رقم کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

ح .....اڑکی کا جہیز اور مہر آ دھا شوہر کا ہے، اور باقی آ دھااس کے والدین کا،اس طور پر کہ والد کے دو جھے اور والدہ کا ایک حصہ ۔ گویا کل تر کہ کے اگر چھے جھے کر دیئے جائیں تو تین حصہ والد کا دیکا حصہ والدہ کا ۔ جتنا والدین کاحق ہے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں ۔ دو جھے والد کے،ایک حصہ والدہ کا ۔ جتنا والدین کاحق ہے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں ۔

بیوی کے مرنے کے بعداس کے مہراور دیگرسامان کاحق دارکون ہوگا؟

س ..... میں نے دوسال پیشتر شادی کی تھی، ایک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بچہ ہے جو ۵ ماہ کا ہے،
لیکن ہوی اس جہانِ فانی سے رُخصت ہوگئ، یعنی انقال کر گئ۔ میرا ۵ ماہ کا بچہ ابھی تک
زندہ ہے اور اس بچے کی پر وَرِش کی خاطر میں نے ہیوی کی چھوٹی بہن سے شادی کر لی، یعنی
میری سالی سے شادی ہوگئ۔ پہلے شادی کے وقت نکاح نامہ میں حق مہر کی رقم بچپاس ہزار
رویے کھی گئی تھی، اب میر اسسر مجھے بہت ننگ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بیوی کے مرنے



muh

إهريته





کے بعد بچپاس ہزاررو پے کاحق دار میں ہوں۔ بیوی کے مرنے کے بعد حق مہر دینا پڑتا ہے؟
اگر دینا ہے تو اس حق مہر کے حق دار کون کون ہیں؟ دُوسری بات سے کہ میرے پاس پہلی
ہیوی کے بچھز بورات اور کپڑے بھی پڑے ہیں، جن کو ملا کررقم کی کل تعداد تقریباً ۱۵ ہزار
رویے بنتی ہے، ان سب کاحق دارکون ہوگا؟

ح .....آپ کی مرحومہ بیوی کا کل تر کہ (جس میں اس کا مہر اور زیورات، برتن اور کپڑے بھی شامل ہیں ) کے بارہ حصے ہول گے، ان میں سے تین حصے آپ کے (لیعنی شوہر کے ) ہیں، دو حصے مرحومہ کے بیں۔

س ..... پہلی ہوی کے مرجانے کے بعد میں نے اپنی چھوٹی سالی سے شادی کرلی، اس دُوسری بیوی کے نکاح نامہ میں، میں نے مہر کی رقم ایک لا کھروپاکھی، شادی کوتقریباً ایک سال ہوگیا، اب میراسسر کہتا ہے کہ بیت مہر کاروپیہ بھی مجھے دے دیا جائے۔صاحب قدر! اگر مجھے بیروپید دینا ہوتو بیاتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں؟ بیکام میرے لئے بہت مشکل ہے۔

ح ..... دُوسری بیوی کا مہر جوآپ نے ایک لا کھ رکھا ہے، وہ بیوی کا حق ہے، اس کے باپ کا نہیں، وہ آپ کے ذمہ بیوی کا قرض ہے، وہ وصول کرنا چاہتو آپ کوادا کرنا ہوگا، اورا گر معاف کردے، خواہ اس کا پورایا اس کا پچھ حصہ، تواس کواختیار ہے۔

مرحومه کاجهیز ورثاء میں کیسے تقسیم ہوگا؟

س....مساۃ پروین کی شادی تقریباً سواسال پیشتر ہوئی، اس دوران ان کے ایک بیٹی گل رُخ پیدا ہوئی، جس کی عمر اس وقت تقریباً لا ماہ ہے، مساۃ پروین اپنے خاوند کے گھر آباد رہی، سواماہ پیشتر پروین قضائے الہی سے وفات پا گئی، مرحومہ پروین کے جہیز کا جوسامان وغیرہ ہے، شرعاً قرآن پاک اور حدیث کی رُوسے کس کی ملکیت ہے؟

ج.....مرحومہ کا کل تر کہ (جس میں شوہر کا مہر بھی شامل ہے، اگر وہ وصول نہ کر چکی ہو) ادائے قرضہ جات اور نفاذِ وصیت از تہائی مال (اگر کوئی وصیت کی ہو) کے بعد تیرہ حصوں





میں تقسیم ہوگا، تین شوہر کے، چولڑ کی کے، دو، دو ماں باپ کے نقشہ حسبِ ذیل ہے: شوہر بیٹی ماں باپ

وہر بیٹی ماں باپ س ۲ ۲ ۲ ۲

مرحومه کاجهیز،حق مهر وارثوں میں کیسے تقسیم ہوگا؟

س....میری بیوی تین ماہ بل یعنی بچی کی ولادت کے موقع پرانقال کر گئی ایکن بچی خدا کے فضل سے خیرت سے میرے پاس ہے،اب مسئلہ بیمعلوم کرنا ہے کہ:

الف:....مرحومہ جوسامان جہز میں اپنے میکے سے لائی تھی ،اس کے انتقال کے بعد کس کا ہوگا؟

ب:....میرے میں والے مرحومہ کی رقم میں مہر کا مطالبہ کررہے ہیں، حالانکہ مرحومہ نے زبانی طور پراپنی زندگی میں بغیر کسی دباؤ کے وہ رقم مہر معاف کر دی تھی۔ ج.....مرحومہ کا سامان جہیز، حق مہر اور دُوسراسامان وغیرہ وارثوں میں مندرجہ ذیل طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔

حق مہر معاف کرنے کے سلسلے میں اگر مرحومہ کے والدین مکر ہیں اور حق مہر کا مطالبہ کرتے ہیں اور شق مہر کا مطالبہ کرتے ہیں اور شوہر کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتا معالی کا پچھا عتبار نہیں ہوگا، اس لئے حق مہر بھی ور ثاء میں تقسیم ہوگا، مرحومہ کی جائیدادمنقولہ وغیر منقولہ، زیورات وحق مہر وغیرہ کو تیرہ حصوں میں تقسیم کر کے، شوہر کو تین حصے، بیٹی کو چھ حصے، والدہ کو دو حصے، اور والد کو دو حصے ملیں گے۔

حق مهر زندگی میں ادانه کیا ہوتو وراثت میں تقسیم ہوگا

س.....ایک عورت وفات پاگئی،اس کا مهرشو ہرنے ادانہیں کیا، براہِ کرم اس کاحل فر مائیں اور ہماری مشکلات کوآسان فر مائیں۔

ا:.....مهرایک ہزارایک روپے کا ہے۔

۲:....مرحومه کے والدین حیات ہیں۔







س:....مرحومه كاشو برزنده ب-

٣ :.....مرحومه كے تين لڑ كے اور تين لڑ كيا ل ليني چھ بيج ہيں۔

ج .....مرحومہ کی دُوسری چیزوں کے ساتھا اس کا مہر بھی تر کہ میں تفنیم ہوگا، مرحومہ کے تر کہ کے ۲۱۷ جھے ہوں گے، ان میں سے ۵۴ شوہر کے، ۳۷ والد کے، ۳۱ والدہ کے، بیس بیس لڑکوں کے اور دس دس لڑکیوں کے۔

مرحومه كازيور تجييج كوملے گا

س....میرے دادا کی بہن ہمارے پاس رہتی تھیں، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ بیوہ تھیں، ان کی کوئی اولا دبھی نہیں تھی، ان کا کچھز بور جو کہ چاندی کا ہے، ہمارے پاس ہے تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ مرحومہ نے اپنی زندگی میں اسے مسجد میں دینے سے بھی انکار کیا تھا اور کسی دُوسرے کو بھی اس کا وارث قرار نہیں دیا تھا، حالانکہ ان کی جوز مین تھی وہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بھیتج کے نام کر دی تھی ۔ اب مسکلہ زیور کا ہے، جو انہوں نے کسی کو نہیں دیا اور زندگی میں جب بھی ان سے کسی مسجد وغیرہ میں دینے کا کہا تو اس کے لئے بھی انکار کیا، اب وہ زیور ان کے مرنے کے بعد ہمارے پاس ہے۔ کا کہا تو اس کے لئے بھی انکار کیا، اب وہ زیور ان کے مرنے کے بعد ہمارے پاس ہے۔ اب آب بتا کیں اس کا ہم کیا کریں؟

ح ....اس زیور کا دارث مرحومه کا بھتیجاہے،اس کودے دیا جائے۔

مال کے دیئے ہوئے زیور میں حقِ ملکیت

س....میری ماں نے دوشادیاں کیں، پہلے شوہر سے صرف میں، اور دُوسر سے شوہر سے ان کے ایک بیٹا ہے، ہم نے اکٹھے پروَرِش پائی، ان کے پاس کچھ زیور ہے جو انہوں نے دُوسر سے شوہر کی کمائی سے بنوایا، آج کل وہ شدید علیل ہیں، انہوں نے اس میں سے ایک زنجیر (غالبًا ایک تولے کی) اپنی خوش سے مجھے دی ہے۔ بتایئے کہ ماں کے زیر استعمال چیزوں میں سے میراحق بنتا ہے کہ نہیں؟ ب: اور اگر بنتا ہے تو کتنا؟ ج: اور کیا انہیں اور پھائی کو بیش دینا چاہئے؟ نیزید کہ وہ اب بیچیز دے کر دوبارہ ما نگ رہی ہیں، ایس صورت







میں کیاوہ اپنے حق سے بری الذمہ ہو گئیں اور اب ان کے اس فعل سے حق دار کا حق غصب کرنے کاعذاب کس پر ہوگا؟

ج ..... بیز پور جوآپ کی والدہ کے زیر استعال ہے، سوال بیہ ہے کہ اس کا ما لک کون ہے؟ اس کی ما لک آپ کی والدہ ہیں؟ یا آپ کے سوتیلے والد؟ اگر آپ کی والدہ اس کی ما لک ہیں تو وہ آپ کو دینے کی مجاز ہیں، اور ان کو چاہئے کہ اتنا ہی زیورا پنے دُ وسرے بیٹے کو بھی دیں، اورا گریہز پوران کی ملکیت نہیں، بلکہ شوہرکی ملکیت ہے تو وہ کسی کو دینے کی مجاز نہیں۔

یملی صورت میں آپ کو دینے کے بعد واپس لینے کا اس کوحی نہیں، اور دُوسری

صورت میں بیز یورآپ کودینا تھیج نہیں تھا،اس لئے آپ اسے واپس کر دیں۔ حق مہر میں دیئے ہوئے مرکان میں شو ہر کاحق ورا ثت

س..... ہمارے والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہماری والدہ کومہر کے عوض ایک مکان دے دیا تھا، والدہ صاحب 1921ء میں انتقال کر گئیں۔شہر کے سٹی سروے میں والدصاحب اور ہم چار بھائیوں کو وارث و کھایا گیا، والدصاحب نے اپنی زندگی میں اپنے بڑے بیٹے کو اپنا حصہ دے دیا، معلوم یہ کرنا ہے کہ آیا مکان میں والدصاحب کا حصہ بنتا ہے؟ جبکہ انہوں نے وہ مکان مہر میں والدہ کو دیا تھا؟

ج ..... جوم کان آپ کے والد مرحوم نے آپ کی والدہ مرحومہ کومہر میں دیا تھا، وہ مرحومہ کی ملکیت تھا، اور مرحومہ کے چوتھائی ترکہ کے وارث ملکیت تھا، اور مرحومہ کے چوتھائی ترکہ کے وارث تھے، اس ترکہ میں یدم کان بھی شامل تھا۔ لہذا اس مکان کا چوتھائی حصہ بھی آپ کے والد مرحوم کو متقل ہوگیا، گویا مکان کے ۲ احصوں میں سے چار حصوں کے وارث آپ کے والد مرحوم بیں، اور تین، تین حصول کے وارث چارلڑ کے ہوئے، جب والد مرحوم نے اپنا حصہ بڑے میں، اور تین، تین حصول کے وارث کے ہوئے اور باقی ۹ حصے تیوں بھائیوں کے ہوئے۔

مرحومه کی چوڑیوں کا کون وارث ہوگا؟

س.....ایک عورت کا انقال ہو گیا ،اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں جس پر دو حصےاس کے بیٹے کا حق ہے ،اورایک حصہ بیٹی کا ہے ،لیکن بیٹی نے بیہ کہہ کر کہ چوڑیاں میں نے بنوائی ہیں ،ایپنے





پاس رکھ لی ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ کوئی بھی زیور وغیرہ مرنے کے بعداس شخص کی ملکیت کی بنا پر تقسیم ہوتا ہے یا اگر کسی نے بنوا کر دیا ہے تو اس کو ہی واپس کر دیا جاتا ہے، جبیبا کہ بٹی نے ماں کی تمام چوڑیاں اینے یاس رکھ لی ہیں؟

ج .....اگر بیٹی نے یہ چوڑیاں مال کو صرف پہننے کے لئے دی تھیں، ماں ان چوڑیوں کی مالک نہیں تھی اور بیٹی کے پاس اس کے گواہ موجود ہیں، تب تو یہ چوڑیاں بیٹی ہی کی ہیں، ورنہ مرحومہ کا تر کہ ہے،سب وارثوں برتقسیم ہوگا۔

#### مرحومہ کے چھوڑے ہوئے زیورات سے بچوں کی شادیاں کرنا کیسا ہے؟

س....زیداوراس کی بیوی دونوں حیات تھے،اس وفت انہوں نے اپنی حیثیت کےمطابق دولڑ کیوں کی شادی، زیور، کیڑے اور سامان کے ساتھ کر دی۔ زید کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس نے اپناز بورطلائی چھوڑا، زید نے اس کواپنے بھائی کے پاس بازار میں امانتاً رکھ دیا اور کہا یہ بیزیور بقایا غیرشادی شدہ اولا دکو دیا جائے گا۔ زیدنے بیوعدہ کرکے کہاس زیور کی قیت جو بازار میں لگی ہے،اگرور ٹاءکوشرع کےموافق دینی پڑی تو میں اپنے یاس سے دُول گا۔ زید کی زندگی میں چاراولادوں میں سے دو بچیاں شادی کے قابل ہوگئیں، تو زید نے اس زیور میں سے کیڑا، سامان وغیرہ لے کراپنی حیثیت کے مطابق دو بچیوں کی شادی کرادی۔ابزید کا انتقال ہوگیا،اس کے انتقال کے بعد بیدو بیج جوغیرشادی شدہ تھے، ظاہر میں باپ نے چار بچول کی شادی کرادی اور دو بیچ شادی سے محروم ہو گئے، اب بقایا زیورات جو کہ زید کی وصیت کے مطابق چھوٹے بھائی کے پاس رکھوائے تھاور جو باقی ہیں، وہ ان دو بچوں کے ہیں جوغیرشادی شدہ ہیں۔ باقی اس سے محروم ہیں، کیونکہ زید نے اس زیور کے بارے میں اقرار کیا تھا کہاس کی نقذ قیت میں خودادا کروں گا،مگر وہ ادا نہ كرسك\_بصورت ديگرا گربقاياز پورسے بيدو بيح جوائجهي غيرشادي شده ہيں، بيشرعاً محروم ہوجاتے ہیں، جبکہ دو بھائی جو کہ بالغ ہیں وہ اقرار کرتے ہیں کہ بیزیور والدصاحب کی







وصیت کے مطابق دونوں بچوں کودے دیا جائے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، اور بقایا زیور کی قیمت ہم اپنے پاس سے شرع کے موافق ور ثاء پرادا کردیں گے، جبکہ تقریباً دس سال پہلے کا زیور کا وزن اور قیمت کا پرچہ موجود ہے، بقایا زیور کی قیمت اب لگوا کرادا کی جائے یا پہلی قیمت تصوّر کی جائے گی، جوامانت رکھتے وقت اور وصیت کے وقت تھی؟ جواب دے کر مشکور فرمائیں۔

ح……زید کی بیوی کے انتقال کے بعد بیوی کی جائیداد منقولہ وغیر منقولہ، زیورات وغیرہ سب ترکہ میں شامل ہیں، اس لئے ان زیورات میں سے جو کچھ بچا ہوا ہے اور جوزید نے اپنی زندگی میں لڑکی اورلڑ کے کے زکاح کے موقع پر دیا ہے اس کے مق دارور ثاء ہیں، معلوم ہوا کہ زید کی بیوی کے ورثاء میں چارلڑ کیاں اور دولڑ کے ہیں، اور شو ہر زید موجود ہے، تو بیوی کاتر کہ اس طرح تقسیم ہوگا:

ے رق شوہر لڑکا لڑکا لڑکی لڑکی لڑکی لڑکی Mary Mary Y Y A

یعنی متوفیہ کے ترکہ کے کل ۳۲ جھے بنا کر، ۸ جھے زید کواور بقیہ ۲۲ جھے اس کی اولا دکوا کہرا کہ جماب سے ملیں گے۔اس لئے زید نے اپنی زندگی میں بیوی کے زیورات میں سے جولڑکی اورلڑکے کی شادی پر صرف کیا ہے اگر وہ حصہ چوتھائی سے زیادہ ہے تو وہ زید کے ذمہ پر ورثاء کا قرض ہے، اس لئے زید کے انتقال کے بعد سب سے پہلے ورثاء کا قرضہ اداکیا جائے اس کے بعد زید کا ترکہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے۔









# جائيداد كي تقسيم ميں ور ثاء كا تنازع

مرحوم کے بھینچہ بھتیجیاں اوران کی اولا دہوتو وراثت کی تقسیم

س.....میرے دوست کے پھو پھاکا انتقال دس روز قبل ہوگیا تھا، مرحوم کی کوئی اولا دنہیں ہے، لہذا جائیدا دفساد کی جڑبی ہوئی ہے، پھولوگ کہتے ہیں مسجد یا مدرسے میں دے دو، اور پھولوگ کہتے ہیں مسجد یا مدرسے میں دے دو، اور ارث اس طرح سے ہیں:
پھولوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کاحق بنتا ہے انہیں دے دو۔ وارث اس طرح سے ہیں:
مرحوم کے بڑے بھائی کے چار بیٹے تھے، بہن کوئی نہیں۔ جن میں سے تین بیٹے پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں، اب ایک بیٹا حیات ہے۔ یا در ہے کہ تین مرحوم بیٹوں کی اولا دیں زندہ ہیں، یعنی مرحوم کے وہ پوتا پوتی کہلاتے ہیں۔ دُوسرے نمبر پر مرحوم کے چھوٹے بھائی کی اولا دمیں تین بیٹے اور دو بیٹیاں موجود ہیں۔ پھولوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ جائیدا دوحصوں میں تقسیم کرلو، آدھی جائیدا دبڑے بھائی کی اولا دوالے رکھ لیس، اور آدھی جائیدا دبڑے بھائی کی اولا دوالے رکھ لیس، اور آدھی جائیدا دبچوٹے ہیں، اور جبکہ بھیتے اور پوتے حق دار بین شری حکم کیا ہے؟ کون کون حق دار ہیں اور آس طرح سے ہیں؟ آیا کہ مرحوم کی دونوں حقیقی جنتیجیاں حق دار ہیں یا نہیں؟ اور اگر کوئی کسی کی حق تلفی کرتا ہے تواس کی سز اللہ کے یہاں کیا ہے؟

ج ....سوال کے مطابق مرحوم کے جار بھتیج (ایک بڑے بھائی کا بیٹا،اور تین چھوٹے بھائی کے بیٹے) جوزندہ ہیں، وہ مرحوم کے وارث ہیں۔اس لئے مرحوم کی جائیدادان چار بھتیجوں کو برابر برابر تقسیم کردی جائے، جو بھتیج مرحوم کی زندگی میں فوت ہوگئے ان کی اولا دکو پچھ نہیں ملے گا،اس طرح جو بھتیجیاں زندہ ہیں وہ بھی وارث نہیں،ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔





(مفرست ۱





صرف چار بھتیج جوزندہ ہیں ان کو پیجائیداد ملے گا۔

شوہر کا بیوی کے نام مکان کرنااورسسر کا دھوکے سے اپنے نام کروانا س.....میرے شوہر کا مکان جو کہ انہوں نے اپنے انقال سے قبل میرے نام کر دیا تھا،

میرے سرنے میرے شوہر کے انقال کے بعد دھوکے سے اپنے نام کروالیا، جس کا پتا میرے سرکے انقال کے بعد چلا، جناب سے پتا کرنا ہے کہ کیا بیشر کی طور پر دُرست ہے؟ اگر نہیں تو اس کاحل کیا ہے؟

ح .....اگرشو ہرنے وہ مکان آپ کے نام کردیا تھا اور قبضہ بھی آپ ہی کا تھا تو شرعاً وہ مکان آپ ہی کا تھا تو شرعاً وہ مکان کو اپنا آپ ہی کا ہے ، خسر نے غلط کام کیا اور ان کے مرنے کے بعد جن لوگوں نے اس مکان کو اپنا تصوّر کیا وہ بھی گنہ گار ہیں ، ان کوچاہئے کہ وہ مکان آپ کودے دیں۔

مرحوم كاقرضها كركسي پر موتوكيا كوئى ايك وارث معاف كرسكتا ہے؟

س....میرے والدمحترم سے ایک شخص نے پچھر قم بطور قرض کی ،اس کے عوض اپنا پچھ قیمتی سامان بطور زَرِضانت رکھوا دیا ،مقرّرہ میعاد پوری ہونے پر جب وہ شخص نہیں آیا ، والدمحترم نے مجھ سے کہا کہ فلال شخص ملے تو اس سے رقم کی وصولی کا تقاضا کرنا اور اس کی امانت یا د دِلا نا ، کئی مرتبہ وہ شخص ملا ، میں نے والدمحترم کے انتقال کا بتایا اور اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا ، اس شخص نے کہا کہ وہ رقم نہیں دے سکتا ، اسے بیرقم معاف کردی جائے ، اور اس کی امانت اس کو والیس دے دی جائے ، از بی موت اور اس کی امانت کی حفاظت کی کوئی گارٹی نہ ہونے کے ڈرسے میں نے اس کی امانت اس کے حوالے کردی ۔

ا:....کیامیں نے سیح کیا؟

٢:....كيامين والدمحترم كي طرف سے اس قرض داركورقم معاف كرسكتا ہوں؟

٣:.....يا اوركو ئي طريقه بهوتو تحرير فرمادي-

ج.....آپ کے والد کے انتقال کے بعدان کی رقم وارثوں کے نام منتقل ہوگئی،آپ اگراپنے والد کے تنہا وارث ہیں اور کوئی وارث نہیں، تو آپ معاف کر سکتے ہیں، اور اگر دُوسرے







وارث بھی ہیں تواپنے جھے کی رقم خودتو معاف کر سکتے ہیں اور دُوسرے وار ثوں سے معاف کرانے کی بات کر سکتے ہیں (بشرطیکہ تمام وارث عاقل وبالغ ہوں)۔

بھائیوں کا باپ کی زندگی میں جائیداد پر قبضہ

س..... ہمارے والدصاحب نے دوشادیاں کی تھیں، جس میں سے ہم تین بہن بھائی ہیں، دو بھائی اور میں، ایک بہن، میری والدہ بھی اور میرے بھائیوں کی والدہ بھی وفات پاچکی ہیں، والدصاحب کی زمین ہے جس پر میرے دو بھائی قابض ہیں، والدصاحب کی زمین ہے جس پر میرے دو بھائی قابض ہیں اور دونوں نے الگ الگ ہوکر زمین کا بٹوارہ کرلیا ہے، گرمیں اپنا حصہ باپ کی زمین سے کتنا زمین سے لینا چا ہتی ہوں، شریعت مجمدی کے مطابق مجھے میرے باپ کی زمین میں سے کتنا حصہ آتا ہے؟ کیونکہ میرے والد، بھائیوں کی طرف داری کرتے ہیں، باپ کی جائیداد میں میراکتنا حصہ ہے؟

ج۔۔۔۔۔ آپ کی والدہ اور آپ کے بھائیوں کی والدہ دونوں وفات پاچکی ہیں، لہذا ان کا حصہ تو ختم ، دو بھائی اور ایک بہن ہوتو بہن کا پانچواں حصہ بیٹھتا ہے، لیعنی جائیداد کے پانچ حصہ تو ختم ، دو بھائی اور ایک بہن ہوتو بہن کا پانچواں حصہ آپ کا، آپ کے بھائیوں کے ہیں اور ایک حصہ آپ کا، آپ کے بھائیوں کا باپ کی زندگی میں جائیداد پر قابض ہوکر آپ کومحروم کر دینا جائز نہیں، آپ کے بھائیوں پر شرعاً فرض ہے کہ وہ آپ کا حصہ اداکریں۔

بھائی، بہنوں کے درمیان شرعی ور نہ پر تنازع

س....کی خض کی وراثت کی تقسیم کا مسلہ ہے، ٹالثوں میں دو جماعتیں ہوگئ ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ وُ نیا دار ہیں۔ طرف وہ لوگ ہیں جو کہ وُ نیا دار ہیں۔ وین دار لوگ ہیں جو کہ وُ نیا دار ہیں۔ وین دارلوگ یہ کہتے ہیں کہ جائیداد منقولہ وغیر منقولہ کا حساب لگا کر بہنوں کا حصۂ ملکیت بھائیوں کے نام منتقل کر دو۔ بھائی حسبِ ضرورت بہنوں کا خرچہ اُٹھاتے رہیں اور جب اس کا دینے کا وقت آئے گا تو اس کو دے دیں، اس طرح آئندہ بہنوں کا حقِ ملکیت نہ رکھا تو مسائل نہیں پیدا ہوں گے، ورنہ جائیداد بہنوں کو دینے سے اس کے شوہروں اور بچوں کو مسائل نہیں پیدا ہوں گے، ورنہ جائیداد بہنوں کو دینے سے اس کے شوہروں اور بچوں کو









مسائل پیدا ہوں گے۔

دُوسری طرف جودُنیادارلوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جائیدادمنقولہ وغیر منقولہ سے اتی آمدنی ہے کہ وہ بہنوں کے اخراجات کے لئے کافی ہے، اور اس آمدنی کا حصہ (بہنوں) کے اخراجات کے بعد بھی بچ گا، تو بیطریقتہ تیں نہ کرو، بلکہ شری طریقے کے مطابق حقِ ملکیت رہے دو، اس طرح بہنوں کو آئندہ اس جائیداد کے نفع اور آمدنی میں حصہ ملتارہے گا، اور جس وقت ضرورت ہواس کو بہنوں کی رضامندی سے فروخت کردو۔

اس مسکے کوئل کردیں شرعی اور اخلاقی طور پر بھی کون ساطریقہ تیجے ہے؟ ج..... شرعی حصوں کے مطابق جائیدا دہشیم کرکے بہنوں کی جائیداد ان کے حوالہ کردی جائے، اور اگروہ غیرشادی شدہ ہیں تو بھائی احتیاط کے ساتھان کا حصہ نکالیں اور ان پرخرچ کریں، جب وہ شادی شدہ ہوجائیں تو جائیداد اور اس کی آمدنی ان کے حوالے کردیں۔

موروثی مکان پر قبضے کے لئے بھائی، بہن کا جھگڑا

س .....عرض ہے کہ ہم دو بہن ، بھائی ہیں (ایک بھائی ،ایک بہن) ، والدین گزرگئے ، ترکہ میں ایک مکان ہے ، جس میں ہم رہتے ہیں ، میری بہن نے ایک مکان خریدا ، مجھاس میں منتقل کردیا۔ تقریباً ساڑھ چارسال بعد میری بہن نے وہ مکان فروخت کردیا ، پھر مجھ منتقل کردیا۔ تقریباً ساڑھ جارسال بعد میری بہن نے وہ مکان فروخت کردیا ، پھر مجھ اس گھر میں (جو کہ ہمارے والدین کا تھا) نہیں آنے دیا ، میں کرائے کے مکان میں رہنے ہوئے ، میں کرائے کی مدمیں تقریباً ۔ لگا، تقریباً اٹھارہ سال ہو گئے کرا ہے کے مکان میں درخواست دی تو پنچوں نے میری بہن کو بلایا اور میری درخواست بتائی ، جس پر میری بہن نے ساڑھ جارسال کا کرا ہے ۔ ۱۹ میری طرف میری بہن نے ساڑھ جارسال کا کرا ہے میری بہن نے ماروپے ماہوار کے حساب سے : ۱۹۰۰ ہو کہ اور کے دمالگایا ، اس کے علاوہ میری بہن نے میری طرف ۲۰۰۰ ہو پے قرضہ بتایا اور کلمہ پڑھ کر کہا کہ یہ میرے ہیں ، اس کے علاوہ میری بہن نے والدین کے مکان میں جو ترکہ میں ہے ) بجلی لگوائی: ۲۰۰۰ روپے ، پانی کائل لگوایا: ۲۰۰۰ روپے ، پین کائل لگوایا: ۲۰۰۰ روپے ، پین کائل لگوایا: ۲۰۰۰ روپے ، پین کائل لگوایا: ۲۰۰۰ روپے ، پیس لگایا: ۲۰۰۰ میں جو ترکہ میں ہوں ، جس کی میں ہوتر کہ ہوتر کہ میں ہوتر کہ میں ہوتر کہ میں ہوتر کہ ہوتر کہ میں ہوتر کہ میں ہوتر کہ ہوتر ہوتر کہ ہوتر کہ ہوتر ہوتر کہ ہوتر کہ ہوتر کہ ہوتر ہوتر کہ ہوتر کہ ہوتر کہ ہوتر





روپے ہوئے۔ پنچوں نے پھر میراحساب کیا کہ ترکہ کے مکان میں ۱۹۵۹ء سے رہتی ہو،اور
یہ مکان میری بہن سے (جس میں، میں ساڑھے چارسال رہا) بڑا ہے،الہذااس کا کرا ہے کم از
کم ۲۰۰ روپے ماہوارلگاؤ،تقریباً ۲۸ سال ہوئے جس کا کرا ہے: ۲۰۰٫۲۰ روپے ہوا،اورسولہ
سو (۲۰۰۰) روپے نقتر کے ہیں،کل رقم: ۲۸٫۸۰۰ روپے ہوئے۔ لہذا شریعت کی رُوسے
ہتا ئیں بیرقم بہن، بھائی میں کس طرح تقسیم کی جائے؟ اور مکان کس طرح تقسیم کیا جائے؟
مہر بانی فرما کر بہن کا علیحدہ اور بھائی کا علیحدہ حصہ بتایا جائے تا کہ بیہ معاملہ نمٹ جائے۔
جسد والدین نے جو مکان چھوڑ اہے،اس پر دو جھے بھائی کے ہیں،اورا یک حصہ بہن کا،
لہذا اس کے تین جھے کر کے دو بھائی کو دِلائے جائیں اورا یک بہن کو۔

۲:..... بہن جود و ہزار کا قرضہ بھائی کے نام بتاتی ہے، اگراس کے گواہ موجود ہیں یا بھائی اس قرضے کا اقرار کرتا ہے تو بھائی سے وہ قرضہ دِلا یا جائے، ورنہ بہن کا دعویٰ غلط ہے،خواہ وہ کتنی ہی دفعہ کلمہ پڑھ کریقین دِلائے۔

۳۰:.....بہن نے اپنے بھائی کوجس مکان میں کھہرایا تھا،اگراس کا کرایہ طے کرلیا تھا تو ٹھیک ہے،ور نہ وہ ثرعاً کرایہ وصول کرنے کی مجازنہیں۔

۴۔ ۔۔۔۔۔ بھائی کے مکان میں جووہ ۲۸ سال تک رہی، چونکہ یہ قبضہ غاصبانہ تھااس لئے اس کا کراپیاس کے ذمہ لازم ہے۔

۵:...... بہن نے اس مکان میں جو بجلی ، پانی اور گیس پر روپینے ترج کیا ، یا مکان کی مرمت پرخرچ کیا ، چونکہ اس نے بھائی کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے کیا ، اس لئے وہ بھائی سے وصول کرنے کی شرعاً مجاز نہیں۔

خلاصہ بید کہ بہن کے ذمہ بھائی کے: ۲۰۰۰ روپے بنتے ہیں، اور شرعی مسکلے کی رُوسے بھائی کے ذمہ بہن کا ایک بیسہ بھی نہیں نکلتا۔ تا ہم پنچایت والے سلح کرانے کے لئے کچھ بھائی کے ذمہ بھی ڈالنا چاہیں توان کی خوشی ہے۔

. نوٹ:.....اگرییمسائل سمجھ میں نہ آئے ہوں، تو دو سمجھ دار آ دمی آ کر مجھ سے زبانی سمجھ لیں۔





بھائی، بہنوں کا حصہ غصب کر کے ایک بھائی کا مکان پر قبضہ

س: اسس ہمارے والدصاحب کا مکان جو کہ عرصہ ۲۱ سال سے ہمارے بڑے بھائی نے قبضہ کررکھاہے، اوراس مکان میں اپنی مرضی سے بچلی ،گیس، پانی لگوایا اور مکان بھی بنوایا، مگر ہماری اجازت نہیں تھی۔ والدصاحب زندہ تھے مگر ان سے بھی اجازت نہیں لی، بلکہ والد صاحب کو ایک گھڑی تھی وہ بھی اُ کھاڑ کر پھینک دی۔ صاحب کو گھر سے نکال دیا اور والدصاحب کی ایک گھڑی تھی وہ بھی اُ کھاڑ کر پھینک دی۔ والد صاحب کو انتقال ہوئے والدہ اسال ہوگئے ہیں، ہم کل ۲۳ بھائی ۴۲ بہنیں، ایک والدہ۔ اس وقت مکان کی قیمت تقریباً ایک لاکھ ۵۵ ہزار روپے ہے، اس کا حساب بتاد بیجئے کہ بھائی اور بہن اور والدہ کا حصہ کتنا ہوگا؟

س:۲...... وُوسرے بید کہ بھائی نے جورقم مکان بنوانے میں اور بجلی، گیس، پانی لگوانے میں صرف کی، اسی میں سے کٹے گی یا ۲ سال سے مکان پر قابض ہونے کی وجہ سے کرایہ کی صورت میں برابر ہوگی؟

ج: .....آپ کے والد مرحوم کا مکان ۹ ۸ حصوں پر تقسیم ہوگا ، دس جھے تمہاری والدہ کے ، چودہ چودہ چودہ حصے تینوں بھائیوں کے ، اور سات سات جھے چاروں بہنوں کے ، ایک لاکھ ۵ کے ہزار کی قم میں درج ذیل جھے بنتے ہیں:

والده كاحصه: ٢١,٨٧٥

بربھائی کا حصہ: ۲۲۰٫۹۲۵

هر بهن کا حصه: ۵٫۳۱۲/۵۰

ج:۲..... بڑے بھائی نے مکان پر جوخرج کیا ہے وہ چونکہ دُوسرے حصد داروں کی اجازت کے بغیر خرج کیا ہے، اس لئے اَز رُوئے قانون تو اس کا معاوضہ لینے کاحق دار نہیں، مگراس کی رعایت کرتے ہوئے میکیا جائے کہ اکیس سال سے کرائے کی مدمیں اس کے ذمہ جورقم بنتی ہے اس کومنہا کرکے باقی رقم اس کودے دی جائے۔

والدین کی جائیداد سے بہنوں کو کم حصد دینا

س.....ہم الحمد لله چار بہنیں اور دو بھائی ہیں محترم والدمرحوم کے انتقال کے وقت ہمارے





چیا صاحب نے تر کہ کا بڑا حصہ کاروبار، جائیداد وغیرہ بھائیوں کے نامنگتیں کردیا تھا، اور بہنوں کو اشک شوئی کے لئے تھوڑا بہت دے دیا تھا، جب ان سے تر کہ کی تقسیم کی بنیا د دریافت کرنے کی جسارت کی تو انہوں نے فرمایا کہ باپ کا نام جاری رکھنے کے لئے مصلحت کا یہی تقاضا ہے محترمہ والدہ صاحب الحمد لله حیات ہیں اور بہت ضعیف ہیں،ان كنام لا كھوں رويے كى جائىداد ہے، انہى چياصاحب نے والده صاحبہ كى جائىدادفروخت کرا کر لاکھوں روپے دونوں بھائیوں کوتقسیم کرادیئے اور بہنوں کوصرف چند ہزار روپے والدہ صاحب نے دے دیئے۔الحمد للد دونوں بھائی پہلے ہی سے کروڑیتی ہیں اورمحترم چیا صاحب ان کو بہت جاہتے ہیں، برائے مہر ہانی اَزرُوئے شریعت فرما ئیں کہ روپیہ کی ،اولا د میں اس طرح کی تقتیم جائز ہے؟ اور چچاصا حب کا رول شریعت کے مطابق صحیح ہے؟ ج.....آپ کے والد مرحوم کا تر کہ (ادائے قرض ونفاذِ وصیت کے بعد ،اگر کوئی وصیت کی ہو) ۲۴ حصوں پڑتھسیم ہوگا ،آٹھ حصے آپ کی والدہ کے،۴۱،۴۸ دونوں بھائیوں کے،اورے، کے حصے چاروں بہنوں کے۔اللہ تعالی -جس نے بید صے مقرر فرمائے ہیں-آپ کے پچاسے زیادہ ا پنے بندوں کی مصلحت کو جانتا ہے، اس لئے آپ کے پچا کا حکم الہی سے انحراف کرنا گناہ ہے،جس سے آپ کے چیا کوتو بہ کرنی جا ہے اور دُوسروں کی دُنیا کی خاطرا پنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہئے۔ بہنوں کا جوحصہ بھائیوں نے لے لیا ہےوہ ان کے لئے حلال نہیں،ان کو لازم ہے کہ بہنوں کوواپس کردیں، ورنہ ساری عمر حرام کھانے کا وبال ان پر ہے گا اور قیامت كدن ان كو بحرنا هوگا، والله اعلم!

جائدادمين بيثيون اورجهن كاحصه

س .....مسکدیہ ہے کہ ہمارے والدین کی طلاق ہمارے بچین میں ہوگئ تھی، ہم تین اڑکیاں ہیں اور ہماری عمرین اُس وقت ایک، دواور چارسال کی تھیں، ہمارے والد نے ہمیں بھی بھی خرچہ نہیں دیا۔ مولانا صاحب! ہماری ملاقات اپنے والد سے ۲۲ سال کے بعد ہوئی، اس وقت تک دو بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک مہینے پہلے ہمارے والد کا انتقال ہوگیا ہے،



المرت المرت







والدصاحب ایک مکان، ایک وُ کان چھوڑ گئے ہیں، جو انہوں نے ہماری چھو پھی کے نام چھوڑا ہے،جس میں پچاس تو لے سونا اور نقتری بھی شامل ہے۔مولا ناصاحب! اب ہماری پھوپھی کہتی ہیں کہتم بہنوں کا اس پورےا ثاثے میں کوئی حق نہیں۔انہوں نے ہمارے باپ کی جائیداد میں سے ایک یائی بھی نہیں دی۔ ہماری پھوپھی''شارجہ'' میں مقیم ہیں، اور اپنے شوہراور بچوں کے ساتھ خوش حال زندگی گزار رہی ہیں۔مولا نا صاحب! میں بہت پریشان ہوں،ساری زندگی ہمارے باپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ ہماری پھو پھی کا کہنا ہے کہ ساری جائیدادان کے نام ہے،اوراس میں سے وہ ہم بہنوں کوکوئی حصہ نہیں دیں گی۔ مولانا صاحب! آپ مجھے بتائے کہ قیامت کے دن ایسے باپ کے لئے کیا تھم ہے کہ جو دُنیا میں اپنی اولا دوں کو در بدر کردیتا ہے اور مرنے سے پہلے ان کوان کا حق نہیں دیتا، ایسے لوگوں کے لئے کیا تھم ہے جوسب کچھ جان بوجھ کر دُوسروں کے حق پر قبضہ جماتے ہیں؟ ج .....آپ کے والد کے ترکہ میں دو تہائی آپ نتیوں بہنوں کاحق ہے، اور ایک تہائی آپ کی چھو پھی کا حصہ ہے۔آپ کی چھو پھی کا فرض ہے کہاس پوری جائیداد میں دوتہائی بیٹیوں کودے دے،اگروہ ایسانہیں کرتی تواس کی دُنیاوآ خرت دونوں بر باد ہوجا ئیں گی ،اوراللہ تعالیٰ کی الیم مار پڑے گی کہ د مکھنے والوں کواس پر رحم آئے گا...!

## بارہ سال پہلے بہنوں کے قبضہ شدہ جھے کی قیمت کس طرح لگائی جائے؟

س ..... بھائیوں نے باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کی بلااجازت ومرضی کے تمام منقولہ و غیر منقولہ و بائیداداپنے نام منتقل کر لی اور بہنوں کے جھے کاغذی کتاب میں درج کر لئے، کاغذی قیمت کی صورت میں ۔اس طرح بہنوں کو نہ صرف اس جائیداد منقولہ وغیر منقولہ سے ہونے والی آمدنی و منافع سے محروم کیا، جواس سے حاصل ہوتی تھی، بلکہ اس اضافے سے بھی محروم کیا جو کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت سے ہوا، جبکہ ان جائیدادوں سے ہونے والی آمدنی کا حصہ بہنوں کا اتنا تھا کہ ان کے خربے کا بار بھائیوں پرنہیں تھا، اگر قیمت لگا بھی لی





جلدشم



تھی تواس کوصرف کاغذی حدتک رکھا اور اس پینے کو کسی بھی سرمایہ کاری میں نہیں لگایا، اس طرح زَر کی قدر میں کی کا موجب بنے۔ چنانچے بہنیں بارہ سال پہلے کے ایک روپے جس کی آجے ویلیو ۲۰ پینے ہے، قبول نہیں کرتیں، بلکہ بھائیوں سے بہتی ہیں کہ وہ جائیداد ہمیں دے دیں اور کل روپیہ جو ہمیں دے رہے ہیں وہ خود لے لیں۔ دُوسری بات یہ کہ ماضی میں جب بھی بہنوں نے تقاضا کیا تو خالی جیب دِکھا دی اور بھائی اپنی جائیدادی مزید خریدتے رہے۔ جسی بہنوں کا یہ مطالبہ حق بجانب ہے کہ ان کو قیمت نہیں بلکہ جائیداد کا حصد دیا جائے، البتہ اگر بہنوں نے یہ خوثی اور رضا مندی سے اپنا حصہ بھائیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا تو وہ قیمت وصول کر سکتی ہیں، مگر دس برس تک قیمت بھی ادانہ کرنا صرح ظلم ہے۔ جائیدا دسے عاتی کر دہ میٹے سے باپ کا قرضہ ادا کروانا

س.....باپ نے اپنے بیٹے کو ملکیت جائیداد سے محروم کردیا ہے، اوراس کو گھر سے نکال دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کا کہنا ہے بیٹے کو کہتم اپنی بیوی کو طلاق دو۔ جبکہ بیوی بیٹے کے ساتھ صحیح ہے، اس میں کوئی عیب وغیرہ نظر نہیں آتا۔ اب باپ یہ کہتا ہے کہ کچھ تر ضہ ملکیت کے اُوپر ہے وہ تم اُتاردو، بیٹا ہر چیز سے محروم ہے تو کیا یہ قرضہ بیٹے کے اُوپر لگ سکتا ہے؟ حجہ اور محروم ہے تو کیا یہ قرضہ بیٹے کے اُوپر لگ سکتا ہے؟ حجہ اور کھو وہ اللہ کو کو اس کو طلاق دے، ناجا کر ہے۔ ۲: اولاد کو وراثت سے محروم کرنا حرام ہے، اور محروم کرنے پر بھی وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ دُوسر بوار توں کی طرح ''عاق شدہ'' کو بھی وراثت ملے گی۔ ۲: باپ کے ذمہ جو قرضہ اگر باپ نادار ہوا ور اولاد کے پاس گئجائش ہو تو باپ کا قرضہ خرور ادا کرنا چا ہے، لیکن اگر باپ مال دار ہے، قرضہ ادا کرسکتا ہے، یا اولاد کے پاس گنجائش نہیں تو قرضہ باپ کو ادا کرنا چا ہے 'لیکن اگر باپ نے ادانہ کیا تو اس کی موت کے بعد جائیداد میں سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، بعد میں جائیداد تھیں ہوگی۔

والدصاحب کی جائیداد پر ایک بیٹے کا قابض ہوجانا س....زید بڑا بھائی ہے،نوکری کرکے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، خالد کے انقال کے







بعد دُوسر ہے بھائی نے دُکان کھولی، زیداس کو کہتا ہے اس میں میراحق ہے، مگر دُوسر ابھائی کہتا ہے کہ بید میری ذاتی ہے۔ ایسے ہی والدصاحب کی ملکیت سے جوغلہ نکلتا ہے اس میں بھی زید کو حصہ نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میں سب کوخر چہ دیتا ہوں۔ واضح ہو کہ زید کے دو بھائی شادی شدہ ہیں، تیسرا بھائی بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، سب ایک گھر میں رہتے ہیں، تھم شرعی صادر فرماویں۔

ح ..... والد کاتر کہ تو تمام شرعی وار ثوں میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہونا چاہئے ،اس پرکسی ایک بھائی کا قابض ہوجانا غصب اورظلم ہے۔ باقی جتنے بھائی کمانیوالے ہیں ان کے ذمہ والدہ اور چھوٹے بھائیوں کاخرچہ بقدرِ حصہ ہے۔ دُکان میں اگر بھائی نے اپنا سرمایہ ڈالا ہے تو دُکان اس کی ہے ،اوراگر والد کی جائیدا دہے تو وہ بھی تقسیم ہوگی۔

### والدین کی وراثت سے ایک بھائی کومحروم رکھنے والے بھائیوں کی شرعی سزا

س.....میرامسکدیہ ہے کہ جوسامان وغیرہ وراثت کا ہو، یعنی ماں باپ کا گھریلوسامان جو کافی مقدار میں ہواور دُشنی اور مخالفت کی بنا پر دو بھائی آپس میں تقسیم کرلیں اور تیسر ہے بھائی کوعلم تک نہ ہو کہ وراثت کا مال تقسیم ہو چکا ہے، محض دُشمنی اور مخالفت کی بنا پر تیسر ہوائی کو بالکل بے دخل کر دیں، حالانکہ تینوں بھائی سکے ہوں اورا کیک بھائی کاحق مارلیں ۔ تو بزرگوار! ایسے بھائیوں اورا یسے وراثت کی تقسیم کا خدا تعالیٰ کے زد یک اور حدیثِ نبوی میں کیا تھم ہے؟ کیااس طرح انسان گنہگار نہیں ہوتا؟ اور آخرت میں کیاانجام ہوگا؟

میں دو بھائیوں کو وراثت میں تمام اولا داپنے اپنے ھے کے مطابق برابر کی شریک ہے، پس دو بھائیوں کو وراثت تقسیم کرلینا اور تیسرے بھائی کومحروم کردینا نہایت سگین گناہ ہے، آخرت میں ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کواس سامان کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی ہوں گ، اس کئے ہرمسلمان کوالیے گناہوں سے تو بہ کرنی چا ہے اورا یسے غاصانہ وظالمانہ برتاؤسے اس کئے ہرمسلمان کوالیے گناہوں سے تو بہ کرنی چا ہے اورا یسے غاصانہ وظالمانہ برتاؤسے پر ہیز کرنا چا ہے۔



إهاريت ا





حصہ داروں کو حصہ دے کرمکان سے بے خل کرنا

س....میرامکان جس میں، میں اپنے آٹھ بچوں کے ساتھ (جن میں ایک لڑکا شادی شدہ ہے) رہتا ہوں، مکان میری مرحومہ بیوی کے ساتھ میرانا م درج ہے، بید کان بیوی مرحومہ کے والد نے عنایت فرمایا تھا۔ قرآن وسنت کی رشنی میں فرما نیں کہ اس مکان پر میراحق ہے یا نہیں؟ اور کیا میں اس بات کاحق رکھتا ہوں کہ اگرکوئی بیٹایا بیٹے کی بیوی وجہ فساد ہے تو ان کومکان سے بے دخل کر دُوں؟

ج .....مکان آپ کی مرحومہ بیوی کا تھا،اس کے انتقال پر چوتھائی حصہ آپ کا اور باقی تین حصے مرحومہ کی اولا د کے ہیں،لڑکوں کا حصہ لڑکیوں سے دُگنا۔ آپ حصہ داروں کو حصے سے محروم نہیں کر سکتے ،ان کا حصہ ادا کر کے ان کو بے دخل کر سکتے ہیں۔

مرحوم کے مکان پر دعویٰ کی حقیقت

س....ایک مکان رہائٹی مرحوم تخص' الف' کا ہے، اور تا حال تمام سرکاری دفاتر میں اسی کے نام پر ہے۔ مرحوم کی ایک بیٹی مسماۃ ''ز'تمام سرکاری واجبات اداکرتی چلی آرہی ہے، اس نے ایک شخص' من کو بید مکان دسمبر ۱۹۵۵ء میں کرایہ پر دیا تھا (صرف ۲ ماہ کے لئے) بید معاملہ زبانی ہواتھا، کیونکہ کرایہ دارکا اپنامکان زیقیرتھا، چند ماہ بعد کرایہ دار'' م' نے مرحوم ''الف' کے ایک وارث ''خ' ہے مگی ۲۹۱ء میں اس مکان کا سوداخرید وفروخت بالا بالا بی کرلیا، اور بقول کرایہ داراس نے اس سلسلے میں ۱۹۵ ہزار روپیہ پیشگی اداکیا تھا، اس معاصلے کا کوئی غیر جانبدارگواہ بھی نہیں۔ بدشمتی ہے جس وارث یعن' خ' ن نے بیسودا کیا تھاوہ بھی فروری ۱۹۸۸ء میں انتقال کر چکا ہے، واضح رہے کہ اس سود سے میں مرحوم' 'الف' کے دیگر وارثان کا کوئی دخل و واسطہ نہ تھا، نہ بی اس سود سے کی بذریعہ اخبار شہیر کی گئی، اور نہ بی کسی مرکاری ادارے میں اس کی رجٹریشن ہوئی۔ بعد ہمکی ۲۵ ہا ۱۹۷ء سے لے کرتا حال کرایہ دار نے کوئی کرایہ بھی ادائمیں کیا، اس کی مسلسل خاموثی نے بھی معاہد سے کومشکوک کر دیا ہے۔ نے کوئی کرایہ بھی ادائمیں کیا، اس کی مسلسل خاموثی نے بھی معاہد سے کومشکوک کر دیا ہے۔ خبکہ مرحوم کی بیٹی مسماۃ '' ن' کے حق میں دیگر وارثان بشمول مرحوم وارث' ن خ' '' بھی ۲۵ کاء









میں دستبردار ہو چکے ہیں (جس کی بذریعہ اخبار شہیر کی جاچکی ہے)۔اب کرایدداراس بات پرمصر ہے کہ مرحوم وارث' خ' سے کئے ہوئے مبینہ معاہد ہُ خرید وفروخت پرعمل درآ مد کیا جائے اور اسے حق ملکیت پگٹیں کیا جائے ، جبکہ مرحوم' الف' کے بقید جیات وار ثان یہ کہتے ہیں کہ: نہ ہم نے کراید دار' 'م' سے کوئی معاہدہ کیا ہے، اور نہ ہی ہم نے کوئی رقم پیشگی وصول پائی ہے، یا لی ہے، اور سوال یہ ہے کہ جب مرحوم' الف' کی جائیدادمتر و کہ وار ثان کے نام ہی منتقل نہیں ہوئی تو کسی اور کے نام کیسے منتقل کر دی جائے ؟

الف :.....آیا مرحوم''الف'' کے بقیدِ حیات وارثان، مرحوم''الف'' کے ایک وارث'' خ'' جواًب خود بھی مرحوم ہو چکے ہیں، سے کئے ہوئے مبینہ مشکوک معاہدے کے پابند ہیں یانہیں؟

ب:.....مرحوم''الف'' کی بیٹی مسماۃ''ر''اب بیوہ ہو چکی ہے،اوراس کی دویتیم پچیاں ہیں، جو بسبب اَمرِ مجبوری رشتہ داروں میں مقیم ہیں،اور کرایہ دارصاحب ان کو کرایہ مجمی ادائمیں کررہے ہیں،حالانکہ وہ ہیوہ ہونے کے باوجو دسر کاری واجبات ادا کر رہی ہیں۔ حجمی ادائمیں کررہا،لہذاوہ ناجائز قابض یا غاصب حج یائمیں؟ نیز غاصب کے لئے شرعی سزاکیا ہے؟

د:..... سرکاری عمال غاصب سے حقّ پدری نه دِلوانے پر کسی شرعی سزا کے مستوجب ہیں مانہیں؟

ہ:.....وہ رقم (جو۲ ۱۹۷ء سے۱۹۸۸ء تک) کراید کی مدمیں جمع ہے،اس پرز کو ۃ واجب الا داہے یانہیں؟

ج .....الف مرحوم کے فوت ہوجانے کے بعد بید مکان اس کے دارثوں کا ہے، اور ان کی مشترک ملکیت ہے، جس چیز میں کئی شخص شریک ہوں اس کوکوئی ایک شخص دُوسرے شرکاء کی رضامندی کے بغیر فروخت نہیں کرسکتا، لہذا کرایہ دار کے بقول'' خ'' نے اس کے ہاتھ جو مکان فروخت کیا ہے، بیسودا کا لعدم ہے، اور اس کی بنیاد پر اس شخص کا بید دوکی کرنا کہ میں نے بید مکان خریدلیا ہے، غلط ہے، اور اس کے لئے قبضہ رکھنا حرام ہے، چونکہ تمام وارثان







''الف''مرحوم کی بیٹی کے حق میں اپنے جھے سے دستبر دار ہو چکے ہیں، اس لئے اس مکان کی تنہا ما لک اب مرحوم کی بیٹی ہے۔ ایک ہیوہ کے مکان پر ناجائز قبضہ کرنا اور اس کا کرا یہ بھی نہ دین، بدترین غصب اور ظلم ہے، جو اس غاصب اور ظالم کی دُنیا و آخرت کو برباد کر دے گا۔ سرکاری حکام، بلکہ ہر ۔ یہ ن کا فرض ہے کہ ہیوہ کی اور اس کے بیتم بچوں کی مدد کریں اور اس غاصب کے ظالمانہ چنگل سے نجات دِلائیں، جو لوگ باوجود قدرت کے ایسانہیں کریں گے وہ بھی اس وبال میں شریک ہوں گے۔ کرائے کی رقم جب تک وصول نہ ہوجائے اس برز کو ہنہیں۔

اس پلاٹ کا ما لک کون ہے؟

س ..... میں (غلام محمد ولد غلام نبی) نے اپنے بھائی غلام صابر ولد غلام نبی کو گورنمنٹ ہاؤسنگ سوسائی کا بلاٹ حاصل کرنے کے لئے اپنے خریے سے ممبر بنایا، میرا بھائی گورنمنٹ میں ملازم تھا، اس واسطے وہی ممبر بن سکتا تھا، سوسائٹی نے ممبرشپ کی رسید مجھے دے دی ، جبکہ میرے بھائی غلام صابر نے مجھے اس کا وارث مقرّر کیا ، اور سوسائٹی آفس کو خط لکھ دیا گیا۔ ١٩٦١ء میں سوسائٹی آفس نے میرے بھائی غلام صابر کو خط ککھا کہ بذر بعد قرعہ اندازی زمین کی الاٹمنٹ کا بندوبست کیا ہے۔میرے بھائی صاحب نے مجھے خط کھھا کہ مجھے جتنی زمین درکار ہواس کے مطابق سوسائٹی آفس میں روپیہ چردیں، میں نے ۴۰۰۰ گز کے پلاٹ کے لئے سوسائٹی آفس میں بذرایعہ بینک ڈرافٹ رویے بھردیئے۔ مگرایک سال بعد سوسائٹی آفس نے میرے نام بینک ڈرافٹ واپس بھیج دیا اور لکھ دیا کہ آئندہ جب الاشمنٹ ہوگی آپ کومطلع کردیں گے۔کئی سال بعد میرے کراچی کے بیتے پر میرے بھائی غلام صابر کے نام سوسائٹی آفس نے لکھا کہ پلاٹ تمہارے نام الاٹ کردیا گیا ہے، میں نے فوراً اس بلاٹ کی قیمت ادا کردی، اور اسی بلاٹ کی جزل یاور آف اٹارنی اینے بھائی صاحب غلام صابر سے راولینڈی جاکر لے لی۔اس کے بعد بھائی صاحب کی وفات ہوگئی، تمام تراخراجات میں نے اپنے پاس سے کئے ہیں،تمام کارروائی پوری کرنے کے بعد جب



إهاريت ا





پلاٹ پر قبضہ لینے کا وقت آیا تو سوسائی آفس نے کہا کہ تمہارا بھائی وفات پاچکا ہے، اس واسطے جزل پاور آف اٹارنی اور وراثت سب ختم ہوگئی، اب وارث صرف اس کے بیوی نیچ ہیں۔ میں نے تمام حالات آپ کی خدمت میں پیش کردیئے ہیں، آپ مہر بانی فر ماکر قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں مجھے بتا کیں کہ اس پلاٹ کی ملکیت میری ہے کہ نہیں؟ میں نے جو حالات کھے ہیں ان سب کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔

جسستن نے حالات کی جوتفصیل دستاویزی حوالوں کے ساتھ کھی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بلاٹ آپ کے مرحوم بھائی جناب غلام صابر صاحب کے نام پر لیا گیا وہ درخیقت آپ کی ملکیت ہے، مرحوم بھائی کا صرف نام استعال ہوا، ورنہ بیان کی ملکیت نہیں تھی، بلکہ اس کی ملکیت آپ کی تھی، اس لئے مرحوم کی وفات کے بعد بھی شرعاً آپ ہی اس بلاٹ کے مالک ہیں۔ علاوہ ازیں چونکہ مرحوم نے آپ کو مختار نامے میں وارث قرار دیا تھا اور متعلقہ ادار ہے کو قانونی طور پر اس سے مطلع بھی کردیا تھا، اس لئے اگر بالفرض یہ بلاٹ مرحوم کی ملکیت ہوتا تب بھی چونکہ مرحوم کی وصیت آپ کے حق میں تھی، الہذا وصیت کے تحت یہ بلاٹ آپ ہی کو ماتا ہے۔ بہر حال شرعاً آپ اس بلاٹ کے مالک ہیں اور اس کو اسٹونا من خال کر اسکتے ہیں، واللہ اعلم!

مرحوم کا پنی زندگی میں بہن کودیئے ہوئے مکان پر بیوہ کا دعویٰ

س....ایگ تخص کا • ۱۹۵ء میں انقال ہوا، جس نے جائیدادلا ہوراور حیدرآ باد سندھ میں کافی جھوڑی تھی۔ مرحوم نے سگی بہن کو ہندوستان سے ۱۹۲۸ء میں بلایا، جس کور ہنے کے لئے مکان حیدرآ باد سندھ میں دیا، جس میں وہ رہتی رہی۔ مرحوم خود لا ہور میں اپنی دو ہو یوں اور بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ انقال کے بعددُ وسری سب جائیداد ہواؤں نے فروخت کردی، اس میں سے ایک ہوہ، مرحوم کے چندسال کے بعدم گئ، مرنے والی ہوہ کے کوئی اولا دنہیں تھی۔ ہوہ کے مرنے کے بعددُ وسری ہیوہ اپنی دولڑ کیوں کے ساتھ آ کر حیدرآ باد سندھ کے اس مکان میں آباد ہوگئ، وہ مکان جو کہ مرحوم نے اپنی زندگی میں بہن کو لے کر دیا تھا، اب اس







وقت حیراآبادسندھی جائیداد میں مرحوم کی بہن، مرحوم کی بیوہ اور دولڑکیاں رہتی ہیں، اب
بیوہ اس مکان کو بھی فروخت کرنا چا ہتی ہے، جس مکان کومرحوم اپنی بہن کودے کر گیا تھا، جبکہ
مرحوم کی بہن ۱۹۴۸ء سے حیدرآبادسندھ کے مکان میں آباد ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ بہن کا
بھائی کی جائیداد میں کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ اورا گر ہے تو پوری جائیداد میں ہے یا صرف اس
مکان میں جس میں وہ رہتی ہے؟ اور حق ہے تو کتنا کتنا؟ کس کس کاحق وحصہ ہے؟
جات اگر مرحوم کی کوئی نرینہ اولا دنہیں تھی تو مرحوم کی کل جائیداد ( تجہیز و تکفین، ادائے قرضہ
جات اور تہائی مال میں نفاذ وصیت کے بعد ) اڑتا لیس حصوں میں تقسیم ہوگی، تین تین حصے
بیواؤں کے، سولہ سولہ حصے دونوں لڑکیوں کے، اور باقی ماندہ دس حصاس کی بہن کے۔ اس
سے معلوم ہوا کہ بہن، مرحوم کی بوری جائیداد کے اڑتا لیس حصوں میں سے دس حصوں کی

کسی کی جگہ پرتغمیر کردہ مکان کے جھکڑے کا فیصلہ کس طرح ہوگا؟

س....میری ایک غیرشادی شده لڑی بھر ساڑھ سے ۳۳ سال ہے، میراایک پلاٹ ناظم آباد نمبر ۳ میں ۳۷ سے ۳ گزی تھا، اوراب بھی ہے، اس پر مفلسی کی وجہ سے صرف دو کر لے تعمیر تھے، میری پیاڑی برطانیہ سے ایم ایس می گڈری حاصل شدہ ہے اور سعودی عرب مدینہ متورہ میں ملازم ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا مکان ہے، کین اس نے اور پچھ بھائیوں نے زور دیا کہ'' ہے، میں مان گیا، میری دیچہ بھال میں وہ بیسہ بھیجتی گئی اور مکان بنتا گیا، پچھ دن حساب رکھا، بعد میں میسوچ کرکھا گرچھ بھال میں وہ بیسہ بھیجتی گئی اور مکان بنتا گیا، پچھ دن حساب رکھا، بعد میں میسوچ کرکھا گرچھ بیسہ میر نے تصرف میں آئی گیا تو اولاد کا بیسہ والد کے لئے جائز ہے، تو حساب جھوڑ دیا۔ اور مکان ۸ میری مع بیوی بچوں کے رہائش پذیر ہوں۔ منزل کرایہ پر دی ہوئی ہیں، اور او پر والی منزل پر میں مع بیوی بچوں کے رہائش پذیر ہوں۔ اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ بیسے مکان پر بہت کم لگائے، غین کر گئے اور کھا گئے، اور میرا کرایہ سب کھا گئے، حساب نہیں رکھا، اور حساب ندر کھنے کا بنیادی الزام بددیا تی اور غین ہے، اور میا کھائے، حساب نہیں رکھا، اور حساب ندر کھنے کا بنیادی الزام بددیا تی اور غین ہے، اور میان کر گئے اور گیا کو گئی اور گئی کوشش کر رہی ہے، سب کھا گئے، حساب نہیں رکھا، اور حساب ندر کھنے کا بنیادی الزام بددیا تی اور غین کر کے کا کھی کھی، اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، میں گئی تی کو گئی گئی گائی اور گندے گئی کو گئی گئی گائی اور گندے گئی کے اور جھے کھے، اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے،





جلدشم



مکان میرےنام ہے، کہتی ہیں کہ نکلومیرے مکان سے اور سارامکان میرےنام کردو۔ میرا کہنا ہے کہ پنچ والی منزل اور دُکا نیس تم لے لواوراُو پر والی منزل ہماری رہائش کے لئے چھوڑ دو، مگر وہ راضی نہیں۔ میں کہتا ہوں: تمہارا بیسہ ضرور لگا ہے، جتنالگا ہے اس سے زائد مالیت کا حصہ وصول کرلو، مگر وہ مکان کوشراکت میں نہیں رکھنا چاہتی ہیں۔ دریافت طلب ام بیہ ہے کہ جور قم اس کی میر نے تصرف میں آگئی کیا وہ حقوق العباد ہے؟ اور عنداللہ میں دَین دار ہوں؟ جبکہ میں نے بنوانے اور دوڑ دُھوپ کا کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ یہ پڑھے لکھے گھرانے کا حال ہے، مجھے ایسے خطوط تھتی ہے جوار ذل سے ار ذل انسان بھی اپنے باپ کونہیں لکھتا۔ کہتی ہیں کہ مکان سے نکل جاؤ، جہاں چاہے رہو، سڑک پر رہو، اور تین سال کا پچھلا دو ہزار روپ کے حساب سے کرایہ دو۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں؟ براہ کرم شرعی لحاظ سے کوئی فیصلہ مور فرمادیں۔

ج .....صاحبزادی کا پیسہ آتا تھا، آپ نے اپنا (یعنی اپنی اولاد کا) سمجھ کرخرج کیا ہے، آپ پراس کا کوئی معاوضہ نہیں۔ مکان کی عمارت آپ کی صاحبزادی کی ہے، اور زمین آپ کی، اس کا شرعی حکم میہ ہے کہ اگر مصالحت کے ذریعے کوئی بات طے ہوجائے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے، ورنہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنا مکان اُٹھائے اور آپ کی جگہ خالی کردے، اور شرعاً اس کو آپ کی جگہ خالی کرنی لازمی ہے۔

آپ نے جو پڑ ھے لکھے گھرانے کی شکایت ہے، وہ فضول ہے، بیتعلیم جدید کااثر ہے، ببول بوکر جوشخص آموں کی تو قع رکھتا ہے، وہ احمق ہے...!

مرحومه کاتر که خاوند، ماں باپ اور بیٹے میں کیسے قسیم ہو؟

س ....عرض یہ ہے کہ میری شادی مؤرخہ ۲۷ رجون ۱۹۹۱ء کو ہوئی، شادی کے گیارہ ماہ بعد مؤرخہ ۱۹۸ مؤرخہ ۱۹۹۱ء کو ہوئی، شادی کے گیارہ ماہ بعد مؤرخہ ۱۸ مؤرخہ ۱۹ مرکی یوی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، زچگی کے تقریباً ساڑھے چھ گھٹے بعد ۱۹ مرکی ۱۹۹۳ء کو شیخ تقریباً ساڑھے نو ہجے میری بیوی اپنے خالق حقیق سے جاملی، بچہ حیات ہے، میری بیوی کے انتقال کے پونے تین ماہ بعد میری بیوی خالق حقیق سے جاملی، بچہ حیات ہے، میری بیوی کے انتقال کے پونے تین ماہ بعد میری بیوی







کے والد اور اس کے بھائیوں نے میرے گھر آ کر جہیز واپس کرنے کا مطالبہ کیا، مجھے جہیز واپس کرنا چاہئے یا نہیں؟ جبکہ میرا بچہ اور میرے والدین حیات ہیں، میری بیوی کے والدین جیات ہیں۔مندرجہ بالاصورتِ حال میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ قرآن وسنت کی رشنی میں جواب سے مستفید فرمائیں۔

ج.....مرحومہ کا جہز اور اس کا تمام تر کہ احصول پر تقسیم ہوگا، ان میں سے ۳ حصے شوہر کے، دورو حصے ماں باپ کے، اور باقی ۵ حصے بیچ کے ہیں۔

مرحومہ کے والدین کا جہیز واپس کرنے کا مطالبہ غلط ہے، ماں باپ دونوں کا ایک تہائی حصہ ہے،اگروہ حیا ہیں تو لے لیں، حیا ہیں تو بچے کے لئے چھوڑ دیں۔

دادا کی جائیداد میں پھو پھی کا حصہ

س....ایک میری سگی پیوپھی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ آدھی زمین حصے میں لیں گی جبکہ پہلے عدالت و پٹواری کے کاغذات میں اپنانام درج نہیں کرایا تھا، اب پھوپھی مجھ سے زمین کا حصہ لینا چاہتی ہیں۔مفتی صاحب! شریعت میں کتنا حصہ پھوپھی کو آتا ہے؟

ح .....آپ کے داداکی جائیداد میں آپ کی پھوپھی کاحق آپ کے دالد مرحوم سے نصف ہے، لینی داداکی جائیداد کے تین جھے ہول گے، دو جھے آپ کی پھوپھی کا، داداکی جائیداد کا ایک تہائی حصرا پنی پھوپھی کودے دیجئے۔

داداکے ترکہ میں دادی کے چپازاد بھائی کا حصہ

س .....آزاد کشمیر میں میرے دادا کی زمین ہے گاؤں میں جو کہ ۱۰ کنال تھی، پھوتو میں نے اسال پہلے فروخت کردی تھی اور پھھ باتی ہے، آج سے تقریباً ۴۵، ۴۵ سال پہلے کی بات ہے، میری سگی دادی کا انتقال ہوگیا، تو میرے دادا نے دُوسری شادی کرلی اور پھر پھھ سال بعد میرے دادا کا بھی انتقال ہوگیا، اور پھر پھھ ہی سال بعد میرے والد کا بھی انتقال ہوگیا، اور میری سوتیلی دادی جو کہ بیوہ ہوگئی تھی بعد میں میری موجودگی میں ۲۵ سال پہلے فوت ہوئی۔ میرے دادا اور سوتیلی دادی کی کوئی بھی اولا دنہیں ہوئی، اور سوتیلی دادی کا ایک سگا









بھائی تھا جو کہ ۵ سال پہلے فوت ہوگیا، اور اس کے بیٹے بھی ہیں، اور آج تک انہوں نے میرے سے سونیلی دادی کا ایک چپازاد بھائی میرے سے سونیلی دادی کا ایک چپازاد بھائی ہے، اس نے عدالت و پڑواری کے کاغذات میں میری سونیلی دادی کا نصف حصہ یعنی آدھی زمین اپنے نام پر کی ہوئی ہے، اور اب اسنے سال کے بعد وہ میرے سے وصول کرنا چپاہتا ہے، اور میری والدہ بھی ہیں جو کہ اب تیسرے نکاح میں ہے، اور میرے بھی بیچ ہیوی ہیں ۔مولاناصا حب! شریعت میں کتنا حصہ سونیلی دادی کے اس چپازاد بھائی کو ملتا ہے؟ جیسہ جوصورتِ مسئلہ آپ نے کھی ہے، اس جائیداد میں آپ کی سونیلی دادی کے چپازاد بھائی کو مانا ہے؟ جیسہ بھائی کا کوئی حق نہیں بنتا، آپ کی دادی مرحومہ کا وارث اس کا حقیقی بھائی تھا، اس کی موجودگی میں چپازاد بھائی وارث نہیں ہوتا۔ اس نے جو کا غذات میں نصف جائیداد اپنے نام کرالی میں چپازاد بھائی وارث رم ہوجائے ورنہ میں چپازاد بھائی وارث رم ہوجائے ورنہ اپنی قبراور آخرت گندی کرے گا۔

آپ کے دادا کی جائیداد میں آٹھواں حصہ آپ کی سوتیلی دادی کا حق تھا، اور سوتیلی دادی کے انتقال کے بعداس کا بھائی اس ھے کا وارث تھا، اگر بھائی نے حصہ نہیں لیا تو چھازاد بھائی کو حصہ لینے کا کوئی حق نہیں۔

> مرحوم کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ جبکہ ورثاء میں بیوہ، لڑکی اور دوبہنیں ہوں

سسسمیری ادیے بدلے کی شادی \* ۱۹۸۰ء میں ہوئی، میرے خاوند کا انقال ۱۹۸۲ء میں سعودی عرب میں ایکیٹرنٹ کے ذریعے ہوا، میری ایک بٹی ۹ سال کی ہے، میرے خاوند کی بینک (پنجاب) میں تقریباً \*\* (۱۵٫۰۰۰ روپے کی رقم جمع ہے۔ میرے ساس اور سسر انقال کرگئے ہیں، کوئی دیو زئیس ہے، ۴ نندیں ہیں، جن میں دویوہ ہیں، اوران کی اولا دکی شادی بھی ہو چکی ہے۔ میرے خاوند گھر میں سب سے چھوٹے تھے، ایکسٹرنٹ کی رقم کے سلسلے میں سعودی عرب کی حکومت سے ۱۹۸۲ء سے خطو و کتابت جاری ہے، ان کی تمام طلبیں یوری میں سعودی عرب کی حکومت سے ۱۹۸۲ء سے خطو و کتابت جاری ہے، ان کی تمام طلبیں یوری







کردی ہیں، کین ابھی تک رقم نہیں ملی۔اس کے علاوہ حق مہر میں شادی کے موقع پرمیرے خاوند نے مکان کھے کر دیا تھا، اس کے علاوہ میر ہے سسر کا مکان جس میں میری ایک نند (بیوہ) رہ رہی ہے،اس مکان کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ میر ہے خاوند کے انتقال کے بعد سے میں اپنی والدہ کے ہاں رہ رہی ہوں، کیونکہ ان سے تعلقات الجھے نہیں ہیں، اور تقریباً دس سال سے ان سے بات چیت نہیں ہے،اور بیہ بنجاب میں رہائش پذیر ہیں،خاوند کے انتقال کے بعد ابھی تک میں نے شادی نہیں کے۔

ا:..... پنجاب میں ایک بینک میں ۵۰۰،۵ ارویے کی رقم کی تقسیم۔

۲:....ا یکسٹرنٹ کی رقم میں کس کس کا حصہ بنتا ہے؟

٣:.....ق مهر ميں جومكان لكھ كرديا ہے، كس كا حصه ہے اور كتنا ہے؟

γ:..... کمکان میں میراکتنا حصہ ہے؟

جائدادآسانی ہے مجھے کس طرح مل سکتی ہے؟ تا کہ مجھے عدالت کی طرف نہ جانا

پڑے، آسان حل بتائی<mark>ں۔</mark>

ج۔۔۔۔آپ کے شوہر نے جومکان آپ کوئ مہر میں لکھ دیا تھا، وہ تو آپ کا ہے، اس میں تقسیم جاری نہیں ہوگی۔ اس مکان کے علاوہ آپ کے مرحوم شوہر کاکل تر کہ ۹۲ حصوں پر تقسیم ہوگا، جن میں سے ۱۲ حصے آپ کے، ۴۸ حصے آپ کی بیٹی کے، اور نو نو حصے مرحوم کی جاروں بہنوں کے۔ پندرہ ہزار کی رقم میں آپ کا حصہ ہے: ایک ہزار آٹھ سو پھیٹر روپ چاروں بہنوں کے۔ پندرہ ہزار کی رقم میں آپ کا حصہ ہے۔ ایک ہزار آٹھ سو پھیٹر روپ کی ہر کرے کی بیٹی کا حصہ ہے۔ سات ہزار پانچ سورو پے (۰۰۵ ہے) اور مرحوم کی ہر بہن کا حصہ تین سواکیاون روپ چھین پینے (۵ کہ اور ساتی کی جانب سے جو رقم آپ کے مرحوم شوہر کے سلسلے میں ملے گی اس کی تقسیم بھی مندرجہ بالا اُصول کے مطابق ہوگی، یعنی اس میں سے آٹھواں حصہ آپ کا، اور باقی ماندہ رقم مرحوم کی بہنوں پر تقسیم ہوگی۔

اگرآپ کے شوہر کا انقال آپ کے سرکی زندگی میں ہوگیاتھا تو سسر کے مکان میں آپ کا اور آپ کی بیٹی کا کوئی حق نہیں، وہ مکان آپ کی نندوں کو ملے گا،اور اگر آپ کے







سر کا انقال آپ کے شوہر سے پہلے ہوا تو اس مکان کی قیمت کے ۲۸۸ ھے گئے جائیں گے، ان میں سے آپ کے ۱۲ھے ، آپ کی بیٹی کے ۴۸ ھے، اور آپ کی ہر نند کے ۵۷ ھے ہول گے۔

مردے کے مال سے پہلے قرض ادا ہوگا

س....مرے بھائی کی شادی ۱۹ ستمبر ۱۹۸۰ء کو ہوئی، اور دو چینیو بعد لینی ۲۸ رنومبر کواس کا انتقال ہوگیا۔ میرے بھائی نے مرنے سے پہلے ۱۹ اولے کے جوز بورات بنوائے تھاس کی کچھر قم اُ دھارد بی تھی، میرے بھائی نے دو چینیو کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ رقم ادا کرنے سے پہلے اپنے خالق جقیق سے جاملا۔ آپ قرآن وسنت کی روشی میں جواب دیں کہ رقم لڑکے کے والدین اداکریں گے بالڑکے کے بنائے ہوئے زبورات میں سے وہ رقم اداکر دی جائے؟

ح۔۔۔۔۔اگر آپ کے مرحوم بھائی کے ذمہ قرض ہے تو جوز بورات انہوں نے بنوائے تھان کو فروخت کر کے قرض اداکرنا ضروری ہے، والدین کے ذمہ نہیں۔ وہ زبورات جس کے باس ہوں وہ قرض ادائہ کرنے کی صورت میں گنجگار ہوگا۔ مردہ کے مال پر ناجائز قبضہ جمانا بڑی سگین بات ہے، مرحوم کی مملوکہ اشیاء میں (ادائے قرض کے بعد) وراثت جاری ہوگی ، اور مرحوم کے بیچ کی پیدائش تک اس کی تقسیم موقو ف رہے گی ، اگر لڑکے کی پیدائش ہوئی تو مرحوم کا کل تر کہ ۲۲ حصوں پر تقسیم ہوگا، چار چار جھے والدین کے، تین جھے ہوہ کے، اور باتی مرحوم کا کل تر کہ ۲۲ حصوں پر تقسیم ہوگا، چار چار جھے والدین کے، تین جھے ہوہ کے، اور باتی جبوہ کے، اور باتی جبوہ کے، اور اگر کو کی پیدائش ہوتو بارہ حصاؤ کی کے، تین بوہ کے۔

بیٹے کے مال میں والد کی خیانت

س .....میرے بڑے بھائی نے کراچی میں یورپ جانے سے پہلے کاغذات امانت رکھے میں۔ والد لا ہور سے آئے ہوئے تھے، ان کومعلوم ہوا تو کاغذات انہوں نے مجھ سے لے لئے، میں سمجھا دیکھنے کے لئے لئے ہیں، واپس کردیں گے، مگرانہوں نے واپس دیے سے انکار کردیا، کیونکہ ان کی رقم بنتی ہے بھائی پر، فرمانے لگے: جب تک رقم نہیں دے



ا مارست ۱











گا، کا غذات نہیں دُول گا۔ مزید فرمایا کہ: باپ کوبید تن حاصل ہے کہ اولا دکی اجازت کے بغیر جاہے استعال کرے، فروخت کرے۔ جب بھائی یورپ سے آیا تو اس نے امانت رکھے ہوئے کا غذات طلب کئے، میں نے صورتِ حال بتلائی، تووہ کہنے لگے کہ: ''اگروالد صاحب کی رقم میری طرف بنتی ہے تو مجھ سے براوراست بات کریں،اور کاغذات میں نے آپ کے پاس بطورامانت رکھے تھان کی واپسی تمہاری ذمدداری ہے،واپس لاؤ۔'اب سوال بیہ ہے کہ باپ کو بیری حاصل ہے کہ بیٹے کی امانت میں (خواہ وہ امانت دُوسرے بیٹے کی ہو) خیانت کرے؟ شرع کی رُوسے امانت میں کن حالات میں خیانت کی جاسکتی ہے؟ کیاالیاباب حسن سلوک کامستحق ہے؟ براہ کرم بتا ئیں کہ ہم ان سے کیارویہا ختیار کریں؟ ج .....والدکوبیت نہیں تھا کہ بھائی کے ضروری کا غذات جواس نے دُوسرے بھائی کے پاس بطورامانت رکھوائے تھے، لے لے،اور کہے کہ چونکہ اس لڑکے پرمیرا قرض ہے اس لئے میں یہ کا غذات لیتا ہوں۔والد کو چاہئے کہ اپنا قرض بیٹے سے وصول کرےاور کا غذات اس بیٹے کو واپس کردے جس سے لئے تھے، تا کہ وہ امانت واپس کر سکے۔ والد نے بیمسئلہ بھی غلط بتایا کہ باپ کو بیٹے کا مال لینے یا اس کوفروخت کرنے کا حق ہے۔ صحیح مسلہ یہ ہے کہ والداگر حاجت منداور ضرورت مند ہواوراس کے پاس کچھ مال نہ ہو،اس صورت میں بیٹے کا مال لے سکتا ہے تا کہ گزراوقات کر سکے، ہرصورت میں والدکوبیق حاصل نہیں۔

#### بیوہ کے مکان خالی نہ کرنے کا موقف

س....ایک خص کا انقال ہوگیا، مرحوم کے مکان پراس کی ہیوی کا قبضہ ہے، اور مرحوم کے نام بینک میں کیش رقم بھی ہے، گھر میں استعال کا سامان بھی ہے، مرحوم کا ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ہیں، اور مرحوم کی والدہ، تین بہنیں اور چار بھائی بھی بقیرِ حیات ہیں، اور اب مرحوم کی بولک ہی جا کہ میں یہ مکان کسی صورت خالی نہیں کروں گی۔ ہاں کیش رقم اور مکان کی بیوی کہتی ہے کہ میں یہ مکان کسی صورت خالی نہیں کروں گی۔ ہاں کیش رقم اور مکان کی قیمت ملاکر شرعی طور پرورا ثرت تقسیم کردواور کیش جو مجھے اور میرے بچوں کو ملے گاوہ مکان کی قیمت سے کا ملے کرتم ماں، بھائی اور بہن آپس میں تقسیم کرلو۔ کیا مرحوم کی اہلیہ کا یہ موقف صحیح قیمت سے کا ملے کرتم ماں، بھائی اور بہن آپس میں تقسیم کرلو۔ کیا مرحوم کی اہلیہ کا یہ موقف صحیح







ہے؟ واضح ہو کہ کیش کی ساری تفصیلات کہاں کہاں اور کس بینک میں ہے صرف مرحوم کی بہن اور بھائی کومعلوم ہے۔

ح .....مرحوم کاکل ترکہ ۹۲ حصول پر تقسیم ہوگا،ان میں سے ۱۹ حصے مرحوم کی والدہ کے ( لیعنی چھٹا حصہ )، ۱۲ حصاس کی بیوہ کے ( لیعنی آٹھوال حصہ )، ۱۷، ۱ے حصے دونو ل لڑکیول کے،اور ہست حصے لڑکے کے ہیں۔مرحوم کے بھائی بہنول کو پچھنہیں ملے گا۔

بوہ کا یہ موقف صحیح ہے کہ والدہ کا حصہ بینک کیش میں سے دے دیا جائے ،اس

سے اور اس کے بچوں سے مکان خالی نہ کر ایا جائے۔

غیر مسلموں کی طرف سے والد کے مرنے پر دی ہوئی رقم کی تقسیم کس طرح ہو؟

س.....میرے والد صاحب کا انتقال بحری جہاز کے ایک حادثے میں ہوا تھا، وہ ایک غیر مسلم اور غیر ملکی کمپنی کے جہاز میں ملازم تھے۔ان کی کمپنی نے تلافی جان کے طور پر پھور قم بھیجوائی ہے، جو کہ جمیں پاکتانی عدالت کے ذریعہ اسلامی شریعت کے مطابق ملے گی۔ ہمارا خاندان تین بھائی، چار بہنوں اور والدہ پر شممل ہے۔ کمپنی نے بیر قم سمپنی کے قانون کے مطابق بھیجی ہے۔ جس کے تحت والدہ کا اور سب سے چھوٹے کا حصہ جو کہ نابالغ ہے سب مطابق بھیجی ہے۔ جس کے تحت والدہ کا اور سب سے جھوٹے کا حصہ جو کہ نابالغ ہے سب مطابق بھیجی ہے۔ جس کے تحت والدہ کا اور سب سے جھوٹے کا حصہ جو کہ نابالغ ہے سب مطابق ہمیں شریعت کے مطابق دے رہی ہے، سوال بیہ ہے کہ اس رقم کی تقسیم کمپنی کے متعین کر دہ طریقے سے ہوئی چا ہے یا اسلامی شریعت کے مطابق ؟

کیامیراث کامکان بہنوں کی اجازت کے بغیر بھائی فروخت کرسکتا ہے؟

س.....کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلۂ میراث میں جس میں کہ ہم چھ بہنیں اورایک بھائی ہے، والدین نے وراثت میں ایک دومنزلہ مکان چھوڑا ہے، والداور والدہ دونوں







انقال کر چکے ہیں، مکان کی اصل وارث میری والدہ تھیں، ہماری چار بہنوں کی شادی
ہوچکی ہے، اور دو بہنیں کنواری ہیں، بھائی بھی شادی شدہ ہیں، مکان کو بھائی نے کرایہ پر دیا
ہواہے، کیا وہ ہم بہنوں کی مرضی کے خلاف مکان بچ سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں ہم بہنوں کا
کیا حصہ ہے شریعت کی رُوسے؟ اور اس کے علاوہ مکان کے کرایہ میں بھی ہم بہنوں کا حصہ
ہے یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں ہم سب کا الگ الگ حصہ کیا ہوگا؟
مکان کا جوکرایہ آتا ہے اس میں بھی یہی آٹھ جے ہوں گے۔ بھائی کے ذمہ شرعی فریضہ ہے
مکان کا جوکرایہ آتا ہے اس میں بھی یہی آٹھ جے ہوں گے۔ بھائی کے ذمہ شرعی فریضہ ہے
کہ وہ بہنوں کا حصہ ان کو ادا کرے، اور چونکہ وہ مکان کے ایک چوتھائی جھے کا مالک ہے،
کہ وہ بہنوں کا حصہ ہے، اس لئے وہ شہامکان نہیں بچ سکتا۔





جلدشم



# وراثت کے متفرق مسائل

مقتولہ کے وارتوں میں مصالحت کرنے کا مجاز بھائی، والدہ یا بیٹا؟
س....جنم قیدی بکر اپنی مقتولہ بیوی کے ورثاء سے سلح کرنا چاہتا ہے، مگر ہر فرد کہتا ہے کہ
اصل وارث میں ہوں، دُوسرے سے بات مت کرو۔مقتولہ کا بھائی، والدہ، بیٹازندہ ہیں،
مگر والدفوت ہو چکا ہے، اب ان تینوں میں سے شرعاً جائز، حقیقی اور بڑا وارث کون ہے؟
ج.... مندرجہ بالاصورت میں مقتولہ کا بیٹا صلح کا مجاز ہے، بیٹے کی موجود گی میں بھائی وارث نہیں۔

کیااولاد کے نام جائدادوقف کرنا جائز ہے؟

س .....کیااسلام میں وقفِ اولاد کا قانون جائز ہے؟ لینی کیااسلام کسی شخص کواجازت دیتا ہے کہ وہ اس قانون کے ذریعہ اپنے جائز وار ثان لینی بیٹے، بیٹیوں، پوتے، پوتیوں کی موجودگ میں بلاجوازان کواپنے حقوقِ وراثت ( ملکیت، رئمن رکھنا، فروخت کرنا) سے محروم کردے؟ ج.....' وقف اولا د'کے قانون کا آپ کی تشریح کے مطابق مطلب نہیں سمجھا، اگریہ مطلب ہے کہ وہ اپنی جائیداد بحقِ اولا دوقف کردے توصحت کی حالت میں جائز ہے، مرض الموت میں صحیح نہیں ۔ اگر سوال کا منشا کچھاور ہے تو اس کی وضاحت کی جائے۔

مشترک مکان کی قیمت کا کب سے اعتبار ہوگا؟

س....اس وقت ہمارے گھر میں ایک ماں ، کنواری بہن ، اور ہم دو بھائی رہتے ہیں ، شادی شدہ دو بہنیں الگ رہتی ہیں۔ والد کی حیات میں (۱۹۷۳ء میں) اس مکان کے ۸۰ ہزار روپے مل رہے تھے ، ہم دونوں کے تعمیر کر دینے پر اب مید مکان تین لاکھ میں فروخت ہونے



**72**7

إهريته



جلدشم



ہے، وہ آپ دونوں بھائیوں کا ہے۔

والا ہے، ہم دوشادی شدہ بہنوں اور کنواری بہن کو ۹۸ ہزار کی تقسیم کرنے پر تیار ہیں، کیکن وہ اس کے بجائے تین لاکھ کی تقسیم پر اصرار کر رہی ہیں۔ براہ کرم بتایے مکان فروخت نہ کیا جائے تیب لاکھ کی تقسیم پر اصرار کر رہی ہیں۔ براہ کرم بتایے مکان فروخت نہ کیا جائے تب بھی ہمیں ادائیگی کرنا ہوگی یا نہیں؟ مولا ناصا حب! آپ سے التماس ہے کہ ھے تحریر کرنے کے بجائے رقم کی مقدار کو آسان ترین طریقے سے تقسیم کرنے کا شری طریقہ بتاد بجئے، ہرفر دآپ کے بتائے ہوئے صے کومن وعن تسلیم کرنے پر تیار ہے۔ جسسوالد کی وفات کے وقت مکان کی جو حیثیت تھی اندازہ لگایا جائے کہ آج اس حیثیت کے مکان کی کتنی قیمت ہوئے ہے، اس قیمت کو آٹھ صوں پر تقسیم کر لیا جائے ، ایک حصہ آپ کی بیوہ والدہ کا، دودو صے دونوں بھائیوں کے، اورا یک ایک حصہ تینوں بہنوں کا۔ جواضا فہ کی بیوہ والدہ کا، دودو صے دونوں بھائیوں کے، اورا یک ایک حصہ تینوں بہنوں کا۔ جواضا فہ

# تر کہ کا مکان کس طرح تقشیم کیا جائے جبکہ مرحوم کے بعداس برمزیر تغییر بھی کی گئی ہو

آپ نے والدصاحب کے بعد کیا ہے اور جس کی وجہ سے مکان کی قیمت میں جواضا فہ ہوا

س.....ایک صاحب کا انتقال ہوگیا ہے، جھوں نے اپنے تر کہ میں ایک عدد مکان چھوڑا ہے جو کہ آ دھا تغیر شدہ ہے، جس کی قیت ڈھائی لا کھروپھی۔ مرحوم کی وفات کے بعد ان کی اولا دِنرینہ نے اپنی رقم سے اس کو کمل کرا کر فروخت کردیا، چار لا کھ بیس ہزار میں۔ اب آپ فرمائے کہ مندرجہ بالا مسئلے کی صورت میں وراثت کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ وارثوں میں مرحوم نے ایک بیوہ، چارلڑ کے، دوشادی شدہ اور دو غیرشادی شدہ لڑکیاں چھوڑی ہیں۔

ج..... یه دیکھا جائے که اگریه مکان تعمیر نه کیا جاتا تواس کی قیت کتنی ہوتی ؟ چارلا کھ بیس ہزار میں سے اتنی قیمت نکال کراس کو ۹۲ حصوں پرتقسیم کیا جائے ،۱۲ جھے بیوہ کے،۱۴،۱۳ چاروں لڑکوں کے،اور ک، کے چاروں لڑکیوں کے۔



إهريته





اپنے پیسے کے لئے بہن کو نامز دکرنے والے مرحوم کا ور شہ کیسے قسیم ہوگا؟ س.....میرا سب سے چھوٹا بھائی عبدالخالق مرحوم پی آئی اے میں انجینئر نگ آفیسر کے عہدے پر فائز تھا، کنوارا تھااور گزشتہ دو ماہ پہلے کنوارا ہی اللّٰد کو پیارا ہو گیا۔مرحوم کے تین بھائی اور جار بہنیں ہیں اور سب حقیقی ہیں۔مرحوم نے مرنے سے پہلے اپنی بڑی بہن کواپنے پیے کے لئے نامز دکردیا تھا، اس کی وجہ بیتھی کہ مرحوم اس بہن کی ایک لڑکی کے یہاں رہتا تھا، کھانے کے پیسے بھی اپنی اس بہن کو ہر ماہ دیا کرتا تھا، بھانجی ،مرحوم سے کرایہ وغیرہ نہیں لیتی تھی۔ میہ ہتا ہے کہ شرعی اعتبار سے میہ بہن اس کے ترکہ کی کہاں تک حق دار ہو علتی ہے؟ جبکہاس کے حقیقی اور بھی ہیں جسیا کہ میں بتا چکا ہوں۔اورا گراس بہن کےعلاوہ حق داراور بھی ہیں تواس کے ترکے کی تقسیم کس طرح ہونی چاہئے؟ یہ بھی بتائے کہاس بھائی کا حج بدل کیسے ہوسکتا ہےاورکون کرسکتا ہے؟ جبکہاس نے اس کے بارے میں کوئی وصیت بھی نہیں کی ہے۔ آخرمیں بیاورمعلوم کرناچا ہوں گا کہ جوقر ضاس پر ہاس کی ادائیگی کی کیاصورت ہوگی؟ ج .....مردم کے ترکہ سے سب سے پہلے اس کا قرض اداکر نا فرض ہے، قرض اداکرنے کے بعد جو کچھ باقی ہے،اس کے ایک تہائی حصے میں اس کی وصیت پوری کی جائے،اگراس نے کوئی وصیت کی ہو۔ ورنہ باقی تر کہ کووس حصول پرتقسیم کیا جائے، دودو حصے نتیول بھائیول کے،اور ایک ایک حصہ چاروں بہنوں کا۔مرحوم کا پنی بڑی بہن کوتر کہ کے لئے نامز دکر دینااس کی کوئی شرى حيثيت نهيں مرحوم كوارث اگر جا ہيں تواس كى طرف سے فج كراسكتے ہيں۔

والد کے فروخت کردہ مکان پر بیٹے کا دعویٰ

س.....والدنے بیس ہزاررویے برمکان فروخت کیا، جبکہ بڑا بیٹا سفر پرتھا،سفر سے واپسی پر بیٹے نے کہا کہ میں مکان واپس کروں گا، باپ اپنے وعدے پر قائم ہے اورجس نے مکان لیا ہے، وہ بھی مکان واپس نہیں کرتا۔اس شخص کے بیٹے کا اور مالک مکان کا اس پر جھگڑا ہے، باپ ما لک مکان کی طرف ہیں تو شرعاً بیٹاحق پر ہے یا ما لک مکان؟ اور یہ بیچ کیسی ہے؟



المرت والم





ج .....مكان اگرباپ كى ملكيت ہے تو بيٹے كورو كنے كا كوئى حق نہيں ،اورا گر بيٹے كا ہے تو باپ كو پيچنے كا كوئى حق نہيں۔

اولا دکے مال میں والدین کا تصرف کس حد تک جائز ہے؟

س سسمیں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ایک خطیر رقم کچھ و صقبل اپنے ایک عزیز کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی، کچھ دنوں پہلے مجھے معلوم ہوا کہ بیر قم میری والدہ نے اس عزیز سے لے کرکسی اور کو قرض دے دی ہے۔ مجھے بیس کر بڑی کوفت ہوئی، کیونکہ میری مالی حالت آج کل خراب ہے اور مجھے پیپوں کی ضرورت ہے، تاہم خدا کے خوف سے میں نے والدہ سے باز پُرس نہیں گی۔ آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ ماں اپنی اولا دکی اجازت کے بغیر اس کے مال پرکس حد تک متصرف ہو سکتی ہے؟ کیا خدا نے ماں کو اتناحق دیا ہے کہ وہ اپنی اولا دسے یو چھے بغیر اس کے مال کو جہاں چاہے خرج کردے؟

ج .....آپ نے جس عزیز کے پاس امانت رکھی تھی ،اس کا رقم کوآپ کی والدہ کے حوالے کر دینا خیانت تھا، بیان کا فرض ہے کہ وہ رقم آپ کی والدہ سے واپس لے کر آپ کو دیں۔ والدین اگر مختاج ہوں تو اپنی ضرورت کے بقدرا پنی اولا د کے مال میں سے لے سکتے ہیں، لیکن والد منے کیا ہے۔ لیکن والد منے کیا ہے۔

پہلے سے علیحدہ ہونے والے بیٹے کاوالدگی وفات کے بعدتر کہ میں حصہ سے: اسسمیر ے دادا کے ۵ بیٹے ہیں، میرے دادا نے فوت ہونے سے پہلے اپی وصیت میں کھا تھا کہ میرے بڑے بیٹے کی بڑے بیٹے یعنی ان کے پہلے پوتے کو مبلغ ۵ ہزار روپ دے دیئے جائیں، اور بیٹے کو کچھ نہ دیا جائے۔ ہوسکتا ہے آپ سوچیں کہ انہوں نے عاق کر دیا ہوگا، ایسی بات نہیں، بلکہ میرے والد میرے دادا کی زندگی میں الگ رہتے تھے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے صرف پوتے کو وصیت کے ذریعہ ستفیض فر مایا۔ اب ہمارے میں چیا وک میں سے ایک وفات پا چکے ہیں، باقی تین چیا اور چوتھے کی اولا دہمارے دادا کی بیش بہادولت پر بہنوش اُسلونی زندگی بسر کررہے ہیں، عرصہ دوسال پہلے ہم نے اس سکین مسئلے پر بہادولت پر بہنوش اُسلونی زندگی بسر کررہے ہیں، عرصہ دوسال پہلے ہم نے اس سکین مسئلے پر







مفتی صاحب سے فتو کی لیا تھا، انہوں نے فر مایا تھا کہ: کسی ہوشمند انسان کوشر بعت یہ حق نہیں دیتی کہ دوا پنی اولا دکوا پنی وراشت سے محروم رکھے، اس وقت بڑے بچا جیات تھے۔
س:۲۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہ ہمارے بچا پیہ کہتم نے اپنے بھائی کا حصدان کے بیٹے کو دے دیا۔ ان کا کہنا کہاں تک دُرست ہے؟ آیا ہمارے والد کا جائز حصدا بھی تک ان پر باقی ہے کہ نہیں؟ وہ دیتے ہیں یا نہیں، وہ بعد کی بات ہے، اگر ہے تو کتنا؟ کیا بوتے کو دیا ہوا بیسہ بھی اس جھے میں شامل ہوگا؟ اور اگر دادا کے مرنے کے وقت یعنی ۱۹۱۰ء میں کل جائیداد ایک لا کھ ہواور اب وہی جائیداد چاروں بچاؤں کی محنت سے ۲۵ سے ۱۹۲۰ کی ہوچکی ہو، تو حصہ سے مدالے کھی کا تواس وقت سونا کے مراب سے ہوگا؟ لوی لا کھی کا یک وقت میں دورہ وقت کی اس خصہ سے مدالے کھی تا کہ کا تواس وقت سونا

روشی میں یہ بتائیں کہ ہمارے والد کا حصہ وراثت میں ابھی تک ہے یا نہیں؟
ج: اسسا آپ کے مرحوم دادا کو اپنے بوتے کے حق میں وصیت کرنے کا تو حق تھا، مگر اپنے بیٹے کو وراثت سے محروم کرنے کا حق نہیں تھا۔ لہذا وصیت کے مطابق بوتا تو پانچ ہزار کا حق دار ہے، یہ پانچ ہزار اس کو دینا لازم ہے، اور باقی ماندہ کل ترکہ ۵ حصوں پر تقسیم کرنا لازم ہے، لینی باپ کی وصیت کے باوجود بڑا بیٹا اپنے بھائیوں کے برابر کا وارث ہے، اگر بھائی اس کو بیتی باپ کی وصیت کے باوجود بڑا بیٹا اپنے بھائیوں کے برابر کا وارث ہے، اگر بھائی اس کو بیتی تو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ آپ کے بیچاؤں کا یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے بھائی کا حصہ اس کے بڑے بیٹے کو دے دیا۔

۲۰ روپے تولہ تھا، اور اب ۲۰٬۴۰۰ روپے تولہ کے قریب ہے۔ برائے مہر بانی کتاب وسنت کی

ج:۲..... جو جائیداد ۱۹۲۰ء میں ایک لا کھتھی اور وہ ۱۹۹۱ء میں تمیں لا کھ کی ہوگئی تو تمیں لا کھ ہی کی تقسیم ہوگی ، یعنی بڑے بھائی کی اولا دکومیں لا کھ میں سے پانچواں حصہ دیناپڑے گا۔

آپ کے پچاؤں کی محنت کی وجہ سے جائیداد میں جو اِضافہ ہوا، اس میں حق و انصاف کی رُوسے دسواں حصہ آپ کے والد کا ہے۔

بیوی کی جائیدادہے بچوں کا حصہ شوہر کے پاس رہے گا

س.....کیا مذہبِ اسلام میں بیوی کی چھوڑی ہوئی دولت ہوتو بچوں کی بہتر تربیت اور





ضرورت پرشوہر کوئی نہیں ہے کہ وہ پیسے کو ہاتھ لگائے؟ حالانکہ بیتھم ہے کہ پیسے کوسی قانونی طریقے سے بچوں کو بالغ ہونے تک ادائیگی کروادے۔

ج..... بیوی کی چھوڑی ہوئی دولت میں سے جو حصہ بچوں کو پہنچے وہ بچوں کے والد کی تحویل میں سے گاءاور وہی لان کی ضرور مارہ برخرچ کر نے کامجاز سے

میں رہے گا، اور وہی ان کی ضروریات پرخر چ کرنے کا مجاز ہے۔ مرحوم شو ہر کا تر کہ الگ رہنے والی بیوی کو کتنا ملے گا؟ نیز عدّ ت کتنی ہوگی؟ س....میرے شو ہر کا انقال ہو گیا ہے، ہم دونوں کا فی عرصہ الگ رہے، بیا پنے والدین کے پاس رہتے تھے، جن کا انقال ہو چکا ہے، اور میں اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ۔ انقال کے وقت میں اس کے گھر گئی اور بعد میں اپنی والدہ کے گھر ۴۰ دن عدّت گزارے، میرا ذریعہ معاش نوکری ہے اور چھٹی لی تھی؟ کیا عدّت ہوگئی؟

ج..... شوہر کی وفات کی عدّت چار مہینے دس دن ہے، اور بیعدّت اس عورت پر بھی لازم ہے جوشو ہر سے الگ رہتی ہو، آپ پر چار مہینے دس دن کی عدّت لازم تھی۔

س.....مرحوم کے بھائی نے مجھ پر دُوسری شادی کا الزام لگایا ہے، جوشری اور قانونی لحاظ سے غلط ہے، اور مرحوم کی جائیداد اور رقم ہیوہ (میں) سمیت اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، لیکن کتنی رقم ہے؟ ینہیں بتا تا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک کمپنی میں مرحوم کی رقم ہے اور اس کوحرام اور نا جائز بھی کہتا ہے۔ لیکن میر نے زدید جب بیوی موجود ہے کسی اور کووراثت نہیں مل سکتی، اور بیوی جائیداد اور رقم کی وارث ہے۔

ج.....مرحوم اگر لاولد فوت ہوئے ہیں تو ان کے کل تر کہ میں چوتھا حصہ بیوہ کا ہے، اور باقی تین حصے بہن بھائیوں میں نقسیم ہول گے۔ بھائی کا حصہ بہن سے دُگنا ہوگا۔کسی وارث کے لئے بیحلال نہیں کہ دُوسرے کے حصے کے ایک پیسے پر بھی قبضہ جمائے۔

<u>چیازاد بهن کاوراثت میں حصہ</u>

س..... جمارے والدصاحب جو کہ اب انتقال کر چکے ہیں،ان کی ایک چپازاد بہن ابھی تک





حیات ہیں، ہمارے والدصاحب دو بھائی تھے، ہمارا پھھ باغ کا حصہ ہے جس میں گھور کے پیڑ گئے ہوئے ہیں جو کہ مشتر کہ ہیں۔ ہمارے والدصاحب نے زندگی میں اپنی چھازاد بہن کوچار پیڑ اس گئے دیئے تھے کہ جب تک تم زندہ ہو، اس کا پھل کھاؤ، اب جبکہ ہمارے والد صاحب اور چھا صاحب وفات پاچکے ہیں تو کہدر ہی ہیں کہ مجھان درختوں کی زمین بھی صحح معلوم نہیں کہ بیز مین بڑے اوڑھوں نے تقسیم کی تھی یا دے دو۔ اب بیہ بات ہمیں بھی صحح معلوم نہیں کہ بیز مین بڑے اوڑھوں نے تقسیم کی تھی یا البتہ یہ حصہ مشتر کہ چلا آر ہا ہے، اس میں اب ہم اپنے والدصاحب کی چھازاد بہن کو کتنا حصہ دیں؟ ان کی ایک اور بہن بھی تھی جو شادی شدہ تھی اور ۲۰ سال قبل وفات پا چکی ہے۔ اس کی بین اور ہمارے والدصاحب کی جھازاد بہن کو کتنا حصہ دیں؟ ان کی ایک اور بہن بھی تھی جو شادی شدہ تھی اور ۲۰ سال قبل وفات پا چکی ہے۔ اس کے بیچ ہیں اور ہمارے والدصاحب کا ایک تیسرا بھائی بھی تھا جس کا زندہ یا مردہ ہونے کا پیانہیں جو کہ کا فی عرصة بل گھرسے نکل گیا تھا۔

نج .....اگرآپ لوگوں کا غالب گمان میہ ہے کہ اس باغ میں والد کے پچا کا بھی حصہ ہے اور وہ اس نے وصول نہیں کیا تو والد کے پچا کی لڑکی کاحق بنتا ہے، اس کو ملنا چا ہئے۔ آپ نے پوراشجر ہو نسب ذکر نہیں کیا کہ والد کے پچا کتنے بھائی تھے؟ پھر آپ کے والد کے کتنے بھائی تھے؟ اب اگر آپ کے والد صاحب کے پچا دو بھائی تھے ایک آپ کے دادا، دُوسرے ان کے بھائی (والد کے پچا) تو والد کے بچا کا اس پر آ دھا حصہ ہوا، اور اگر والد کے بچا کی اس لڑکی کے بھائی (والد کے بچا کی اس لڑکی کے سواکوئی اولا نہیں تھی تو اس لڑکی کا اپنے والد کے جھے میں سے آ دھا حصہ ہوا، اس کو جتنے طرح آپ کے والد کے بچا کی لڑکی اس باغ پر چوتھائی کی حق دار ہوئی، اب اس کو جتنے درختوں پر راضی کر لیا جائے صحیح ہے۔

ایک مشتر که بلدنگ کا تنازعه کس طرح حل کریں؟

س....مئلہ یہ ہے ایک بلڈنگ کی ملکیت دو مالکوں کے درمیان مشترک ہے، 'الف' کی ملکیت کاحق روپیہ میں ۱۲ آنے ہے، بلڈنگ کی مجلی









منزل (گراؤنڈ فلور)، پہلی منزل اور دُوسری منزل (حیبت) میں سے ہرایک پر دو برابر کے حصے ہیں۔

''الف'' کے پاس پہلی منزل کا ایک مکمل حصہ ہے، جبکہ دُ وسری منزل (حبیت ) کا بھی ایک مکمل حصہان کے پاس ہے،جس پرانہوں نے تعمیر بھی کررکھی ہے،اوران کے زیر استعال ہے۔

''ب'' کے پاس نجلی منزل ( گراؤنڈ فلور ) کے دونوں کممل جھے پہلی منزل اور رُوسری منزل (حجیت ) کے ایک ایک مکمل جھے ہیں۔

دِینِ متین کی روشیٰ میں بیارشاد فرمائیں که'الف' کا نجلی منزل کے کھلے جھے پر ( ایعیٰ تقمیر شدہ دو حصوں کے علاوہ پر ) آیا کو ئی حق بنتا ہے یا نہیں؟ جبکہ'الف' کا خیال ہے کہ نجلی منزل کے کھلے جھے میں بھی ان کی ملکیت کاحق ہے۔

ح۔۔۔۔۔اس کے لئے عدل وانصاف کی صورت ہیہ ہے کہ تنوں منزلوں کی قیمت ماہرین سے لگوالی جائے ،اور پھر ہید کی عاجائے کہ 'الف' اور 'ب' کا اس قیمت میں کتنا کتنا حصہ بنتا ہے؟ اور پھر ہید کی عاجائے کہ ان دونوں کے قبضے میں جتنا جتنا حصہ ہے وہ ان کی قیمت کے مساوی ہے یا کم وبیش؟ ہرایک کے پاس اس کا حصہ ملکیت کی قیمت کے مساوی ہوتو گھیک، ورنہ جس کے پاس کم ہواس کو ولا دیا جائے ،اور جس کے پاس زیادہ ہواس سے زائد حصہ لے لیا جائے۔ اور اگر دونوں کے درمیان تنازع کی بنیاد سیہ کہ ہرایک بی چاہتا ہے کہ جھے میرے حصے میں فلاں جگہ ملی چاہئے تو اس کا فیصلہ قرعہ کے ذریعہ کر لیا جائے۔ مکان کہ جھے میرے حصے میں فلاں جگہ ملی چاہئے تو اس کا فیصلہ قرعہ کے ذریعہ کر لیا جائے۔ مکان کے اس وقت چھ حصے ہیں، اس کے بارہ حصے بنا لئے جائیں، پہلے تین اور تین کے درمیان کرا کہ حصہ تین چو تھائی والے کو دیا جائے ،اور ووسرے حصے میں دوبارہ قرعہ ڈال کرا کی حصہ تین چو تھائی والے کو دیا جائے ،اور ووسرے حصے میں دوبارہ قرعہ ڈال کرا کہ حصہ تین کے میراحق تو دوسرے کو دیا جائے۔ سب سے اہم چیز بیہ ہے کہ ہر فریق کو یہ خیال رکھنا چاہئے کہ میراحق تو دوسرے کی طرف چلا جائے ،گر دُوسرے کاحق میرے پاس خیال رکھنا چاہئے کہ کمیراحق تو دوسرے کی طرف چلا جائے ،گر دُوسرے کاحق میرے پاس خیال میں تھے ادا کرنا پڑے۔۔





مرحوم کوسسرال کی جانب ہے ملی ہوئی جائیداد میں بھائیوں کا حصہ

س .....میرے والدصاحب نے شادی دُوسرے گاؤں سے کی تھی ،ان کے سسرال والوں نے ان کوایک مکان بنا کر دیا اور کچھز مین بھی دے دی ، جس سے وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔اب ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی اس زمین میں حصہ مانگتے ہیں ، حالانکہ یہ زمین ان کی ذاتی ہے ، والد کی طرف سے ملی ہوئی نہیں ہے۔اب شرعاً اس کے وارث بیٹے ہیں یا بھائی ؟

ج.....اگریہزمین آپ کے والدصاحب کو ہبدگی گئی تھی تو اس میں والد کے بھائیوں کا کوئی حینہیں، بلکہ صرف ان کی اولا دوارث ہے۔

ا پنی شادی خودکرنے والی بیٹیوں کا باپ کی وراثت میں حصہ

س....میرےایک رشتہ دار کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں، بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے باپ کی زندگی میں اپنی مرضی سے شادی کی ، اور ایک نے باپ کے انتقال کے بعد شادی اپنی مرضی سے کی ، کیونکہ اب باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور بھائیوں میں سے بڑا بھائی اپنے باپ کی جائیداد کا وارث بن بیٹے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن دو بہنوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، ان کا باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جن دو بیٹیوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور وہ دونوں باپ کی حقیقی بیٹیاں ہیں، کیا ان دونوں بیٹیوں کا اپنے باپ کی وراثت میں اسلام کی رُوسے حصہ ہوتا ہے؟

ج .....جن بیٹیوں نے اپنی مرضی کی شادیاں کیں، ان کا بھی اپنے باپ کی جائیداد میں دوسری بہنوں کے برابر حصہ ہے، بڑے بھائی کا جائیداد پر قابض ہوجانا حرام اور ناجائز ہے۔ اسے چاہئے کہ اپنے باپ کی جائیدادکودس حصوں پرتقسیم کرے، دودو حصے بھائیوں کو دیئے جائیں اور ایک ایک بہنوں کو، واللہ اعلم!

تر کہ میں سے شادی کے اخراجات ادا کرنا

س.....ہمارے والد کی پہلی بیوی ہے دولڑ کیاں ،ایک لڑ کا ہے۔ پہلی بیوی کی وفات کے بعد











دُوسری بیوی سے سات لڑکیاں ، ایک لڑکا ہے۔ تین لڑکیوں اور ایک لڑک کی شادی باقی ہے۔ دہمبر ۱۹۹۳ء میں والد صاحب کی وفات کے بعد والدہ صاحب کا کہنا ہے کہ والد نے جو پچھ چھوڑا ہے اس میں سے غیر شادی شدہ اولا دکی شادی ہوگی ، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ انسسوراثت کب تقسیم ہونی جا ہے ؟

۲:....کیاوراثت میں سے غیر شادی شدہ اولاد کے اخراجات نکالے جاسکتے ہیں؟ ح.....تمہارے والد کے انتقال کے ساتھ ہی ہر وارث کے نام اس کا حصہ منتقل ہو گیا ،تقسیم خواہ جب جا ہیں کرلیں

۲:.....چونکہ والدین نے باقی بہن بھائیوں کی شادیوں پرخرج کیا ہے،اس کئے ہمارے یہاں یہی رواج ہے کہ غیرشادی شدہ بہن بھائیوں کی شادی کے اخراجات نکال کر باقی تقسیم کرتے ہیں۔

دراصل باقی بہن بھائی، والدہ کی خواہش پوری کرنے پرراضی ہوں تو شادی کے اخراجات نکال کرتقسیم کیا جائے، لیکن شادی کا خرچہ تمام بہن بھائیوں کواسیخ حصول کے مطابق برداشت کرنا ہوگا۔

ورثاء کی اجازت سے ترکہ کی رقم خرچ کرنا

س .....تر کہ میں ورثاء کی اجازت اور مرضی کے بغیر کیا کسی قتم کے کارِ خیر پر رقم خرج کی ریکت ہے ہ

ح .....وارثوں کی اجازت کے بغیر خرج نہیں کر سکتے۔

س..... کچھرقم ور ثاء یعنی حقیقی کچپا ورحقیقی کچو بھی کی اجازت کے بغیر مسجد میں دی گئی ہے، کیا پیرقم مسجد کے لئے جائز ہے؟

۔ ج.....اگروارث اجازت دیں توضیح ہے،ور نہ واپس کی جائے۔

مرحوم کی رقم ور ثاءکوا دا کریں

س....ایک صاحب کے کارخانے سے میں نے کچھ چیزیں بنوانے کا آرڈر دیا، یہ چیزیں



جلدشم



جھے آگے کہیں اور سپلائی کرناتھیں۔کارخانے دارنے چیزیں وقت پر بنا کرنہیں دیں اور مجھے بہت پر بشان کیا، مجھے بہت دوڑایا، تب جاکر چیزیں بنا کر دیں۔ چونکہ وہ کارخانہ دار میرے معلے میں رہتا تھا اس لئے میں نے اسے فوری ادائیگی نہیں کی اور پسے بعد میں دینے کا وعدہ کیا۔اس نے مجھے بہت پر بشان کیا تھا اس لئے میرا ارادہ بھی پیسیوں کی ادائیگی میں اسے کیا۔اس نے مجھے بہت پر بشان کیا تھا اس لئے میرا ارادہ بھی بیسیوں کی ادائیگی میں اسے پر بشان کرنے کا تھا۔اس دوران میں دُوسرے معلے میں آگیا اوراس شخص کا انتقال ہوگیا۔ اب میں بے حد پشیمان ہوں کہ میں نے اس شخص کو پسے کیوں نہیں اداکر دیئے تھے،اب اس کی بیوی اور بچے موجود ہیں، کیا شرعاً میں بچھ کرسکتا ہوں یا معاملہ روزِ حشر طے ہوگا؟ ج۔۔۔۔مرحوم کی جس قدر رقم آپ پرلازم ہے،وہ اس کے ورثاء (بیوی بچے) کوادا کرد بجئے۔ ساس اور دیور کے برس سے لئے گئے پیسیوں کی ادائیگی

سسسسمیر سے شوہر نے کبھی ہاتھ خرچ نہیں دیا، مجھے جب ضرورت ہوتی، میں ان کے سیف میں سے پیسے نکال لیتی ،انہیں خرنہ ہوتی ۔ایک دفعہ یہ ہوا کہ مجھے ضرورت تھی پیسوں کی، جب مجھے پیسے نہ ملے تو میں نے اپنے دیور کے پرس سے ۱۰۰۰رو پے نکال لئے ، یہایک چوری ہوگئی۔ دُوسری چوری جب میں نے کی، میر سے شوہر کا انتقال ہوگیا، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہوئی تو میں نے ۱۰۰۰ دو پانی ساس کے پرس سے نکال لئے۔ میں نے اپنی زندگی میں دودفعہ چوری کی ہے، اب مجھے بہت دُ کھاس گناہ کبیرہ کا ہے، کیونکہ نہ ساس نزندہ ہیں، نہ دیور۔ بتا ہے ضمیر کی اس ضلش کو کیسے دُ ورکروں تا کہ اللہ پاک راضی ہوجائے؟ خیسہ دیوراور ساس کے جولوگ وارث ہیں ان میں سے ہرایک کا جوشر عی حصہ بنتا ہے، وہ کسی دیوراور ساس کے جولوگ وارث ہیں ان میں سے ہرایک کا جوشر عی حصہ بنتا ہے، وہ کسی عنوان سے مثلاً: تخفہ کے نام سے ہرایک کودے دیجئے۔

بیوی مالک نہیں تھی ،اس لئے اس کے ور ثاءحق دارنہیں

س....زیدنے ایک پلات تقریباً تیس سال پیشتر اپنے بھائی کے نام الاٹ کرایا،اوران کو





بتلادیا کہ بیمیں اپنے واسطے لے رہا ہوں۔ پلاٹ ال جانے کے بعد زیدنے اپنے بھائی سے کہا کہاب یہ پلاٹ بجائے میرے، بیوی کے نام تبدیل کردیجئے اوراس طرح زید کی بیوی کے نام یہ پلاٹ تبدیل ہوگیا۔اس کے بعدزید نے اپنے روپوں سے اس پلاٹ پرؤ کان تغمیر کرادی اور پھراس کوکرایه پراُٹھادیا۔ کرایہ دار زید کو دُ کان کا کرایہ ادا کرتا رہا، اور زید ہی اسے وسخط سے کرابیددارکورسید دیتار ہا۔ زید کا ہمیشہ سے بیاصول تھا کہ اپن کل آمدنی ہوی کے سپر دکر دیتا تھااور بیوی کواختیار تھا کہ جس طرح چاہے گھر کے خرج میں ان رویوں کو کام میں لائے۔ بیرکراییدُ کان کا جوملتا تھا وہ بھی زیداینے اُصول کےمطابق بیوی کو دیتارہا۔ و کان دار کی زید کے ساتھ کچھ نااتفاقی ہوئی اور دُکان دار نے مارچ ۱۹۸۰ء سے فروری ۱۹۸۵ء تک بعنی ساٹھ ماہ کا کرایہ کورٹ میں جمع کرایا۔ تتمبر ۱۹۸۵ء میں بیدُ کان زید کی بیوی نے زید کے نام تبدیل کر دی ۔ تتمبر ۱۹۸۴ء تا فروری ۱۹۸۵ء یعنی حیر ماہ کا کرایہ تو زید کوہی مانا چاہئے کیونکہ دُ کان اس کے نام تبدیل ہو چکی تھی،اس وقت کا کرایہ جبکہ دُ کان بیوی کے نام یرتھی کس کوملنا جا ہے ، زید کو یا زید کی ہوی کے ور ثاء کو؟ جبکہ میں اُو پر درج کر چکا ہوں کہ مخض بیوی کی خوشنودی کے واسطے پلاٹ ان کے نام تبدیل کیا گیا، کرایہ سے بیوی کوکوئی دِلچیسی نہیں تھی کیونکہ زیدتو اپنی کل آمدنی بیوی ہی کے سپر دکرتا رہااوراس طرح کرایہ کی رقم بھی بیوی کودے دیا کرتا تھا۔

ح .....تحریر کے مطابق بیر مکان زید ہی کا تھا، اس لئے کرایہ بھی اسی کا حق ہے، بیوی کے وارثوں کاحق نہیں ، کیونکہ خود ہوی کا بھی حق نہیں تھا۔







#### وصيت

### وصیت کی تعریف نیز وصیت کس کوکی جاسکتی ہے؟

س....وصیت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا موصی بیدوصیت ہرائ شخص کوکرسکتا ہے جوخاندان کا فردہواورموصی کی وصیت پڑل درآ مدکرا سکے؟ یا وصیت صرف اولا دہی کو کی جاسکتی ہے؟ ج.....'وصی' ہرائ شخص کو بنایا جاسکتا ہے جو نیک، دیا نت دار اور شرعی مسائل سے واقف ہو، خاندان کا فردہویا نہ ہو۔

س....ایک سر پرست کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر زیدایک مطلقہ عورت سے شادی کرے اور وہ خاتون ایک ڈیڑھ سالہ بچہ بھی اپنے سابقہ شوہر کا ساتھ لائے توایسے بچے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا یہ بچہ اپنی ولدیت میں اپنے اصلی باپ کی جگہ اس سر پرست کا نام استعال کرسکتا ہے؟ جواب سے مستفید فرمائیں۔

ج نسسوتلا باپ اعزاز واکرام کامستحق ہے،اور بچ پر شفقت بھی ضرور باپ ہی کی طرح کرنی چاہئے انگان نسب کی نسبت حقیقی باپ کے بجائے اس کی طرف کرنا صحیح نہیں۔

#### وصيت كس طرح كى جائے اور كتنے مال كى؟

س .....میراارادہ ہے کہ میں سنت کے مطابق اپنی جائیداد کی وصیت کروں، میری صرف ایک لڑی ہے، دُوسری کوئی اولا دنہیں، اور ہم چار بھائی ہیں اور پانچ بہنیں ہیں، جوسب شادی شدہ ہیں، ہم چار بھائیوں کی کمائی جداجداہے اور والدم حوم کی میراث صرف برساتی زمین ہے، جواب تک تقسیم نہیں ہوئی، باقی ہر کسی نے اپنی کمائی سے دُکان، مکان خریدلیا











ہے، جو ہرایک کے اپنے اپنے نام پر ہے، اور میری اپنی کمائی سے دودُ کان اور رہائشی مکان ہیں،ایک میں، میں خودر ہتا ہوں،اور دُوسرے مكان كوكرايه پردے ركھاہے،اورايك آلے کی چکی ہے جس کی قیمت تقریباً ایک لا کھ بیس ہزار روپیہ ہے۔اب میرا خیال ہے کہ میں ایک وُ کان لڑکی اوراپنی زوجہ کے نام کروں اور وُوسری وُ کان اور چکی اور مکان جو کرایہ پر ہے،ان کے بارے میں خدا کے نام پروصیت کروں، لینی کسی مسجدیا دینی مدرسہ میں ان کی قی<u>ت فروخت کر کے د</u>ے دی جائے ، اور بقایا زمین کا میرا حصہ بھائیوں اور بہنوں کو ملے، اور کیونکہ میرالڑ کا وغیرہ نہیں ہے جو بعد میں میرے لئے دُ عا فاتحہ کرے، اس لئے اب میرے دِل میں فکرر ہتاہے کہ میں اپنی تمام جائیداد کی وصیت کر کے دُنیا سے جاؤں، اورتمام جائیدا داللّٰد تعالیٰ کے دِین کے لئے وقف کروں، جوصدقۂ جار ہیہ بن جائے۔اور میں نے ایک عالم وین سے مسلہ وصیت کا دریافت کیا،اس نے کہا کہ آپ زندگی میں اپنی جائيدا د فروخت كركے كسى دِينى مدرسه ميں لگا ديں كيونكه آج كل بھائى لوگ وصيت كو پورا نہیں کریں گے،اس لئے آ پاینی زندگی میں بیکام کریں لیکن مولا ناصاحب! آج کل حالات اجازت نہیں دیتے ہیں، کیونکہ میری دس سال کی کمائی ہوئی چیزیں ہیں اور کوئی دُوسرا ذراجہ نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی بسر کروں اور مز دوری نہیں کرسکتا ہوں ، زمین وغیرہ برساتی ہے،اس برکوئی بھروسنہیں ہے۔اگر میں ان کواپنی زندگی میں فروخت کر کےصدقہ کروں تو ڈر ہے تناج ہونے کا ،اوراب میری عمر چالیس بیالیس سال ہے۔آپ براہ کرم میری رہنمائی فرمائیں، کیا کروں؟ اور باقی میرے بھائی وغیرہ سب الحمدللداچھی حالت میں ہیں محتاج نہیں، صاحبِ دولت ہیں، اگر میں کسی اور کو اپنا وکیل مقرّر کروں کہ آپ میرے مرنے کے بعد پیفروخت کر کے دینی کا میں لگادیں پاکسی عالم دین کووکیل بنادوں تو کیسا ہے؟ کیونکہ وارثوں پر بھروسہ نہیں ہے، وہ اپنے لالچ میں وصیت کو پورا نہ کریں گے، اس لئے آپ میری جائیدا تقسیم کر کے اور وصیت کے بارے میں بتا کرشکر پیکا موقع دیں۔ میرے دارث پیر بیں: چار بھائی، یا نچ بہن، ایک لڑکی، بیوہ اور میری والدہ صاحبہ۔



إ مارست م





ح .....آپ ك خط ك جواب ميں چند ضرورى مسائل ذكركر تا ہول:

ا:.....آپ اپنی صحت کے زمانے میں کوئی وُ کان یا مکان بیوی کو یا لڑکی کو ہبہ کردیں توشرعاً جائز ہے، مکان یا وُ کان ان کے نام کر کے ان کے حوالے کردیں۔ ۲:..... یہ وصیت کرنا جائز ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا اتنا مال مساجد و مدارس میں دے دیا جائے۔

۳:.....وصیت صرف ایک تہائی مال میں جائز ہے، اس سے زیادہ کی وصیت کی تو تہائی وارثوں کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں، اگر کسی نے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کی تو تہائی مال میں تو وصیت نافذ نہیں ہوگ۔ مال میں تو وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں وارثوں کی اجازت کے بغیر نافذ نہیں ہوگ۔ مال میں تو وصیت کو پورانہیں کریں گے تو اس کو جیتے ہوں، اس کی وصیت کو پورانہیں کریں گے تو اس کو چاہئے کہ ایک دوایسے آ دمیوں کو، جو متی اور پر ہیزگار بھی ہوں اور مسائل کو سجھتے ہوں، اس وصیت کو پورا کرنے کا ذمہ دار بنادے، اور وصیت کھوا کر اس پر گواہ مقریّر کردے، اور گواہوں کے سامنے یہ وصیت ان کے سپر دکر دے۔

۵:..... وفات کے وفت آپ جتنی جائیداد کے مالک ہوں گے، اس میں سے ایک تہائی میں وصیت نافذ ہوگی،اور باقی دوتہائی میں درج ذیل حصے ہوں گے: بیوی کا آٹھواں حصہ، والدہ کا چھٹا حصہ، بیٹی کا نصف، باقی بھائی بہنوں میں اس

طرح تقتیم ہوگا کہ بھائی کا حصہ بہن سے دُگنا ہو۔

## استيمب پرتحرير كرده وصيت نامے كى شرعى حيثيت

س..... ہمارے والدصاحب کا انتقال اس ماہ کی سے تاریخ کو ہوا تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک وصیت نامہ اسٹیمپ بیپر پر اپنی اولا د کے لئے چھوڑا ہے، جس کی رُوسے ایک مکان ہم دونوں بھائیوں میں نقسیم کیا جائے، اور اسی طرح دُوسرا مکان دو بہنوں میں برابر تقسیم کیا جائے۔ کے مدوصیت نامہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، والدصاحب



جلدشم



اگراپی زندگی میں جائیداد کا بٹوارہ کرجاتے تو ٹھیک ہوتا۔ ہمارے والد کی والدہ صاحبہ بفضلہ تعالیٰ حیات ہیں اور وہ شادی شدہ ہیں، وصیت بفضلہ تعالیٰ حیات ہیں اور اوہ شادی شدہ ہیں، وصیت نامے کی رُوسے تو صرف ان کی اولا دہی جائز حق دار ہو سکتی ہے۔ براو کرم بتا ئیں کہ اسلامی رُوسے اسٹیمپ پییر پروصیت نامہ کی کیا حیثیت ہے؟

ج ....اس وصیت نامے کی حیثیت صرف ایک مصافحی تجویز کی ہے، اگرسب وارث بخوش اس پرراضی ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ جائیدادشریعت کے مطابق تقسیم کی جائے اور آپ کی دادی صاحبہ کا بھی حصدلگا یا جائے۔

کیا ماں کے انتقال براس کا وصیت کر دہ حصہ بیٹے کو ملے گا س.....ایک ماں اپنے مرحوم بیٹے کی املاک میں سے اپنے جھے کی وصیت تصی ہے کہ میرا حصہ میر بے فلاں بیٹے''ع'' کو دیا جائے ،تو کیا ماں کے انتقال کے بعد بھی وہ وصیت قابلِ

میں ہوگی؟ اور کیاوہ بیٹامال کاوہ حصہ لینے کا شرعی اور قانونی طور سے حق دار ہوگا یا نہیں؟ اور مرحوم بیٹے کی بیوہ پروہ حصہ دینا شرعی اور قانونی طور سے لازم ہے یا نہیں؟ اُزراہِ کرم جواب

مرحوم بینیے می ہیوہ پروہ حصد دینا سرمی اور قالو می طور سے لازم ہے یا ہیں؟ از راہِ کرم جواب دے کرممنون فرمائیں۔

ج ..... بیٹا، ماں کا وارث ہے، اور وارث کے لئے وصیت باطل ہے، لہذا جس طرح اس ''مان'' کا دُوسراتر کہ شری حصول کے مطابق اس کی پوری اولا دکو ملے گا، اسی طرح مرحوم بیٹے سے اس کو جو حصہ پہنچتا ہے وہ بھی شری حصول پرتقسیم ہوکراس کی ساری اولا دکو ملے گا۔

ورثاء کےعلاوہ دیگرعزیزوں کے حق میں وصیت جائز ہے

س....میراایک نابالغ لڑکا ہے،اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے،علاتی والدہ اور دوعلاتی بھائی ہیں، اَزرُوئے فقیہ حنی میرے وارث کون کون ہو سکتے ہیں؟ میں اپنی اولا دکے لئے تو وصیت نہیں کرسکتا،لیکن کیاکسی ایسے اشخاص کے لئے وصیت کرسکتا ہوں جن کے مجھ پر قطعی اور قرار واقعی احسانات ہیں؟ (باپشریک کو'علاتی'' کہتے ہیں)۔













ج ..... لڑكا آپ كا وارث ہے، لڑ كے كى موجود كى ميں بھائى اور سوتىلى والدہ وارث نہيں، جو آپ کے وارث نہیں ان کے حق میں وصیت (تہائی مال کے اندر) کر سکتے ہیں۔

مرحوم کی وصیت کوتہائی مال سے بورا کرنا ضروری ہے

س.....میرے والد نے فوت ہونے سے چند ماہ قبل وصیت سیکی کہ میری جائیداد میں میرا ثلث دولا كهرويے بنتاہے، بعد میں اس ثلث كواس طرح تقسیم كرلیں كه دو حج بدل كريں، ایک میرے والد کے لئے ، دُوسرا میرے لئے ، باقی ماندہ رقم مدرسوں کو دے دیں۔اب ہم خود بيرمسكله يوجيحة بيں كه بيثلث جوكه بعدازموت والدكائر كه ہےاس ميں سے پچھ ہم ركھ سکتے ہیں ہانہیں؟

ح .....مرنے والا اگرا یک تہائی مال کے بارے میں وصیت کر جائے تو وارثوں کے ذیمہاس وصیت کا پورا کرنا فرض ہوجاتا ہے، پس آپ کے والدمرحوم نے جور کہ چھوڑا ہے اس کے ایک تہائی جھے کے اندران کی وصیت کو پورا کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے،اور مرحوم نے جس طرح وصیت کی ہے، اسی طرح پورا کرنا ضروری ہے۔ یعنی ان کی طرف سے اور ان کے والد کی طرف سے حج بدل کرانا ، اور جو کچھ تہائی مال میں سے اس کے بعد پچ رہے اس کو مدرسول میں دینا۔

وصیت کردہ چیز دے کروایس لینا

س .....میرے دادا اور دادی جان حج پر جاتے وقت اپنا مکان اور دو ٹیکسیاں میرے نام وراثت میں لکھ گئے تھے، اور پچھ زیورات میری والدہ کو دے گئے تھے، میرے دادا کی دو اولاد ہیں، یعنی ایک میری شادی شدہ چھو پھی جو کہ امریکہ میں قیام پذیر ہیں، اور دُوسرے میرے والدجن کامیں اکلوتا بیٹا ہوں ،اور حج سے واپسی کے بعد میرے دادانے وراثت نامہ واپس لے کرمکان کو کرائے پر اُٹھادیا، اوراب وہ مکان اورٹیکسیوں کا کرایہ خود لے رہے ہیں، نیزتمام کا تمام اپنے تصرف میں لا رہے ہیں۔آپ براہ کرم اس مسلے پراپنی عالمانہ رائے کاا ظہارفر ما کرممنون فر مائیں۔





ج.....آپ کے دادانے آپ کے حق میں وصیت کی ہوگی اور وصیت کو مرنے سے پہلے واپس لیے آپ کے دادا کی وہ وصیت منسوخ سمجھی جائے گی۔

بھائی کے وصیت کردہ پیسے اور مال کا کیا کریں؟

س .....میرا بھائی پی آئی اے میں ملازم تھا، میرے بھائی کے اخراجات سب میں نے برداشت کئے تھے،مزید بیر کہ وہ میرے پاس ہی رہتا تھا۔ پی آئی اے ہرسال ایک فارم پُر كرواتى ہے جس ميں ملازم سے يو چھا جاتا ہے كه دورانِ ملازمت ملازم كے مرجانے كى صورت میں اس کو ملنے والی رقم کاحق دار کون ہوگا؟ اس میں دوآ دمیوں کی گواہی بھی ہوتی ہے،اس طرح مرحوم ہرسال میراہی نام ڈلوا تارہا،اسی طرح مرحوم نے بیاری کے دوران ا پنے قرض کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعدان ،ان لوگوں کا میں قرض دار ہوں ، جب بی آئی اے سے پیسے ملیں توان لوگوں کو پیسے دے دینا۔مرحوم کی وفات کے گئی ماہ بعد پی آئی اے نے ہم سے رابطہ قائم کیا اور سارا پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، اس دوران بی آئی اے کی طرف سے ہمیں خطوط موصول ہوئے جن میں پیسے کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ا: فنڈ، ملازمت کے دوران محکمہ کچھ رقم ملازم سے لے لیتا ہے، اور مرنے کی صورت میں یا ریٹائر منٹ کی صورت میں جتنی رقم ہوتی ہے اتنی ہی ملا کر دے دیتا ہے۔ ۲: پنشن، ماہانہ پنشن مقررکی ہے جو ہر ماہ پی آئی اے اداکرے گی ۔ مرحوم کے دُوسرے بھائی بہن بھی ہیں، مرحوم کے انتقال کے بعد میں نے بھائیوں سے کہا کہ مرحوم کا ساز وسامان اسے ساتھ لے جاؤ، توانہوں نے کہا کہ بیسب آپ کا ہے، آپ جس کوچاہیں دے دیں۔ تحريركرده مسككي روشى مين بديتا كيل كداس پيهائ دارنامز دكرده موگاياتمام افراد؟ اوربيد بھی بنا کیں کہ بینک کے پیسوں کاحق دارکون ہوگا؟

ج .....آپ کے بھائی نے پی آئی اے کے فارم میں جوآپ کا نام نامزد کیا ہے، اس کی حیثیت وصیت کی ہے اور شرعی اُصول کے مطابق وارث کے لئے وصیت صحیح نہیں، اور اگر کردی جائے تو وصیت نافذ العمل نہیں ہوگی۔ لہذا صورتِ مسئولہ میں آپ کے مرحوم بھائی







کے نام پی آئی اے اور بینک سے جورقم مل رہی ہے، سب سے پہلے تو اس رقم سے مرحوم کا قرضدادا کیا جائے، اس کے بعد جورقم بی اس کی حیثیت میراث کی ہے، اور اس کی تقسیم ورثاء میں ہونی چا ہئے ،کین اگر آپ کے چاروں بھائی اور بہن، مرحوم کی وصیت کو برقر ار رکھتے ہوئے یہ کہد یں کہ: ''جم نے مرحوم بھائی کی ملنے والی رقم آپ کو ہبہ کردی' تو پھر آپ کو وہ ساری رقم لینے کاحق ہوگا۔ بصورتِ دیگر ورثاء میں سے جو جو وارث مطالبہ کریں ان کے درمیان اس مال کی تقسیم میراث کے اُصولوں کے مطابق ہوگی۔

بہنوں کے ہوتے ہوئے مرحوم کا صرف اپنے بھائی کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں

س....ایک نیک آدمی جوگور نمنٹ ملازم تھا، نو ماہ کی بیاری کے بعدانقال کر گیا، اس نے شادی نہیں کی تھی اور والدین کا انقال ہو چکا ہے۔ اس کا صرف ایک بھائی ہے اور چار بہنیں ہیں۔ جس میں سے تین بہنیں شادی شدہ ہیں اور ایک بہن کی شادی نہیں ہو تکی۔ مرنے سے بہلے اس آدمی نے اپنی زمین اور دفتر سے واجبات کی ادائیگی کے لئے بھائی کو نامز دکیا ہے، زبانی بھی سب بہنوں کے سامنے کہا اور لکھ کر بھی دیا کہ: ''میری ہر چیز کا مالک میرا چھوٹا ہوائی ہے۔''اب آپ سے فقہ کی روشنی میں بید پوچھنا ہے کہا گر حکومت کی طرف سے مرنے والے کی پنشن اور دیگر واجبات مل جائیں تو صرف بھائی اس کاحق دار ہوگا یا بہنوں کو بھی حصد دیا جائے گا، جبکہ مرنے والے نے صرف بھائی کو ہی نامز دکیا ہے، اور کہا ہے کہ: ''میری ہر چیز کا مالک میرا بھائی ہے۔'

ج .....مرحوم کی وصیت غلط ہے، بہنیں بھی حصد دار ہوں گی، مرحوم کے ترکہ کے (جس میں واجبات وغیرہ بھی شامل ہیں) چھے حصے ہوں گے، دو بھائی کے اورا یک ایک چاروں بہنوں کا۔
س..... فقد کی روشنی میں کیا حکومت اور مرنے والے کے دفتر والوں کواس کی پنشن اور دیگر واجبات جو کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ بنتے ہیں، اس کے نامزد کردہ بھائی یا بہنوں کوادا کرنے چاہئیں، جبکہ اس کے بیوی بچنہیں ہیں، اور والدین بھی نہیں، یا بیرقم دفتر والے خودر کھ



إهرات ا





لیں، کیونکہ دفتر والوں نے اس رقم کی ادائیگی سے نامز دکر دہ حقیقی بھائی اور بہنوں کو انکار کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ مرنے والے کے بیوی بیچنہیں ہیں اور والدین بھی نہیں ہیں، جبکہ فقہ کی روشنی میں اگر سکے بہن بھائی موجود نہ ہوں توحق دارا ور وارث بھینے اور بھا نجے ہوتے ہیں۔ میں اگر سکے بہن بھائی موجود نہ ہوں توحق دارا ور وارث بھینے اور بھا نجے ہوتے ہیں۔ حقیقہ قانون لائقِ اعتبار ہے، اگر قانون بیس ہے کہ جب مرنے والے کے والدین اور بیوی نیچ نہ ہوں تو کسی دُوسرے عزیز کو پیشن اور دیگر واجبات نہیں دیئے جائیں گے تو دفتر والوں کی بات شیخے ہے، ور نہ غلط ہے۔ پیشن اور دیگر واجبات نہیں دیئے جائیں گے تو دفتر والوں کی بات شیخے ہے، ور نہ غلط ہے۔ وصیت کئے بغیر مرنے والے کے ترکہ کی تقسیم

جبكه ورثاء بهى معلوم نههون

س.....ایک افغانی شخص دُوسری حکومت میں مثلاً: افغانستان میں فوت ہوجائے، اس کا ترکہ یہاں رہ جائے اور اس کا کوئی وارث معلوم نہ ہواور نہ وصیت کی ہوتو کیا اس ترکہ کو یہاں کے مساکین یامسجد یامدرسہ یادِ بنی کتابوں پرخرچ کرنا جائز ہے یانہیں؟ ج....اس شخص متوفی کا ترکہ اس کے ملک افغانستان بھیج دیا جائے، تا کہ وہاں کی حکومت تحقیق کے بعداس کے ورثاء میں تقسیم کردے، یہاں اس کے متر وکہ کوخرچ کرنے کی اجازت نہیں۔



إ مارست ١





# ذَوِي الارحام كي ميراث

''نوٹ: .....' وَ وِی الارحام''ان وارثوں کو کہا جاتا ہے کہان کے درمیان اور میت کے درمیان عورت کا واسطہ ہو، مثلاً: بیٹی کی اولاد، یا پوتی کی اولاد۔''

س.....ایک خصف فوت ہوا،اس کی چھٹی پشت میں اس کی اولا دمیں صرف ذَوِی الارحام ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل نقشے سے معلوم ہوگی،اس شخص کا ترکہ چھٹی پشت کے ذَوِی الارحام پر کیسے تقسیم ہوگا؟

| بیا       بیا |             |           |                           | _         |                          |           |           |        |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|
| بیٹ     بیٹ     بیٹ     بیٹ     بیٹ     بیٹ       بیٹ     بیٹ     بیٹ     بیٹ     بیٹ       بیٹ     بیٹ     بیٹ     بیٹ     بیٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بیٹی        | بیٹی      | بيٹی                      | بيٹی      | بيڑا                     | بیٹا      | بيثا      |        | بيڑا      |      |
| بیٹا                                          | بيٹي        | ا<br>بیٹی | ا<br>بیٹی<br>ا            | بیٹا      | ا<br>بیٹی                | بیٹا      | بيڻا      |        | ا<br>بیٹا |      |
| بيًا بيًا بيًى بيًا بيًى بيًا بيًى بيًا بيًى بيًا بيًى بيًى بيًى بيًا بيًى بيًى بيًا بيًى بيًى بيًى بيًا بيًى بيًى بيًا بيًى بيًى بيًا بيًى بيًى بيًى بيًا بيًى بيًا بيًا بيًى بيًا بيًى بيًا بيًا بيًى بيًا بيًا بيًى بيًا بيًا بيًى بيًا بيًا بيًى بيًا بيًا بيًى بيًا بيًا بيًا بيًا بيًا بيًا بيًا بيًا                                                                                                                                       | یٹی<br>بیٹی | بيا       | <br>بیٹی<br><del> </del>  | بیٹی      | <br>بیٹا<br><del> </del> | بيا       | ا<br>بیٹی |        | ا<br>بیٹی |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بیٹی        | ا<br>بیٹا | ا<br>بیٹا<br><del>ا</del> | بيٹا      | ا<br>بیٹی                | بیٹی      | بیٹی      | بیٹی   | بيڻ       | بیٹا |
| بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بیٹی        | ا<br>بیٹی | بيا                       | ا<br>بیٹی | بيا                      | ا<br>بیٹی | بيرا      | بیٹی   | بيا       | بیٹا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بیٹی بیٹی   | بيثا      | می <sup>ا</sup> بیٹی      | بیٹی      | ر<br>پی بیٹا<br>پی بیٹا  | بييا      | يڻا بيڻا  | بیٹی ب | بیٹی بیٹا | بیٹا |











ج ..... چوپشتوں کے لئے دوصدیاں درکار ہوتی ہیں،اوراس زمانے میں بیعادہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص مرےاوراس کی چھٹی پشت میں صرف نواسے نواسیاں رہ جائیں۔اس لئے آ نجناب کا بیسوال محض اس ناکارہ کا امتحان لینے کے لئے ہے،اورامتحان کا موزوں وقت طالب علمی کا یا نوجوانی کا زمانہ تھا،اب اس غریب بڑھے کا امتحان لے کر آپ کیا کریں گے؟ اس لئے جی نہیں چاہتا تھا کہ اس کا جواب کھوں، پھراس خیال سے کہ آج تک کسی نے وَوِی الارجام کی میراث کا مسئلہ ہیں پوچھا،جواب کھے کا ارادہ کر ہی لیا۔

پہلے بیا صول معلوم ہونا چاہئے کہ جب پہلی پشت کے بعد ذَوِی الارحام (بیٹی کی اولاد) ہوں تو ام ابو یوسف تو آخری پشت کے افراد کو کے کران کو"لِسلند تَّکوِ مِشُلُ حَظِّ الْأُنْشَيْنِ" کے قاعدے سے تقسیم کردیتے ہیں۔ اُورپر کی پشتوں کود یکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ الْأُنْشَیْنِ" کے قاعدے سے تقسیم کردیتے ہیں۔ اُورپر کی پشتوں کود یکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ مثلاً: آپ کے مسئلے میں چھٹی پشت میں آٹھ لڑ کے ہیں، یعنی:۱،۲،۵،۲،۱،۵،۳ مثلاً: استار کریاں ہیں، یعنی:۱،۳،۱،۵،۲،۱،۱،۱۰۱۔

پس اِمام ابو یوسف ؓ کے نز دیک بیرتر کہ کل ۲۳ حصوں پرتقسیم ہوگا ، دو ، دو جھے لڑکوں کواورا یک ایک حصدلڑ کیوں کودے دیا جائے گا۔

اور إمام مُحرُّسب سے پہلی پشت سے جس میں اختلاف ہوا ہو ( یعنی اس پشت میں اختلاف ہوا ہو ( یعنی اس پشت میں لڑ کے اورلڑ کیاں دونوں موجود ہوں)"لِلذَّ کَوِ مِثْلُ حَظِّ اللَّانَشَینُنِ" ( یعنی لڑ کے کا حصہ دولڑ کیوں کے حصے کے برابر ) کے قاعد سے تقسیم کرتے ہیں۔

دُوسرا قاعدہ ان کے پہال بیہ کہ جہال کڑکے اور کڑکیاں موجود ہوں، وہال کڑکوں اور کڑکیاں موجود ہوں، وہال کڑکوں اور کڑکیوں کا حصہ الگ کردیتے ہیں، اور اس قاعدے کوہر پشت میں جاری کرتے ہیں۔
تیسرا قاعدہ ان کا بیہ ہے کہ اُوپر سے تقسیم کرتے وقت ہر کڑکے اور کڑکی کو ان کے فروع کے لحاظ سے متعدد قرار دیتے ہیں۔

ابان قواعد کی روشن میں اپنے مسکے برغور سیجئے ،اس میں پہلی پشت سے جواختلاف شروع ہوا تو آخری پشت تک چلا گیا،اس لئے یہاں تقسیم پہلی پشت سے شروع کی جائے گی:





پہلی پشت میں چار بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں، لیکن پہلے بیٹے کے ینچے چار فروع ہیں، لہذا دو دو بیٹوں ہیں، لہذا دو دو بیٹوں کے قائم مقام ہوگا، اور تیسر ہے بیٹے کے ینچے فروع ہیں، لہذا دو دو بیٹوں کے قائم مقام ہوگا۔ اس لئے لڑ کے حکماً چار کے بجائے آٹھ ہو گئے، اور ہرلڑ کیوں میں دُوسری لڑکی کے ینچے دوفروع اور چوتھی کے ینچے تین فروع ہیں، ادھراس لئے چارلڑ کیاں حکماً سات لڑکیوں کے قائم مقام ہوئیں، چونکہ آٹھ لڑ کے ۱۲ الڑکیوں کے قائم مقام ہیں اس لئے ۲۲ سے مسئلہ نکلے گا، ۱۲ حصالہ کوں کے اور کے حصالہ کیوں کے۔

دُوسری پیشت میں تقسیم کرتے ہوئے ہم نے لڑکوں اورلڑ کیوں کے حصے الگ کردیئے ، لڑکوں کے ینچاس پشت میں تین لڑ کے اور ایک لڑکی ہے، لیکن پہلالڑ کا جار کے قائم مقام ہے اور تیسرا دو کے قائم مقام، لہذا حکماً سات لڑکے اور ایک لڑکی ہوئی ، اور ان کے حصے ۱۵ بنے ،ان کے پاس سولہ حصے تھے جوان پرتقسیم نہیں ہوتے ،اوران کے رؤس اور حصص کے درمیان تباین ہے،لہٰ ذاصل مسلہ کو ۱۵ سے ضرب دینے کی ضرورت ہوگی۔ادھر لڑ کیوں کے خانے میں ایک لڑ کا اور تین لڑ کیاں ہیں الیکن پہلی لڑ کی دولڑ کیوں کے قائم مقام ہے، اور تیسری لڑکی تین لڑکیوں کے قائم مقام ہے، گویا حکماً چھاڑکیاں ہوئیں، اورلڑ کے کا حصد ولڑ کیوں کے برابر ہوتا ہے، الہذاان کا مسلم آٹھ سے نکلا، جبکہان کے پاس کے حصے تھے جوان پر تقسیم نہیں ہوتے ،اوران کے درمیان اور رؤس کے درمیان تباین ہے۔لہذالڑکول کے فریق کے رؤس کو (جو ۱۵ تھے) پہلے لڑکیوں کے فریق کے رؤس سے (جو ۸ میں ) ضرب دیں گے، حاصل ضرب ۱۲۰ نکلا، پھر ۱۲۰ کو اصل لینی ۲۳ سے ضرب دیں گے، یہ ۲۷۲ ہوئے، ابلڑکوں کے حصول (۱۲) کو ۱۲ سے ضرب دی تو ۱۹۲۰ لڑکوں کے فریق کا حصہ نکل آیا،اوروہ پندرہ پرتقسیم کیا تو لڑکی کا حصہ ۱۱۲۸اورلڑکوں کا ۹۲کہ ہوا۔ادھرلڑ کیوں کے ۷ حصول کو۲۰اسے ضرب دیں تو ۸۴۰ان کا حصہ نکل آیا، اسے آٹھ پرتقسیم کیا توبیٹے کا حصہ ۲۱۰ اور بیٹیوں کا ۲۳۰ ہوا۔

تیسری پشت میں دُوسری پشت کےلڑکوں اورلڑ کیوں کو پھرالگ خانوں میں



المرت





بانٹ دیا۔ چنانچ فریقِ اوّل میں سات لڑے الگ اور ایک لڑکی الگ کردی گئی، اور اس لڑک کے نیچ چھٹی پشت تک کوئی اختلاف نہیں، اس لئے اس کا حصہ آخری پشت کوئلتیں کردیا گیا۔ اس طرح فریقِ دوم میں بیٹے کوالگ اور چھ بیٹیوں کوالگ کردیا گیا، اور چونکہ بیٹے کے بیچ آخرتک کوئی اختلاف نہیں۔ اس لئے اس کا حصہ اس کے چھٹی پشت کے وارث کود یہ نیچ آخرتک کوئی اختلاف نہیں۔ اس لئے اس کا حصہ اس کے چھٹی پشت کے وارث کود دیا گیا۔ اب فریقِ اوّل میں تین بیٹوں کے نیچ ایک بیٹی ہے جو چار کے قائم مقام ہے اور ایک بیٹی ہے جو چوار کے قائم مقام ہے اور ایک بیٹی تنہا ہے، البذا ان کا مسکلہ وسے نکل، مگر ان کے حصہ 19 کا نو پر تقسیم نہیں ہوتے ، اس لئے اصل مسکلہ کو وسے ضرب دی، حاصلِ ضرب ۲۲۸۸ ہوا، پھر فریقِ اوّل کے حصہ 19 کا کو وسے ضرب دی تو ۱۲۱۲۸ ہوئے، ان میں سے بیٹے کا حصہ (جو دو بیٹوں لیخی کہ چار لڑکیوں کے برابر تھے) ۱۲۱۸ کوئل، اور پائچ میٹوں کا حصہ ۱۹۸۵ کو کے باس ۱۳۲۰ جصے تھے، ان کو وسے ضرب دی تو میٹا، جب بیٹیوں کا حصہ ۱۳ میٹے بیٹوں کا حصہ ۱۳ کی بیٹیوں کا حصہ ۱۳ کی بیٹوں کا حصہ ۱۳ کوئل کوئیں کے بیٹوں کا حصہ ۱۳ کوئی بیٹوں کا حصہ ۱۳ کی بیٹوں کا حصہ ۱۳ کوئی کی کیٹوں کا حصہ ۱۳ کوئی بیٹوں کا حصہ ۱۳ کوئی بیٹوں کا حصہ ۱۳ کی بیٹوں کا حصہ ۱۳ کوئی کوئیں کے بیٹوں کا حصہ ۱۳ کوئی کیٹوں کے بیٹوں کا حصہ الگ اور بیٹیوں کا حصہ جدا کردیا گیا۔



ا مارست





حصہ ۱۲۵ ۱۲۵ نکل آیا، اور چارلڑ کیوں کا ۸۸۰ ۲۵ نکلا۔ ادھر فریقِ دوم کے ۲۵۰۸ حصوں کو ۲۵۰۸ حصوں کو ۲۵۰۸ حصوں کو ۲۸ سے ضرب دی تو ۱۶۰۰ کا ہوئے۔ ان کوسات پر تقسیم کیا تو بیٹے کا (جود و بیٹیوں کے قائم مقام ہے)، حصہ ۹۷۲۰ نکلا، اور بیٹی کا، جو تین بیٹیوں کی جگہ ہے، حصہ ۲۹۰ ۲۹۰ ہوا۔ اب ہم نے دونوں فریقوں کے بیٹے اور بیٹیوں کو پھرا لگ الگ کر دیا۔

یا نچویں پشت میں فریقِ اوّل میں تین لڑکوں کے نیچ تین وارث ہیں، ایک بیٹا جودو کے قائم مقام ہے، ایک بیٹا، ان کا مسئلہ کے سے نکلا، ان کے حاصل شدہ حصوں ۲۵۰۸۸ کوسات پر تقسیم کیا تو بیٹی کا حصہ ۳۵۸۴ نکل آیا، اور تین بیٹوں کا حصہ ۲۵۰۸۸ نکل آیا، اور تین بیٹوں کا حصہ ۲۱۵۰۴ ہوا، اور فریقِ دوم میں بیٹے کے نیچے بیٹا اور بیٹی کے نیچے بیٹی ہے۔ اس لئے ان کا حصہ بلاکم وکاست دونوں کے نیچے کے وار توں کو منتقل کر دیا۔

چھٹی پشت میں نمبرا اپنے دادا کا تنہا وارث ہے،اس لئے اس کے حصے ۴۲۵ ۱۲۵ اس کونتقل کردیئے ۔نمبر۲،نمبر۳اورنمبر۵کودولژکوں کی ورا ثت ملی، جو تین کے برابر ہیں،اور ان کے حصہ ۱۵۹۳ لِلذَّ كُو مِشُلُ حَظِّ الْأُنْفَيْنِ "كَا صول سےان كودي كَا تُو نمبر کا حصه ۴۰۰۸، نمبر۳ کا ۱۹۱۷ ۸، اورنمبر۵ کا ۲۰۱۷ کال نمبر۱۳ پنی والده کی تنها وارث ہے، لہٰذا اس کا حصہ ۳۵۸،۴۰۰ اس کو ملا، نمبر ۲ اور نمبر ۷ اپنے پر نانا کے دارث ہیں، اس کا حصہ ۳۰۱۰۵۲ دونوں کو برابر دیا گیا تو ہرایک کا حصہ ۵۲۸ ۱۵۰ ہوا۔ نمبر ۸ والی لڑکی اپنی دادی کی دادی کی تنها وارث ہے،اس لئے اس کا حصہ ۴۸۳۸ اس کوملا نمبر ۹ اپنے نانا کے نانا کا تنها وارث ہے،الہٰ دااس کا حصہ ۹۳۸ کاس کوملا۔ نمبر ۱۰ اور نمبر اا پران کے دا دا کے ۹۷۲۰ حصے "لِلذَّكُو مِشُلُ حَظِّ الْأُنشَيُنِ" كَقاعد بِينقشيم كَيُّ كَيْتُو نمبر ا كاحصه ١٣٢٨٠ اور نمبراا کا ۱۴۸۰ ہوا نمبر۱۱ ین والدہ کے داداکی تنہا وارث ہے،اس کا حصہ ۲۸۰۴س کول گیا۔ نمبر ۱۳ انمبر ۱۴ اور نمبر ۱۵ اپنی نانی کے تین وارث ہیں۔اس کا حصہ ۲۹۰۰ "لِسلنَّد کو مِفُلُ حَظِّ الْأُنْفَيَيْنِ" کے قاعدے سے ان ریقشیم ہوا تو نمبر۱۳ کو ۳۶۴۵ بنمبر۱۴ کو۱۸۲۲۵ اور نمبرها كوبھی ١٨٢٢٥ ملے۔ایک الگ کاغذ پرتقسیم کا نقشہ بھی لکھ کر بھیج رہا ہوں، کیونکہ آپ نے سوال کے خانے حجموٹے رکھے ہیں جن میں حصوں کا اندراج مشکل ہے۔







#### 1+ 1 T T += 1 T × T 1 A 1 += 1 X Y × T T

| 4      | 4                   | ۵          | ٨                      | ۳      | ۲              | 1_     |   |
|--------|---------------------|------------|------------------------|--------|----------------|--------|---|
|        | بيرا                | بيثا       |                        |        | - '-           | بيرا   | 1 |
|        |                     | 14         |                        |        |                |        |   |
|        | =19 <b>۲</b> +÷1&=1 | <b>r</b> A |                        |        |                | 10     |   |
|        | بيٹا                | بيثا       |                        |        |                | بيٹا   | ۲ |
|        |                     | 1295       |                        |        |                | 9      |   |
|        | 1∠97×9              | =17117     | - POUN                 | VVV    |                |        |   |
|        | بييا                | بيٹي       |                        | 1      | 1.1            | بيثي   | ٣ |
|        |                     | 1 1        | 1                      | 1940   | 1311           | 4      |   |
| ۳+1+۵۲ | =67x717V<br>I       |            | 4r2r+=4÷r24rr+=rrx494+ |        |                |        |   |
|        | بيي                 | بیٹی       | بيثي                   | 3.9    | بیٹی           | بيٹا   | ۴ |
|        |                     | 1          | K                      | 10.11. | 1              | 12000  |   |
|        | ٢                   | 'Δ+ΛΛ+÷Δ:  | = ٣٥٨ ٢٠               | 3/15   | ۷              |        |   |
|        | بيٹي                | بيثا       | بیٹی                   |        | بيثا           | بيثا   | ۵ |
|        |                     |            | <b>2016</b>            | 110+14 | ۵              |        |   |
| بيٹا   | بيرًا               | بييا       | بیٹی                   | بيڻا   | بیٹی           | بيرا   | ٧ |
| 10+011 | 10+011              | Y1•14      | <b>man</b> r•          | YI+YA  | ۴۳ <b>٠</b> •۸ | Irann. |   |
| 4      | ۲                   | ۵          | ٨                      | ٣      | ٢              | 1      |   |







| 10   | ١٣                                     | Im.         | Ir             | =       | 1+     | 9                                       | ۸     |
|------|----------------------------------------|-------------|----------------|---------|--------|-----------------------------------------|-------|
|      |                                        | بيثي        | بيثي           |         | بيثي   | بيتي                                    | بييا  |
| ۷×   | <br>  <b> </b><br>  <b> </b>  *=  ^*+÷ | <br>        |                |         |        |                                         |       |
|      |                                        | بدط         | بدط            |         | بدط    | ı b                                     |       |
|      |                                        | بيٹي        | بیٹی           |         | بیٹی   | بيٹا                                    |       |
|      |                                        |             | 444            |         | 4      | = 1 × 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |       |
| 44.  | (9=&Y∠+ <del>:</del><br>I              | -∠=∧I+<br>I | 50000          | rov.    | ∠9m/\· | •=1~1×1~9•                              |       |
|      |                                        | بيي         | بيرا           |         | بيٹی   | بيثي                                    | بيٹا  |
| 17.1 | <br>-∠=rr**••                          | r+0+        | 13             | 3       | 1186   |                                         |       |
|      | 'Y=12+1++                              |             | <b>∀∧+/^+=</b> | rtx17t+ | 11     |                                         |       |
|      |                                        | <i>b</i> .  |                | 700     |        | .,                                      | b.    |
|      |                                        | بيي         | بييا           | 77.     | بيٹا   | بيثا                                    | بیٹی  |
|      |                                        | ∠۲9•        |                | 100     | 94700  |                                         |       |
|      |                                        | بيي         | بيٹي           | 2177    | 16.    | بيٹي                                    | 16.   |
|      |                                        | Ğ.          | Ğ.             |         | بيڻا   | Ö.                                      | بيٹا  |
|      |                                        |             |                |         |        |                                         |       |
| بیٹی | بيٹي                                   | بيٹا        | بيٹي           | بينا    | بيٹی   | بيٹا                                    | بیٹی  |
|      |                                        |             |                |         |        |                                         |       |
| 1222 | 1220                                   | m400+       | 47+V+          | 46V++   | mt/**  | ۷۹۳۸۰                                   | rarar |
| 10   | ۱۴                                     | IM          | 11             | =       | 1+     | 9                                       | ٨     |
|      |                                        |             |                |         |        |                                         |       |









بسم الله الرحمن الرحيم '' ' آپ کے مسائل اوران کاحل'' مقبول عام اورگراں قدرتصنیف

ہمارے دادا جان شہیدِ اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نوراللہ مرقدہ کواللہ رب العزت نے اپنے اکابرین کواللہ رب العزت نے اپنے فضل واحسان سے خوب نوازا تھا، آپ نے اپنے اکابرین کے مسلک ومشرب پرتختی سے کاربندر ہتے ہوئے دین شین کی اشاعت وترویج، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تقاریر وتحریر، فقہی واصلاحی خدمات، سلوک واحسان، روِفرق بلالہ، قادیا نیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سرپرستی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت باطلہ، قادیا نیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سرپرستی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت کا نفرنسوں میں شرکت، اصلاح معاشرہ ایسے میدانوں میں گراں قدر خدمات سرانجام دی

آپ گی شہرہ آفاق کتاب '' آپ کے مسائل اوران کاحل' بلا شبداردوادب کا شاہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ علمی وصحافتی دنیا میں آپ کی تبحرعلمی، قلم کی روانی وسلاست، تبلیغی واصلاحی انداز تحریجیسی خدادادصلاحیتوں اور محاس و کمالات کامنہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت شہید اسلام نوراللہ مرقدہ روز نامہ جنگ کراچی کے اسلامی صفحہ اقر اُمیں ۲۲ سال تک دینی وفقہی مسائل پر مشتمل کالم'' آپ کے مسائل اوران کاحل' کے ذریعہ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ یہ سلسلہ آپ کی شہادت تک چلتا رہا۔ اللہ تعالی نے آپ کے اخلاص وللہ ہیت کی برکت سے عوام الناس میں اس کالم کو بڑی مقبولیت عطافر مائی۔ بلامبالغہ لاکھوں مسلمان اس چشمہ فیض سے مستفید ہوئے۔ دس ہزار سے زائد سوالات و جوابات کوفقہی ترتیب کے مطابق چار ہزار صفحات پر مشتمل دس جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔

عرصہ دراز سے ہمارے دوست واحباب،معزز قارئین اور ہمارے بعض کرم فرماؤں کا شدت سے تقاضا تھا کہ حضرت شہید اسلامؓ کی تصانیف آن لائن بڑھنے



إماليت وا





اوراستفادہ کے لئے دستیاب ہوں۔ چنانچہا کابرین کی تو جہات، دعاؤں اور مخلص ماہرین و معاونین کی مسلسل جدو جہداور شباندروز تگ ودو کاثمرہ ہے کہ ان کتب کونہایت خوبصورت اور جدیدا نداز میں تیار کیا گیا ہے، چنانچہ آپ مطالعہ کے لئے فہرست سے ہی اپنے پسندیدہ اور مطلوبہ موضوع پر'' کلک'' کرنے سے اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

''شہیدِ اسلام ڈاٹ کام''کے پلیٹ فارم سے حضرت شہیدِ اسلام نور الله مرقدہ کی تصانف کو انٹرنیٹ کی دنیا میں متعارف کرانے کی سعادت حاصل کرنے پرہم الله تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں سربسجود ہیں۔ الله تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے اکابرین کے علوم و معارف کافیض عام فرمائے۔

جن حفرات کی دعاؤں اور تو جہات سے اس اہم کام کی تکمیل ہوپائی، میں ان کا بے حدمشکور ہوں خصوصاً میرے والد ما جدمولا نا محمد سعید لدھیا نوی دامت برکاتہم اور میرے چیاجان صاحبزادہ مولا نا محمد طیب لدھیا نوی مدخلہ (مدیر دار العلوم یو سفیة، بگزار ہجری کراچی ) اور شخ ڈاکٹر ولی خان المظفر حفظہ اللہ جن کی بھر پورسر پرسی حاصل رہی۔ اللہ تعالی ان کے علم وعمر میں برکت عطافر مائے اور صحت وعافیت کے ساتھ اپنے حفظ وامان میں رکھے۔ اسی طرح حافظ محمد طلحہ طاہر، جناب امجد رحیم چوہدری، جناب عمیر ادریس، جناب نعمان احمد (ریسرچ اسکالر، جامعہ کراچی) جناب شہود احمد سمیت تمام معاونین کہ جن کاکسی بھی طرح تعاون حاصل رہا تہہدل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ سجانہ وتعالی ہم سب کو بین رضا ورضوان سے نوازے۔ آئین ۔

محمدالياس لدهيانوي بانی و نتظم' شهيداسلام' ویب پورٹل www.shaheedeislam.com info@shaheedeislam.com







#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

حكومت بإكستان كاني رائلس رجسر يشن نمبر ١١٧١١

قانونی مثیراعزازی: منظوراحدمیوایدووکیٹ ہائی کورٹ اشاعت: ستبر ۱۹۹۸ء

فمت: \_\_\_\_\_

ناشر: \_\_\_\_\_ مکتبه لد هیانوی

18-سلام كتب ماركيث

بنوري ٹا ؤن کراچی

رائے رابطہ: جامع مسجد باب رحمت

پرانی نمائش،ایم اے جناح روڈ، کراچی

فون: 021-32780340 - 021-32780340

www.shaheedeislam.com



نوٹ: Mobile اور IPad وغیرہ میں بہتر طور پر دیکھنے کے لیے "Adobe Acrobat" کو "PDF Reader" کے طور پراستعال کریں۔

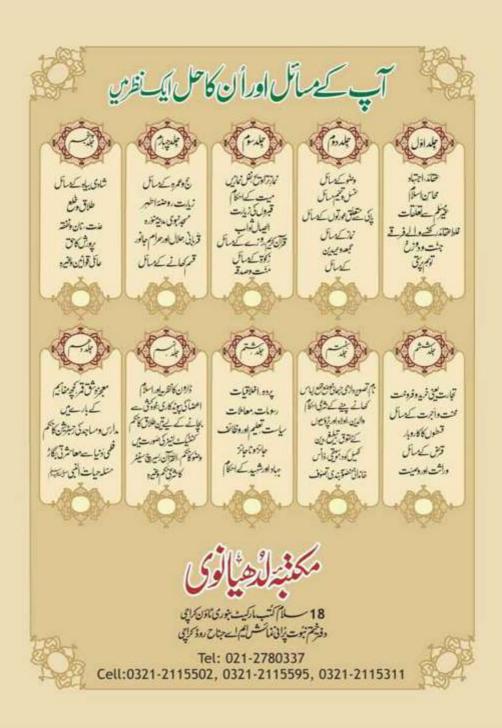